



## فهرست مَضامين الوار الرست يرّجلداول

| صخہ | عنوان                               | صفحه | عنوان                        |
|-----|-------------------------------------|------|------------------------------|
| 7.8 | استاذی خصوصی دُها،                  | ٩    | صاحب سوائخ ك تخريكاعكس       |
| 49  | دارالعلوم ديوسدس داخله              |      | مختلف تكارمش كي وتخط         |
| ۷٠  | اساتذة كمام                         |      | جندعبرت آموز تخيرات          |
| 44  | بغرض جهاد فنون حرب ميس كمال         |      | یورپ کی جگراوں سے پہنچے      |
| 94  | حسرن ظاہروقوتِ جبمانیہ              |      | شيعه كأكفروالحاد             |
| 110 | نوغمری ہی میں تعمق عیلم             | 49   | عُستاخ رسول کے دماغ کا آبریش |
| 144 | علوم لدتنيه                         | 1    | تعتدتيم                      |
| 141 | موافقت اكابر                        | 1 1  | تقريب                        |
| 140 | فنونِ دنيوريمي عبى الهربن پر فوقيت  |      |                              |
| 4-1 |                                     |      | خاندان                       |
| 4-1 | سلسلة تدرسيس                        |      | ولادت باسعادت                |
| 4.4 | جامِعهمدينة العلق بجينارُو          |      | زمانهٔ طفولتیت               |
| 4-6 | جامعه دارالبُري طيرص                |      | ابتدائي تعليم                |
| 4.4 | جامعه دا دامعلی کراچی               |      | فارسى كى ابتداء              |
| 4.0 | فتوی توسی                           |      |                              |
| Y-A | «دارالافتا، والارشاد» کی بنیاد      |      | عربى ابتداء                  |
| 711 | مجهدذاتي اورضاندان حالات            |      | أيك عجيب وغربيب واقعه        |
| 711 | صالحه رفيقة حيات كالملب يرعجيب تعاء | 42   | فنون کی کمیل                 |

| صفحه   | عنوان                      | صفح | عنوان                                 |  |  |
|--------|----------------------------|-----|---------------------------------------|--|--|
| 727    | اجازت بعت                  | 44. | بارات مي دهان آدمي                    |  |  |
| 444    | محيت ينظ                   | *** | بيران صاحب كنصيحت مورحالات            |  |  |
| 777    | <i>ہتشیںعثق</i>            | 777 | اولاد                                 |  |  |
| 779    | مقام عشق اكابرك نظريس      | 772 | بچوں کی تعلیم                         |  |  |
| (4.14- | لنظم وضبطِ اوقات           | *** | اولاد کی شادی میں سبق آموزسادگی       |  |  |
| 724    | صفائئ معاملات              | 740 |                                       |  |  |
| MEA    | آداب معاشرة                |     |                                       |  |  |
| MAH    | نظافت ونزاكت ظاهره وباطنه  | YON | جيورون بجي ستفادعكم والمليصلاح        |  |  |
| ١١١٩   |                            | 771 | and the second                        |  |  |
| ٥١٣    | علم وابل علم كاادب واحترام | 797 | مزاح وظرافت                           |  |  |
| 014    | توقل اوراس كى بركات        |     |                                       |  |  |
| 200    | غلسب ثر توجيد              | raa |                                       |  |  |
| 110    | حُكّام سے اجتناب           | ۳۵۷ | بشارسة قبل از ولادت                   |  |  |
| 044    | شہرت سے اجتناب             | 704 | عقانه بحبون مين حاضري                 |  |  |
| ٦      | قبول مناصب سے انکار        | TOA | يهلى محاطرى مي عجيك مت يحيي           |  |  |
| 710    | مصارف وقف میں احتیاط       | 444 | حضرت مولانا محداء ذارعلى رجساك يتعالل |  |  |
| 777    | مہانوں کے لئے برایات       |     |                                       |  |  |
| 444    | علماء كم لئے أيك اہم وصيت  | 770 | حضرت مولانا خيرمحدرهما لثدتعال        |  |  |
| 72     | مال سے پیائیش بے رغبتی     |     |                                       |  |  |
| 744    | دنیاکے بارہ میں دعاء       | ٣٧- | حضرت میکولیوری قدس مره                |  |  |
|        |                            | ų l |                                       |  |  |







## بقنرهبرك لأموز تحريران

ناقل الحروف بنده عبدالرحيم في حضرت اقدس دامت بركاتهم كورم الخط كى البيئ شقى كري ب - ذيل بن آب كى البيئ شقى كري ب - ذيل بن آب كري المنظرية في كري ب - ذيل بن آب كري المنظرية في اور فرقا ولى سيطور نور خير تحريرات نقل كرف ك سعادت ماصل كراي بن جمن كرة المين الب كمندره بأذيل كمالات كى ايك جعلك ديميم ماسكت به من كريس مالخط -

و نون دنیویہ میں بھی الیسی مہارت کہ پورپ کی درجوں ڈگریوں سے بہنچے

اڑا دیئے۔

﴿ غِيرِتِ أَيمَانتِهِ وَحَمَيْتِ أَسَلَامِيهِ -

ى تعلق مع الله وعظمت علم دين -

ال و المال الم

ابل باطل وابل اقتدار برميبت وجلال-

بحدالله تعالی صنرت اقدس دامت برکاتیم کی ان حرت انگیز و عرب آنوز تررت انگیز و عرب آنوز تررات کی مراب شدیده کی بدولت بهت سے کم کرده راه بدایت بر آخی المبر اور منبر می می دروت براست بر اسل الله علیه وسلم کے درائے بھی دروت مرب اور منبر می من منکورہ کستا فانِ رسول صلی الله علیه وسلم کے درائے بھی دروت موسلے اور انہوں نے تو مرکی ہ

زمیں پر حجة الله بن کے آیا تو زمانہ میں برام رشد پوسٹ میں ہے تیرے تازیانہ میں اب تحریرات کی نقول پیش کی جاتی ہیں ا

# اَوْلَوْلِيْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

ٔ «احسن الفتّاوی کی دومری جلدی مطرع ایت النّد مشرق سے رویس رسالہ و المشرقی علی المشرقی کی خری چند سطور

منديت:

مة وتن تسبيريت من كر مم وزيوم فقر بحورت كردكر برور و المراع الم براي راغ المعداز براي ت معتبت برايم و كا نايك قديروالعامره والعذوار وم كاغلاقتر ويرما بدمير به نعزر بهت بي برامد فافرزاني مجزار سيئة سيئة شبه المدوان فب فوتبرابكر ويوتبنم بالرتحت انتقام كالمترجان يست كم معصروب من برخون من العراس وبرا الرون كالعالم الموني المعالم ا - 13 (مركوية مركاير -مغريب مركدت كميزملان مدوده في مفرنسستة والمرسمة في المسمير المي والتراب مجروب والوفع المعالي المرمز وانتقام كامعار

ويموس مزونواز كوفر تروار المراه المرقاد المراه والرائد والرائد والرائد والرائد والرائد والرائد والرائد والرائد المرائد والمرائد والمرائد

میروی برم اید نوری برم براز بر نوری نوری نادر برای می از برای نادر برای ناده کم میری افرا با دها و مجری فرا برازی برم الدی و فرای ایراس برم المدر و مجروت پر مرده فهم و توجری بر برری برم ایران برم همدت و فرای متدم الاست میر میروی و فررا داری برست کدر براداد دنو ما دنرا و موست ای دلمت معی فرا مردی و فررا داری برمون به داری برمون به داری معی دنرا و ترمون به داری موسی در ایران برمون به ایران می در ایران برمون برمون به در برمون ﴿ شِيْعَى كَالْفُرُ وَلِفَالُوا

المراق ا

جُلداقك الوالاليول د کوسررصی برگ الروك عرصادات الماني الماني الماني (١٥) ابېزلام كومعمر ار دا كالم دنيب مجعز بدير مر و خوات لسب ر راعلی است

جلداقك W أبوارالعيدن سندوس کم بجسنگر ، وارد العظیم استراکورال مضيون وسيرم والمناليم لعديد برمازج منحنن

ملى العالم ميركي لركر وعوله م جائز ما ترييلي . حقیقت برم لنهیرم دومی ، جمعر، برا ، برنها بیر بالمرو بيلف قراري ميمها ندركما بوالمول ب السيمام وراميم معياه بالسم السم النيرسي تويف تركير بمبال سيطهم متوانيات بسنات المدرية الميدور في وكوفوه العالم المرك

ما مادين كي بيد مروي المواديد anilliant single with the state in the property of Sie is وسر كانسياسى و بندان فرا يوان وسه محافزت من رسزاب المعرافي برراغر براغر المراب والعار المراب والعار المراب والعار المراب المراب والعار المراب والعار المراب والعار المراب والعار المراب المراب والعار المراب والمراب والم نه رکعت بر د بسند برم معروف کرند سب می طوند Menter of the series of the se بزرى مادر النساس المراجر والتعريط وليضا ومنام ومفرقه المكيد الروز تحمد لر رو بدر و الما تمان م المراب المحال المراب مد المراد المرد المراد assistem Burner of the state of second

وبار الاسترادي المار الم

Coling the state of the والمرسام بالعب ورجي والحت م الم معرف مرازي أن المرازي ووطريس ن مستع توليف تركيز لصرائل الم ميرم موج الدال Vision White City City Just por Continued and In بر العالم والمعالم المعالم الم Compliant of the state of the s تعرائ وزميد عاري رايزكام كالعث ليرمي ران کار المروم مسننير تريد قرار المراسيل

2 marie

المراب تام من برجده المراب براز فران الفيارا مردوب رساس مردوب براز المراب براز المراب براز المراب براز الما الما المرد المرد

البرار المراز المرز المراز ال

بخلداقك (TA) أبوارالقيان رمه مراس مراس مراس مراس مراس مراس مستسم عاج لوزردي م ورف بن بردانست الم my with the Pare رالس العلمات متعلى كرابهت

بخلداقك



نتى اله ١٢٥

ینجیه فاردق برول پس شیخ برول دو دهاری کاف کرسینول به رکه دول گردنین گفاری دشنان بیلیتن کو بسی بسط ادول خاک پر مهلک فیار برول، نازال برول بنی دهاک بر (حضوتهافتس)

#### المُسْتَاعِينُولُ لِللهُ المِسْلِحُ لَا لِللهُ المِسْلِحُ لَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله المسلمة ال مندرج زبل فتولى سے اجراء كى جيرت انگيزاور عبرت سے لبريز تفصيل «باب العبر کے نمبر و کے آخرین مرکورہے۔

عارضيه كوفوارا كرر المكت محدولسا وتجدوك ح عركرم الاكبت ازد و كالموسيد المراق و كالمستارات المراق و كالمستار المراق و المرا

18:10 - W -11

r.ara si

واعظ بے بس نہیں ہوں نعرہ ہوں میں پروطرک قصرباطل کے لئے میں رعد کی سی ہوئی کے گردم سکیں نہیں ہوں نیم فرخوں ریز ہوں گردن باطل ہی میاک تینے خوں آمیز ہوں ہے زمیں ہی ہوئی تقرارہے ہیں آسمال میری ہیں جواجی ہے برمکین ہرکاں میری ہیں جواجی ہے برمکین ہرکاں (حضرتیا قدیں)

### ﴿ وُوسِ كُنْسَاخِ كَ وَمَاخِ كَالْوَلِيْنَ:

مندرج ذبل فتولی ایشخص سے بارہ یں ہے جو دنیوی لحاظ سے بہت اونجی جینیت رکھنے کے علاوہ غنٹر گردی، تخریب کاری اورعلانیہ بھر مے بعول میں قتل وغارت میں بھی بہت مشہور ہے۔

و ما در براس و الدر و روس من الموس المو ٢٥ وارم مرم ول دوم ميمريسي

العرام المعالم الموالير الماكمي استاست بناة ( فحادك)

معندروك ونع ولعكام اسهر بملغة تسير مفراتهم والترميس ومنع الماري الماري المومون كارد مرب كالعادت كاعب برمن العام / وادم

ولا اللغذمن وم معرز ذلك ك المعالم الكفارية ومحنسة الرج اند محمد - (ردان وسان ۱۲) المبناء مقلة الشرة وازم كالزابسية الكال ومعده الزير رزمت فرار الي الرفاك الرفاك والموسر طوح منذ در دراع الرقام والمريم والم والمريم والم والمريم والمريم والمريم والمريم والمريم والمريم والمريم والم يعنم أن سابطه ادا ترجيت كسيم وملز ترزيج دياجاك مسر في مقدار منده في منادير من الريس وراسي ٥٠ دس مروت = ٢٠١٦ کورلم جازر-@ تيسنراوي ري ١٦٥ م كو تركيم سوا -ی سوارث

من المال المالي واسركا يوراك برالعم المريم الإركاد ومراهم مع المعلمات ركف وليسي المعرك

و منارم مولادميد مي من من المرابي المرابير ا درسه ارزم النه الله الله الماليك فت تومي كرزوالر الك برة ارم مندزمي المعظيم لارسر كا معندوسم كرن والدمردد. به فوي رام زادام سيع براكيز كرد كاستمني زوار عزية بيسانيه ونبيت دينيه عمرت ديترس سيتيت نامروندن كور مع الموليدي ما والغراد الم والمعلمات مح وكسير مسري والالوار معرب سيدور رار سار رسار را را و و الحاسمة عالم ومخعر مجريه فطران در المينون الراعي ما دسي ولفر قرائبرسے تبہر بھرست @ لفنده لوسي المرابع والم سے لے مرالدلی واسی کا معیا برای رک @ لغبا مولدك الولد مد وروال الحاسم مسنا دیز ج متع سے جرز درمط البرایر عرست رام راسي راسي السني السيم الما المعاني المدين وعود

AND

الفرق زیری کردی میداد جدفید در کردی میرای میرای میرای میرای میرای کردیزام اور کردیزام در اور کردیزام در میرای در ایرای میرادر میرای در ایرای در ای

زابربدل نهي بون عاشق بدنام بول
ابل باطل كمه لئي سوت كاپنام بون
ايک نعره سے بلادول بين برسے انبود كو
ایک عفور سے گرادول بين مثيل كوه كو
ایک حدار کا بين عاشق جانست ازبول
اک صدار ئے غيب برنبيک كي آواز بول
صاحب ارشاد بون بين قالع إلحاد بون
قائل كفاد بون بين قامع إفساد بون
وضرت اقدين)



عزیز محترم مولوی احتفام الحق آسیاآبادی اس بنده به حال کے حالات قلمبند کرنے برمُصِر ہوئے، یس نے ہر چندانکار کیا، گرمیرے انکار بران کے احرار یس مزیداضافہ ہی ہوتاگیا، جو مجھ پر بہت شاق اورانتہائی ناگوارتھا، لیکن انھوں نے فلم تحال میں یا تومیری ناگواری کو موس نہیں کیا، اور یا میری ناگواری راین مطلب ملآری کو مقدم رکھا، بہرکیف وہ اپنے مقصد میں کلمیاب ہوگئے، اورایک خیم مود گھرڈالا۔ ماشاء اللہ الکھاڑ تو ہیں ہی، روزانہ جو کھے لکھتے رہے ساتھ ہی ساتھ ہ

تحریب اعتدال بیدا ہوجاتاہے " مسوّدہ پرنظر اصلاح کے ساتھ ساتھ اس دُعاء کی توفیق بھی ہوتی ہی کہ اگراس کی اشاعت میں اقت کے لئے کول مُعتدبِہ نفع ہے تو اس کی ترتیب و تبیین کا کام بایہ تکمیل کو بہنچ جائے ، ورنہ عزیز موصوف کی یہ محنت بس اہی کی ذات تک محدود رہے۔ اس کے بعد عزیرِ موصوف تنفرق دینی مشاغل ہیں ایسے معروف ہوگئے کہ یہ کام بالکل نسیانستیا ہوگیا ، اور اس کی ترتیب و تبییض کی بظاہر کوئی توقع نہ رہی ۔ اس سے بیں اپنی وُعام کا تمرہ یہی سمجنے لگا کہ اللہ تعالی سے علم ہیں اس کے اللہ تعالی سے علم ہیں اس لئے ان کی رحمت نے دشکیری فرمائی اور فنظرہ عجب سے بھالیا۔

فنٹر لغو وخطرہ عجب سے بھالیا۔

کین کی سال کافائوش کے بعد احباب کو پھروسی شرق اُٹھا، چنانچ عزیز محترم احمد فورالمقتدی نے بولوی احتفام الحق سے مسودہ کے کراس کرتیب و تبدیض کے علاوہ اس میں بعض مفید اضافات بھی کئے ۔ میں نے اضافات کو بھی بغرض اصلاح سرفاح رفا دیکھا۔ اب ان دونوں عزیزوں کی مشترکہ محنت کہا ہی صورت میں ناظرین کے سامنے ہے۔ اگراس میں کوئی قباحت ہے تو وہ میر نیفس کی خیاشت ہے، اور اگراس میں کسی کے لئے کوئی ہدایت ہے تو وہ میرے رب کی کے کا تا ہے، اور اگراس میں کسی کے لئے کوئی ہدایت ہے تو وہ میرے رب کی کے کا تاب اس و عاد کا معمول ہے :

رست بداحد ۱۳۰۳ مالقده سيدام



#### خصر مولانا المعتشام الحق صاحب مُظلاً بُرِيل لجامعة الرشيدية آسيا آباد ملوميستان نَحْمَلُ مُ وَنَصِيلٌ عَلَىٰ رَسُو لِهِ إِلَيْهِمْ

امّا بعد المسلم عجب راقم الحروف في باقاعده اليف محسن ومرتي فقيه العصرمي ربث كبير بشيخ المشاريخ ،عارف كابل ، قطب الارست اد بمفتى ظلب حضرت مولانامفتی رست بداحدصاحب لدهیانوی دامت برکاتیم عِمّت نِفْهم کے ملفوظات وإرشادات لكصف تفروع كئة تواس كى عزورت بهى شذت سع محسوس ہوئی کجس طرح ان مجالس رُشدو ہدایت کو قلمبند کرے ضیاع سے بچایاجا رہاہے کیاہی بہتر ہواگر اسی طرح آب سے حالاتِ زندگی بھی قلمبند ہوجائیں ،کیاعجب ہے کہ اِس سے کیس کم گشتہ راہ کو اپن مزل کی طرف رہنمائی بل سکے بعض احباب نے بھی مجھے اس طرف توج دلائی ،خود میں نے بھی بعض احیاب کواس صرورت کا احساس دلانے کی کوٹِشش کے ۔۔۔۔لیکن اسعظیم مہتی کی سوانج کون لکھے؟ اس کاانتظار تھا، یہاں کے کر سامیا میں"روشی کامینار"کے نام سے یں نے حضرتِ والا کے بعض واقعات قلمبند کئے ،جن میں سے اکثراً پ کے استغنار سے متعلق تھے ، توقلب میں شدّت سے یہ داعیہ بیدا ہواکہ صرب ہے دامت برکافتہم کے کمل حالاتِ زندگی کسی طرح آپ کی حیاتِ مبارکہی میں جمع کر دیئے جائیں تاکہ صاحب السوائح کی نظر اصلاح سے گزر کران کی صِحت بقینی ہوجائے، چنامچه بالواسطه اوربلاواسطه میں نے اس کا تذکرہ شروع کر دیا اور اجازت می جاہی كيراحباب نعيم ازخوداس ملسله بين حضرت والاست اصراركيا، مگرسب كا بالعموم يبي مشترك جواب تها،

دواس بے حال کا کوئی حال ہے ہی نہیں جو لکھا جائے، عِلاوہ ازیں۔ خُمُولِي أَطْيَبُ الْحَالَاتِ عِنْدِي وَإِغْزَازِيْ لَدَيْهِمْ فِيهِ عَارِيْ" "میری گمنامی مجھے سب حالات سے زیارہ پسندہے، اورلوگوں میں میرا اعزاز میرے لئے باعث مشرم ہے" مملسل إصراريم بعده ردمضان المبارك تنصين يس حضرت والانه بادل نخواسته سوانخی خاکه ترتبیب دینے کی اجازت مرحت فرائی ، مجھے طویل مُمَدّت تک حضرت ک خدمت بیں رہنے کی سعادت نصیب ہوئی، آپ کے تمام حالات کو بچٹیم خو ریکھنے کاخوب موقع ملا، عِلاوہ ازیں آپ کے قدیم تلایزہ و عُقدام سے بھی بہت سے حالات كاعِلم بوا، مع هذا مجع اس كى اہميّت محسوس ہوئى كرآب كے خصوص حالات باہ واست آپ سے معلی کرنے کی کوششش کروں ، چنانچے سب سے پہلے ہیں نے بصّورت خط سُوالات لِكھ كرجالات دريافت كرنے كاسلسلة سنسروع كيا ، اور ٦٦ رمَضان المبارك المصلام كودس مؤالات پرشتل خط خدمت عاليه مين بيش كرك

> کا تعلق خود حضرتِ والای ذات سے متعااُن سے جواب میں تحریر عقامے مند گلم نہ برگ مبزم نہ درخت سایہ دارم درجیرتم کہ دمقان بہ چہ کارکشت ما دا

"میں نہ بچکول ہوں ، ندمبزیتا ہوں ، ندسایہ دار درخت ہوں ، میں جیران ہوں کہ کا شتکار نے مجھے کس کام سے لئے بوبا ؟"

جوابات بھی تخریری حاصل کرلئے، لیکن سب سے زیادہ صروری دہ سؤالات جن

یں نے محسوس کرلیا کہ اس طراقی سے بی تفصیلی حالات دریافت نہیں کرسکوںگا، اور بہت سی مفید معلومات تشنہ تشریح رہ جائیں گی، اس بنار پریں اگلے دن روزانہ بابخ سے دس منط کا دقت کے کرزبانی حالات دریافت کرسے انھیں صنبط تحریر منبط تحریر منبط تحریر میں لا تاریا ، یہاں تک کہ تقریباً تمام ضروری معلومات ضبط تحریر میں آگئیں ۔

یدسب کھ ابھی صرف معلومات کی صد تک بی تھا، کہ القاوی جدید وقدیم نتا وی کے مجموعة احسن الفتاوی جدید کی حضرت دامت برکانتم کے جدید وقدیم نتا وی کے مجموعة احسن الفتاوی جدید کی جلدا قل منظر عام برآنے کے لئے صرف پرلین کا انتظار کر رہی تھی، ہیں نے موقع ضعیمت جانتے ہوئے '' تذکرة المؤلف' کے نام سے سوائے عمری کا ایک مختصر سافاکہ لکھ کر حضرت کی نظر اصلاح سے گزار کر'' احسن الفتاوی جدید جلدا قل' کے ترقیم میں لگا دیا ، اور فقل معلومات سے لئے یہ وعدہ کیا کہ وہ میری زیر ترتیب کتاب میں لگا دیا ، اور فقل معلومات سے لئے یہ وعدہ کیا کہ وہ میری زیر ترتیب کتاب اوار الرست بیر'' میں لکھ دی جائیں گی۔

صاحب سواتح کی نظراصلای سے مندرجہ حالات کی صحت محصد قدم ہوجاتی ہے۔
 کسی کو حالات پڑھ کرا طبینان ہوجائے تو وہ اصلاحی تعلق قائم کرسکتا ہے۔
 چنا نجہ بالخصوص انمور بالا کو متر نظر رکھتے ہوئے راقم الحروف نے 'افوارالرشید'' کی باقاعدہ ترتیب نثر دع کر دی ،لیکن شیت ایزدی کہ اس کے بعرج بدی حضرت کے مشورہ سے بندہ نے 11 رشع بان سے 18 میں 'جامعہ رست یرتی' آسیا آباد مکران

کی بنیا در کددی اور علمی قعطز دہ علاقہ میں جامعہ رستسیدتیا وراس کے دارالافتار کی ذمہ داریوں اور علاقہ کے گوناگوں دینی مسائل وحواد شبیں مصروفیات کی وج سے میں بقسمتی سے اس عظیم کام کے لئے وقت ناکال سکا، أدھ تشنگال اسلاج وملسلة رشيرته مصنعلقين اوراحس الفاوى ساستفاده كرف والااحباب كي طن سے اصرار اور بار بار تقاضے ہوتے سے بہاں تک کہ قادرِ طلق نے انوار الرشید ك ليدايك رجل رشير كا انتخاب فرمايا، برا درمحترم جناب احد نورا لمقترى صاحب ف كريمت بانده كرا إنوار الرشيد" مكل فرمادي، آب كتى سالول سيمسل حضرت الا ك تهم مجانس مي بهت استمام سے تركت كرتے ہيں، التَّدتعالى نے آپ كواقوال و اوال سے اخذ کرنے کا خاص ملک عنایت فرمایا ہے، آب نے میرے جمع کردہ حالات كوشن ترتيب سے مزنن كرنے كے علاوہ اپنے چشم ديدوا تعات اور بالمثا فہر سننے ہوئے أقوال كا اضافه كركے كتاب كى افاديت ميں چارچاند سكاديت ہيں۔ حضرت والا دامت بركاتهم ني اس مجبوعه كواوّل سے آخر تك بنظر إصلاح

ملائظ فرمايات -اب منبع رشرومرایت کے احوال واقوال بصورت انوارالرشد "آپ کے سامنة بين بجدالته تعالى اسمجوعه بي عامّة السلمين اوريالخصوص طالبان علم نبوت

ورمروان راوط لقت كے لئے بہت كھ رہنال كاسامان جمع ہوگياہے۔

التدتعالى اس خدمت كوقبول فرماكر مقبول عام بنائين ، اورأمتة مسلمه ك رمنان كم الم حضرت دامنت بركاتهم كاسايه صحت وعافيت كما تقد تادير احتشام الحق آسياآبادى قائم ركيس-آيين ثم آيين -

٢٢رمضان المبارك ٢٣٠ جامعەرىت بدتىر، آسيا آباد مران (بلوحیتان)

مطابق ١ رولائن ١٩٨٣ ليه

# السياكي

مضرت فتى عبدالرميم كالمثلث نائب دُيس جامعة الرسشيد التدتعالى فيصنرت مولانا احتشام الحق صاحب أسسيا آبادي سس "انوارالرست يديه كاستكب بنياد ركهوايا ، كيفر محترم جناب احمد نور المقتدى صاحب فے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب کی کمیل کی ۔ان دونوں حضرات کی تحریات كے مجوعہ سے تقریبًا تین سوصفیات كى كتاب جيب كئى اور مار بار جيبتى رہى ۔ عوام وخواص کواس گرانقدر مرمایہ سے چند اجزاء محفوظ ہوجانے کی مترت کے سائقة سخنت افسوس أوركوفت ونسكابيت بهيئق كهاس مجرعه مين فقيالعصراعارف كابل يادگارسلف ين المشارخ ، مجدد ملت حضرت اقدس داست بركاتهم كے باكيزه حالات كاعترعتيرهمي نهين كئي حصرات اس شكايت كا بابم بهبت درد سياظهار كرتے رہے، بعض علماء نے طویل مضاین لکھ كرحضرتِ والا كی خدمت میں بھیجے، گر آب يرتواس كتاب كاستك بنيادي بهت كرال تها، جيساك حضرت ولانااصت الحق صاحب نے اپن تحریک ابتداء میں عنوان تقریب محتحت تفصیل سے لکھا ہے،اس کئے آپ نے ان مرسلم ضامین کوضائع کر دیا شائع کرنے کی اجازت شدری\_

اتن بڑی خصیت کی موائج پراتن مخقری کتاب کی تألیف توجب دجیرت ادرانسوس ہونا ہی چاہئے، بلکہ جتنا بھی تعجب دافسوس کیا جائے کم ہے، اس لئے اس جیستان کاحل قارئین کے سامنے بیش کرنا ناگزیہ ہے۔ اس اختصار کے معبب دوہیں، ا \_ حضرت اقدس کا ابن سوائے پرسی کی آپ کی تالیف کو بسندنہ فوانا۔

اس سوائے لکھنے والوں کے لئے حالات معلی کو نے کے ذرا نئے کا فقدان 
میرسبب اول برمندرم بزیل اسباب متفرع ہوئے،

© حضرت والأي طرف سے استے مالات كاكتمان واضمار-

© دریافت کرنے پر بہت مخترسااظہار۔

@ بدیابدی کرچ کیمی اکھا جائے دہ مجھے دکھایا جائے۔

مذکورہ بالاسب اسباب کا بٹوت کتاب کے شروع میں عنوان تقدیم سکے سخت حضرتِ والا دامت برکانہم کی تحریبا ورعنوان تقریب کے تحت حضرت مولانا احتشام الحق صاحب کی تحریبیں عیاں ہے۔

بندہ راقم الحرف نے ۱۰۰ گیری جب دار الاقعاد والارشاد میں داخلہ لیا اور حضرت اقریس کے حالات طبیبہ کا بہت قریب سے مشاہرہ کرنے کے مواقع ملے تو بنرہ کوجس انوار الرئے یہ "کے نامکمل بلکہ کا لعام ہونے کا بہت شدت سے احساس ہوا۔

پیرجب صرب اقدی دامت برگاتهم نے بدہ کی شدید خواہش دولیات پراس ناجیزکو براہ عنایت وشفقت دارا لافتاء والارشاد 'سے ستقل وابستہ کرکے احدان عظیم فرایا اور بوجہ قرب ہرآئے دن بلکہ لمحہ بہلحہ آپ سے کمالات المنے آنے لگے آواز افرار الرست یو سے بارہ میں میرا احساس نہ کور تیز تر ہوتا جلاگیا، میں نے آپ سے ارشادات و حالات سے جوام جمع کرنا نشروع کردیئے جمقر اشارات ہی سے مجموعہ ک کئی ضخیم جاریں تیار ہوگئیں۔ اس ناچیز کے قلم سے اتنابرا زخیرہ بلکہ ذخائر جمع ہو جلنے کی سعادت کی وجوہ یہ ہیں ،

صحبت طولیہ، س۲۰۷۰، بجری سے کے کردیم تحریبیک بچورہ سال کا عرصہ - اللہ تعالیٰ آیندہ بھی زبادہ سے زبادہ اس ترف سے نوازیں، برزخ میں، حشویں اور حبنت میں بھی اکابر ک صحبت ومعیت کی دولت وسعادت عطاء فرائیں ۔

﴿ سفروصْ معیت، بیرون اسفار می مصاحبت کی معادی۔ ﴿ نیابتِ افعاد ، نیابتِ ریاست ، جہاد کی شظیمات میں نیابت نمایندگئ بلکہ دمگر ہم قسم کے امور میں بھی معیت و نیابت کی سعادت۔

ان خدمات کی دحبہ سے شب وروز زیادہ سے زیادہ ارشادات، حالات اورمعاملات سننے، دیکھنے، برتنے کے مواقع بیش آیا۔

﴿ بنده کے قلب پی حضرت اقدس دامت برکاتہم سے والہانہ محبت وعقیدت، جوہر وقت ارشادات و حالات سے زیادہ سے نیادہ استفادہ پر مستعد رکھتی ہے۔ حضر ہویا حضرت والکی معیت میں سفر، بہر حال اپنے ساتھ ہر وقت ایک دفتر رکھتا ہوں، جوارشا دات سنتا ہوں اور جو حالات دیکھتا ہوں اکھتا جا آ

هسب سے بڑی وجہ بلکہ اصل بنیاد حضرتِ والاک اس ناکارہ پڑھوی نظرِ خالیت ہے ،اسی لئے ناکارہ کی تحریات کو شرف قبول سے نواز تے رہے ، جبکہ دومرے کئی حضرات سے کئی مضامین کو چھاپنے کی اجازت نہیں دی ۔ جبکہ دومرے کئی حضرات سے کئی مضامین کو چھاپنے کی اجازت نہیں دی ۔ خصوصیاتِ مذکورہ بندہ ناچیز کے سواکسی دومرے کو حاصل نہیں اللہ تعالیٰ اس ناکارہ کو اس نعمتِ عظمیٰ کا قلبا تو لاعملائٹ کرا واء کرنے کی توفیق عطاء فرمائیں۔ میں نے کئی جاریں لکھ توڑالیں مگر حضرتِ اقدس دامت برکاتہم سے ان کو" انوار الرسٹ ید" میں شامل کرنے کے ہارہ میں کچھ عرض کرنے کی ہمت

مہاں سے لاؤں؟

میں نے رمضان البہارہ میں ایک فقری آپ بین اکھ کر پیش فرد کے،
کی آپ کی طرف سے تنجیج واظہار ببندیدگی کے انتظار میں کئی مہیئے گزرگئے،
میں خرف قبول سے مایوس ہی ہو جیکا تھا۔ دس ماہ بعد آپ عمرہ کے لئے تشریف
میں خرف میں موقع فرصت پاکرمیری تحریر کو طاحظہ فرمایا تو اس ادن سے فادم کی تطبیب خاطر کے لئے صرف ایک جملہ تحریر فرمایا، میرے لئے وہ جمہ بہت فاطر کے لئے صرف ایک جملہ تحریر فرمایا، میرے لئے وہ جمہ بہت کے تھا۔ م

وبكفينى قليل منك لكسن قليلك لايقال له قليلك لايقال له قليلك مرااز لف آور خرب ندست موس را ره مده إو خرب ندست

اس سے میری ہمت بڑھی اور دو مری تحریات بھی پیش کرنے کے خیالات مزید تیز ہوگئے۔

جنائج الله تعالی نے اس ناکارہ کو الله میں حضرت والا کی میت میں بہیں بارعرہ کی سعادت سے نوازا تو میں نے مکہ مکرمہ میں ابنی تخررات کی یاضیں بین النحوف والرجاء ڈرتے ڈرتے آپ کی خدمت میں پیش کرے ان کو «انوارالرٹ میر" میں شامل کرنے کی نیاز مندانہ وعاجزانہ درخواست بیش کردی حقیقت بیسے کہ آپ بیتی "کو شرف قبول حاصل ہوجانے کی وجم سے کچھ ناز "بھی پیرا ہو کیا تھا، اس نازونیا زسے مرکب انداز نے نامکن کو سے کچھ ناز "بھی پیرا ہو کیا تھا، اس نازونیا زسے مرکب انداز نے نامکن کو

مكن بناربا\_

من باردی معایت سے حضرتِ اقدس نے قدر سے معذرت کے بعد محض بندہ کی رعایت سے بندہ کی درخواست قبول فرمالی اور ان سب تحریات کو بنظر اصلاح دیکھنے کی رحمت بھی فرمائی ۔ بھی فرمائی ۔

اس سے بعد بھی تحربرات میں اضافات ہوتے رہے جن کو حضرتِ والا کی فظر اصلاح سے گزار نے کامعمول رہا جتی کہ اب بحداللہ تعالی " انوا رائرسٹ ید" ایک مختصر سی جلد کی بجائے اسلوب تحربر میں اختصار اور انتخاب واقعات بی آئم پراقتصار کے باوجود پالیخ ضخیم جلدوں کے مضاین طیار میں اور اللہ تعالی کرجت پراقتصار کے باوجود پالیخ ضخیم جلدوں کے مضاین طیار میں اور اللہ تعالی کرجت پراقتصار کے باوجود پالیخ ضخیم جلدوں کے مضاین طیار میں اور اللہ تعالی کرجت بی میں دور بروزم روزم دور مرد پر جلدوں کا سامان ہور ہا ہے۔

اخرمیں بیربندہ ناچیز حضرتِ والاسے مقاماتِ عالمیہ کے ادراک بھیرائیے ظرف سے مطابق جتناا دراک مقدر مہوا اس کواحاطۂ تحریریں لانے سے عجز کے اعتراف اوراس سے اظہار سے نہیں رہ سکتا ہے قام بینکن و کاغذ سوز وسیاھی ریزو دم درکیش

حسن این تصدیم مرکبا و محض التارتعال کا کرم ہے ، التارتعالی اپنی رحمت سے جو کچھ میں گئی کرمت سے جو کچھ میں آمنٹ کے لئے نافع اور تاقیامت صدقۂ جاربیہ بنائیں ۔ والله المستعمان ولاحول ولاقوۃ الابه ،

محبر (الرحيث يمين يكي ادكفت برداران مضرت قدس دارالافتياء والارسساد ۵ محرم سراس شد

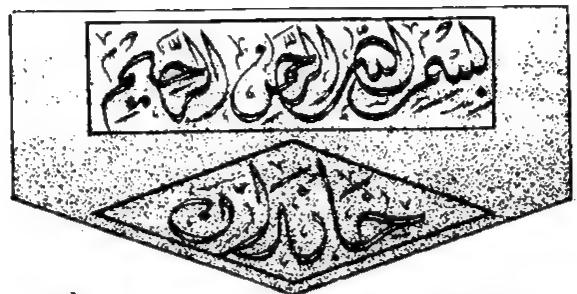

ميركس ومُربِّ حضرت منى رست احدصاحب دامن بركانتُم كاولنِ مألوف مشرق بنجاب كامشهورشم لد تصياند هي -

لدَصَيَانهُ عِلَم ونَصْل كَ اعتبارت برِصغَيرك شهرون مِن ايك تاريخ ثيبت كاحارل رائب -اس مرزمين كوبريد بريد جبالِ عِلم اوراوليار كرام كي جائے پيائش ہوسنے كاشرف حاصِل ہے۔

حضرت والاعلماء لدتھیانہ کے مشہور خاندان سے ہیں۔ ہوتھ ہون انہات تقوی ، انوال باطنہ ، کشف و کرامات ، شباعت ، حق گوئی و بیبالی جمانی قرت اور انگریزوں سے جہادیں بہت نمایاں کا رناموں کی وجہ سے غیر معمولی شہرت رکھتا ہے ۔ آپ کے والد ماجر حضرت مولانا محرسیم صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت الرف تقانوی قدس مروک کے والد ماجر حضرت مولانا محرسیم صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت الرف ایک قدس مروف تھے ۔ آپ بسلسلۂ زمینداری کرھیانہ یوں صاحب الرکویا ہو ایک لفت سے صلح فیصل خاتیوال تشریف لائے بہاں میں مواس سے ضلع فیصل خاتیوال تشریف لائے بہاں ایک نواباد گاؤں چک مانا ۔ ۱۵ ، ایل میں رہائش اختیار فرمائی ، اور البیف شیخ ایک نواباد گاؤں چک مانا جو ایران میں رہائش اختیار فرمائی ، اور البیف شیخ ایران الدولیاء حکیم الات حضرت مولانا محراشرف علی صاحب تھانوی قدس برہ اسٹرف الاولیاء حکیم الات حضرت مولانا محراشرف علی صاحب تھانوی قدس برہ کے نام نامی کی مناسبت سے اس گاؤں کا نام و کوٹ انٹرف الترف میں کھا۔

وللوث بالموارث :

قطب عالم حضرت مولانا رست بداح رصاحب مَنْكُومي قَدِّسَ مِتره كه ذكرِ ولادت کی ابتداجی اسعی کی تی ہے وہ"رست پرٹان"حضرت قرس دامت برکاتهم کی ولادت پر بھی لفظ ملفظ صادق آتے ہیں ،اس کئے بیٹ سکتے

جاتے ہیں۔۔

*کزیئے در*دِتو درمان *میرس*د تخزبرات آب حيوان ميرسد مرده تن رامژدهٔ حان میرسد كافتاب وصيل تابان ميرسد 

شارباش ای خسته هجران بلا تازه باش اى تشهد دادي عم دردل افسرده يعطميدمد دور شواى ظلمتِ شام فراق شوق كن اى بلبل كلزارعشق

بهريث دخلق مي آيد رستسيد قطب عالم بحرء فان ميرسد

واے درد بجرسے شتر اخوش ہوما، کیو کرتیرے دردکی دُولاً رہے۔ اسے وادی عم مے بیاسے! تازہ ہوجا، کیونکہ تیرے لئے آہمیات

آرم ہے۔

جوافشردہ دل میں عظیم رقع بھونک رہا ہے اور شردہ بدن کوجان کی بشارت دے رہاہے۔

اسعشام فراق ك ظلمت! ووربوجا، كيونكه وصل كاروسسن آفتاب آرباسه-

اے گلزارِعشق سے بلبل! شوق کر، کیونکہ گلستاں سے وہ نیاگل آرہاہے۔ مخلوق کی رُست و ہدایت کے نئے "رست ید" آرہاہے، قطب عالم اور کرِمعرفت آرہاہے "

حضرت تعانوی قدس سرہ کے نام سے وسوم اس مبارک بستی کوالٹرتعائی
نے بیشرف مزیدعطا فرمایا کہ" رائس انتقین رشیرتانی" نے برورسہ شنبہ (مُنگل) ۳ رصفر
ساسی مطابق ۲۲ سمبر ۱۹۲۲ کے کواپنے وجود مسعود سے اس بستی کو روفی بخشی حضرت گنگوہی قدس سرہ کے نام نامی اسم گرامی سے صول برکت کے لئے" رشیاحہ نام بچویز ہوا" سعوداختر" کے نام سے آپ کی تاریخ پیوائش اسمیل شام کی تاریخی نام کی آپ نے خود پیدرہ سال کی عمرین تخریج فرمائی۔ آپ کی سب سے ہیلی تصنیف تسمیل المیراث " میں اس نام کا ذکر ہے۔ ۔ تسبیل المیراث " میں اس نام کا ذکر ہے۔

الم الم الموليات

بین ہی سے والدین کو آپ سے غیر عمول تحبت تھی اور آپ برانتہائی
شفقت وہاتے تھے جس کی ایک وجہ پرجی تھی کہ آپ سے دوچھوٹے ہیں بھائی
فُرد سال ہی میں انتقال کرگئے ،اس لئے والدین آپ کا بے صَدِخیال رکھتے تھے ،
اور سب ہیں بھائی آپ سے بیصر قحبت کرتے تھے ، گھراور گاؤں کے سب لیگ
آپ سے لاڈ پار کرتے ۔ گاؤں کی لڑکیاں اور عور تیں چونکہ حضرتِ والاکی والیہ محترم
کی علوم دینتہ میں شاگر دھیں اس لئے وہ سب آپ سے بیار کرتیں ،اور آپ کو
ایٹ گھروں میں لئے جا ایک تیں ۔اسی تحبت اور شفقت کا یہ اثر تھا کہ کمجی آپ
تھوڑی دیر کے لئے اپنے کسی بھائی کے ساتھ مزر وعہ زینوں پرچلے جاتے تو والدین
کویاد کر کے اُداس ہوجاتے۔

حضرتِ والاکے بجبن میں آپ کی اور آپ کے والدین کی آپس میں تحبت اور شفقت کے وقصے ہم نے شنے ہیں وہ بھی غیر معمولی ہیں لیکن ہم نے خود آپ سے والدِحْرَم كے ساتھ آپ كى محبّت اور والد كى شفقت و نهر بانى آپ پر جوائى آنھول سے ديكيمى ہے اس كى نظر سے شايد ہى ہيں سلے ۔ والدين كے ساتھ آپ كى غير مولى محبّت اور محبّت اور معان کا اثر منعان مجادى سے منعم تقیقى كى طرف منعطف ہوكر محبّت اور معونت الہتے كى صورت بيں جلوہ كر ہوگيا ، جو ہم ديدہ بينا كو صاف نظر آ رہا ہے ، جو لوگ آپ كى ضورت بيں ان كو اس كا خوب مشابَرہ ہوا ہے اور جو كوئى بھى ديكھنا چاہے وہ حضرت كے كابل اتبارع مشربیت كى صورت بيں عشرت الہى كے جلووں كو ديكيم سكتا ہے ، كيو كر كابل اتبارع مشربیت كى صورت بيں عشرت الہى سے معور ہو ۔ ع

اِنَّ الْمُحِبِّ لِلَّنَّ يُجِبِّ مُطِيعً "يقينًا مُحَبِّ لِينِ مُحبُوبِ كامطِيع بوتاب \_"

جب صرت والای عرتقریا بالی سال تھی، آپ کے والد ماجد لُدھیانہ تشریف لے جانے گئے، توآپ کوبھی دادی صاحبہ سے والے کے لئے ساتھ کے میان جوئوں کے ریاوے اسٹیشن پرآپ کو ایک شخص کے پاس چیوٹر کرتھوٹری دورکسی کام کے لئے تشریف لے گئے، توآپ بہت دیرتک روئے رہے اور ذراسی دیربھی والد سے علیحدگی برداشت نہ کرسکے۔ ادھر تحبیت مادری کی تراپ دیکھئے کہ حضرت والا کے لدھیانہ جانے کے چند ہی روز بعد آپ کی والیو صاحب دیکھئے کہ حضرت والا کے لدھیانہ جانے کے چند ہی روز بعد آپ کی والیو صاحب میں گرتھیانہ بہنج گئیں۔

بچپنہی سے سوج اور ذہن کا انداز دیکھئے کہ ابھی صرف پاپنج چھہی سال کی عمر ہے لیکن ہروقت یہ اشعار آ ب کی معصوم زبان پرجاری ہیں۔ کی عمر ہے لیکن ہروقت یہ اشعار آ ب کی معصوم زبان پرجاری ہیں۔ دوزنگی چھوٹر دے یک زنگ ہوجا مراس۔ رموم یا بچرسنگ ہوجا زندگی آئمد برائے ہیں۔ گی زندگی ہے بندگی سٹ مرندگی "زندگ توبس عبادت کے لئے ہے زندگی بلاعبادت تمریندگ ہے۔ کوگ آپ کی زبان سے باشوارش کر دنگ رہ جاتے، اور آپ کی ذبانت اور اٹھان دیکھ کرتعجب کرتے، گھریس جب کوئی مہمان آیا تو ضرور آپ سے خواہش کرتے یہ شعر منتا اور مرد صنتا۔

الترالتداکیا کرم ہے ،جب وہ کسی کونوازنا چاہتے ہیں تو ابتداہی سے اس یس وہ صلاحیتیں ودیعت فرمادیتے ہیں جو بڑے ہو کربرگ ہارلاتی ہیں ،وریکہیں اپنج چے سال کا بچرا لیے اشعار کا انتخاب کرسکتا ہے ؟ اس عمر میں آپ کی پینداورنالیند بتارہی ہے کہ آیندہ زندگی میں فکر وعمل کا محور کیا ہونے والا ہے ۔

ذَلِكَ فَضَلُ اللهِ يُوَتِينِهِ مَنْ يَتَنَكَ أُوط (٥٠٠٥) ولا يَدَالله عَلَيْ اللهِ يُوتِينِهِ مَنْ يَتَنَكَ أُوط (٥٠٠٥) ولا يد الله كافضل هوه جسه جام المالية على الله كافضل من وه جسه جام المالية الله كافضل من وه جسه جام المالية الله كافضل من وه جسه جام الله كافضل من وه جسه جام الله كافضل من وه جسه جام الله كافضل من وقائل الله كافسل كافسل

گرکاعلمی، ادبی اور دینی ماحول جسیس رات دن التداوراس کے رسول صلی التہ علیہ وہم کی باتیں کان میں بڑتی تھیں ایک عصوم ذہن پرنقوش جاوران ثبت کرتا چلاجا رہا تھا۔ فارسی اور عربی تو گویا گھٹی میں بڑی ہوئی تھیں۔ والدہ محترم خوداُردو اور پنجابی میں شعر کہ لیتی تھیں، جو بڑے ہی اثر انگیز اور میر در دہوتے تھے، اس لئے حضرت والا برخروع ہی سے وہ رنگ چڑھ گیا جسس سے بارہ میں التہ تعالیٰ نے اینے بندوں کو یوں کہنے کا ارشاد فرمایا ہے:

عِبْنَعَةَ اللهِ وَصَنَّ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ عِبْنَعَةً (۲-۱۲۸)
"مبین الله نے رنگا ہے اور رنگئے میں الله سے بہترکون ہوسکتا ہے؟"

عج تواس عربی دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہوتے ہیں اور سوائے کھیل کود
سے ان کا کام ہی کچے نہیں ہوتا، حضرت کو ان شغلوں سے سردکار نہ تھا ، بج پن
ہیں دیکھتے نداق کا کیا عالم ہے ، اکثر بیشعر در در زبان رہا تھا۔

یاران این زمانہ بچوگلِ انارند پُررنگبِ آمشنان بوئے وفاندارند ''اِسس زمانہ کے دوست انار سے بچول جیسے بین' دوستی کے رنگ سے پُرگر وفاکی خوشبو سے خالی '' جس بچہ کا مزاج یہ ہو بھلا وہ دوست احباب کو کہاں جمع کرنے لگا۔

(المِتَّرُّلِيلُ الْعِنْكُمْ :

ملاحظه برول ،

ایک وہ زمانہ تھا کہ جب بچے ذرا بولنے لگتا تواسے سے پہلے الٹدکانام،

ایک موٹی ہوٹی باتیں اور ارکانِ اسلام بتائے جاتے تھے، اور ایک آج کا زمانہ

ایک موٹی ہوٹی باتیں اور ارکانِ اسلام بتائے جاتے تھے، اور ایک آج کا زمانہ

پہلے گالی دینا سیکھتا ہے اور جب وہ اپن توٹل زبان سے گالی

دیتا ہے تو مال باپ نوش ہوتے ہیں، اور دو مرے لوگوں کے سامنے بچے کی تعرفیہ

کی جاتی ہے کہ ماشار اللہ کتنا ذہین ہے اور کیسے موقع سے گالی دیتا ہے بچھوہ

دیکھی ہوئی چیزوں کی نقالی کرنے گئتا ہے۔ یہ ہے آج کل کے والدین کی مہانی

دیکھی ہوئی چیزوں کی نقالی کرنے گئتا ہے۔ یہ ہے آج کل کے والدین کی مہانی

اپنا دین تو برماد کر ہی چکے تھے آنے والی نسلوں کو بھی سموم اور گراہ کر رہے ہیں

کیونکر چونقوش اولین سادہ ذہنوں پرمزسم ہوجاتے ہیں وہ ساری زندگی قسائم

دیمجے بہنا ، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ اسٹے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں کہ اُن

کا محو ہونا مشکل ہوجاتا ہے ، اِلاَ مَاشَاءَ اللّٰہُ ۔

حضرت شیخ دامت برکاتهم کوسب سے پہلے جو باتیں سکھا اُن گئیر

بخلذأؤك الوالاليلة الثركے۔ ا۔ آپ کس کے بندے ہیں ہ ٧-آپ کس کی اُمت ہے ہیں ؟ رسول التدصلي الشه علييوسلم كي-۳ - آپ کس کی مِلت سے ہیں ؟ حضرت ابراتهم عليهالسّلام کي -ھ۔ آپ کا دین کیا ہے ؟ یہی وہ سؤال ہیں کہ ہرانسان کو مرنے کے بعد سب سے پہلے جن کا جواب دینا ہوگا ، اوران جوابوں کے صحیح یا غلط ہونے ہی سے فیصلہ ہوجائے گا۔ بجین کی اسی تعلیم کا اثرہے کہ حضرت والازندگی سے ہرمعاملہ میں ان ہی سؤالات كومُدِنظرركه كرفيصله فرماتے ہيں ، چنانچه اکثر ارشاد ہوتاہے ؛ دد مسلمان کو ہرکام کرنے سے بیٹیتریہ سوچیا چاہئے کہ وہ كس كابنده ہے وكس كى امت سے ہے و بيرسوچ كركم الله كا بنده بون اورحضور اكرم صلى الترعليه وسلم كى أمت سعرون-جو كام بهى كرياس مين التدجل شانه اوراس كي حبيب على التعليدوسلم ك خوشنودى اوررضا بيش نظريب " چنا سخداحقر فيحضرت والا كے ذاتى معاملات ميں بار باس كا تجربه اور مشاہدہ کیاہے، ہرکام کرنے سے پہلے اس بات کا اہتمام رہتا ہے کہ آیا یہ کام جائزہے و شریعت نے اس ک اجازت دی ہے واکٹر فرمایا کرتے ہیں: ودیس اتنا بہادر نہیں ہوں کہ کوئی ناجائز کام کرکے اینے مالک کی ناراضی کامختل کرسکوں !! یا یوں فرماتے ہیں : الترتعال في يحكم نهي سندماياكه اشاعت دين ك خاطرحوام اورناحا نزكامون كالمجن إزنكاب كرنيا كروءوه طاعت بي

کیاجس کے لئے گناہ میں موت ہوتا پڑے '' وغیرہ وغیرہ تقریبًا پانچ سال کی عرب حضرت والا کو قرآنِ مجید ، نماز اور مسائل کی لیم شروع کرا دی گئی ۔ بھر ایک سرکاری برائم کی اسکول میں آپ کو داخل کرا دیا گیا۔
یہاں آپ نے چوتمی جماعت تک تعلیم حاصل کی ۔ اپنی طبعی ذبانت اور محنت سے بمیشہ سب طلب میں مماز رہے ۔ اساتذہ بھی آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے ۔ عالم ایک میں با چوتھی جماعت میں بڑھ رہے تھے کہ ایک روز استاذ فالبًا آپ تیسری یا چوتھی جماعت میں بڑھ رہے تھے کہ ایک روز استاذ فی ایک روز استاذ فی ایک کوئی ایک میں بہیلی او جھنے کے لئے بتائیں ۔ آپ نے بڑی عجیب بہیلی بیش کی ۔

کیا پھول کیا بھول ، الکھوں اور ہزائیں مول

کہیں آدھا کہیں سارا ، کہیں کوئ نہیں بچارا

اس بہیل کو نہ اور کے بوجے سکے اور نہ ہی استاذے اس کاجواب بن پڑا۔
بھرآپ ہی نے بتادیا کہ اس سے مراد ماں باب ہیں۔ کسی کی ماں اور باب
دونوں زندہ ہیں اور کسی کی صرف ماں یا باب زندہ ہے اور کوئی دونوں ہی سے
مورم ہے ۔ اُستاذیہ جواب سُن کر بہت خوش ہوئے اور آپ کی ذہانت کی داد دی۔
اس بہیل سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کو بجہیں ہی سے والدین کے ساتھ کس
قدر قابی لگاؤتھا، جو آپ کی ہربابت سے مترشے ہوتا تھا۔
قدر قابی لگاؤتھا، جو آپ کی ہربابت سے مترشے ہوتا تھا۔

#### فارسى كري (بيت أراء ،

حضرت والا کے بڑے بھائی مولانا محدنعیم صاحب، مولانا محرخلیل صاحب اور مولانا محرجیل صاحب بہلے بی سے ملتان کے قریب گھوٹا مشریف میں تھے بہتے ہی سے ملتان کے قریب گھوٹا مشریف میں تھے بھٹرت والا کی عمرت قریباً بارہ سال ہوگ ، یعنی اسے مارت والا کی عمرت قریباً بارہ سال ہوگ ، یعنی

سر ۱۳۵ میں مولانا محرجیل جھٹی پر گھرآئے ،جب وہ واپس جانے لگے تو والدصاحب
نے حضرت والا کو بھی اُن کے ساتھ گھوٹا شریف روا نے کر دیا، جہاں درسِ نظامی کا
تعلیم سال ختم ہونے میں ابھی دوئیں جینے باق تھے ۔ والدصاحب نے دونوں
پیوں کو میان چنوں کے ریلوے اسلیشن پر گاڑی میں سوار کرا کر باس میں بیٹھے
ہوئے ایک جنٹامین سے کہ دیا کہ ان بچن کو ملمان کے اشیشن پر آثار دیں محضرت والا نے فرمایا کہ داست میں اس جنٹلمین نے ہم سے پوچھا کہ کہاں جارہ ہو جا
ہمتے جواب دیا کہ علم دین پوسے جارہ جو ہیں۔ اس نے کہا ،
وو ممال ہن کر میکار ہو گے "

اور بلم دین برطیعے کے خلاف ایک لبی جوش تقریب کر ڈالل ۔ میں نے حضرت والا سے پوچھاکہ اُس وقت حضرت نے اُسے کیا جواب دیا ؟ فرمایا ،

حضرت والا سے پوچھاکہ اُس وقت حضرت نے اُسے کیا جواب دیا ؟ فرمایا ،

وربیجے تو تھے ہی کیا جواب دیتے لیکن اُس حالت میں بھی اور الحدیث اُس کے کہنے جسے اُس سے نفرت سی جورای تھی ، اور الحدیث اُس کے کہنے جسے درنہ دین سے متنفر نہیں ہوئے ، اور سے بھی محض اللہ کا کرم ہے ورنہ بھی کون ہیں ؟

پھرفرایا؛

الحمداللہ اللہ واحت کے دیکھتا تو ہا جیا کہ بیکارکون ہے؟

الحمداللہ اللہ تعالی نے ہرطرح سے دنیا میں آرام وراحت کے سامان
عطار فرمائے ہیں، اور نوابوں کی سی زندگی بسرکر ریا ہوں۔ عزت کا منصب سب کھ عطار فرمایا ہے، اور سب سے بڑی ہات یہ کہ سکون قلب کی دولت سے نواز ا، جکسی خطامین کوخواب یں بھی میسترنہیں آسکتی، اللہ تعالی سی مفقرت فرمائیں ؟

كيشر فرمايا :

"جب وہ دن آئے گا کوئی شخص بدوں الٹر کی اجازت کے بات تک مذکر سکے گا ، پھران میں بعض توشقی ہوں گے اور بعض سعید ہوں گے ''

گفونا شریف بہنج کر صفرت والانے اپنے بڑے معائیوں کے ساتھ قیام کیا ، اور مولانا محد خلیل صاحب سے فارسی کی ابتدائی کتابیں قواعد فنارسی، فارشی کی بہلی کتاب، کرتمیا، نام آختی ، بند آمہ وغیرہ بڑھیں۔ گھوٹا شریف سے چاروں طرف کھجوروں سے باغ اور کھیت تھے اور ایک طرف بانی کی بڑی نہرتھی ، جب حضرت والاکو والدہ محترمہ کی یاد ساتی تو اس نہر کے کنا رہے چلے جاتے اور بیرنجانی شعری شعراک ہے۔

ماوان جنت دیان طفت یال جهاوان لاد کار اون سامی ماوان با جدید آکھے کوئی آفٹ سرزند بیارے ماوان باجد مند آکھے کوئی آفٹ سرزند بیارے در مائیں جنت کی طفنڈی جہاوی ہیں جو اولا دکا قبرم کا لاڈ بہت بیار و مجتت سے برداشت کرتی ہیں ، مال کے سواکوئی ہیں

نہیں کہتاہ \_\_\_\_\_اسے بیارے بیٹے۔

حضرت والانے یہ واقعہ شنا کر فرایا :

ور اس زمانہ میں مجھے ایک بڑھیا بیار سے بیٹا کہہ کر بلایا کرتی تھی ،اس نئے جب میں یہ شعر بڑھا کرتا تو خیال آنا کہ مال کے علاوہ دومری عور میں جو بیٹا کہہ کر ملاتی ہیں ، بھرخود ہی ذہان میں اس کا جواب آجا آ کہ غیروں کا بیار محض اوپر اوپر کا ہوتا ہے دل سے نہیں ہوتا "

اس واقعہ سے صرت والاگ ابنی والدہ کے ساتھ ہے پناہ مجت کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے کہ ماں باب کے ساتھ اولاد کو والمہانہ محبت ہو۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ والدین کو تو اولا دسے محبت ہوتی ہے کیاں اولاد کو والدین سے اتنی محبت نہیں ہوتی ۔

علم دین کی فاظر بچپن میں والدین کی جدائی کے شدید ترین مجاہدہ کی بدلت
آپ کوایک رات سرکار دوعائم صلی اللہ علیہ دیلم کی خواب میں زیارت ہوئی، دیجھا
کہ زبان مبارک میں لکنت کا اثر ہے۔ اسی وقت آپ کو خیال آیا کہ لکنت تو
حضرت موسی علیہ السّلام کی زبان مجبارک میں بھی بحضوراکوم صلی اللہ علیہ دیم پر
اس کا اثر کیسا ہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو اپنے بڑے ہمایوں سے خواب کا
تذکرہ کیا، مگر اسخوں نے کسی بزرگ سے اس کی تعبیر دریا فت نہ کی۔
تذکرہ کیا، مگر اسخوں نے کسی بزرگ سے اس کی تعبیر دریا فت نہ کی۔
تقریباً سلم اللہ کا ذکر ہے کہ آپ کو اجانک اپنا دہ فیرانا خواب یا دائیا ،
تقریباً سلم اللہ کا ذکر ہے کہ آپ کو اجانک اپنا دہ فیرانا خواب یا دائیا ،
تقریباً سلم اللہ کا ذکر ہے کہ آپ کو اجانک اپنا دہ فیرانا خواب یا دائیا ،

احقرسے ذکر کرے فرمایا ،

"اس کی تعبیر سیمجھیں آتی ہے کہ علم نبوت سے صلب اللہ کا، زبان کی لکنت تقل وحی کی طرف اشارہ ہے کہا قبال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ا

اِنَّا سَنْلَقِیْ عَلَیْكَ قَوْلًا نَّقِیْ لِلَّهِ (۵-۷۳) «یقیناً ہم آب پر ایک بھاری کلام (قرآن مجب ر) ڈالنے کو ہیں ''

علاوہ ازیں اس میں نسبت موسوتہ "سے مشترف ہونے ک بِشارت بھی ہے ''

سے خواب اس محاظ سے اور بھی زیادہ اہمیت کا حابل ہے کہ یہ اُس وقت
دکھایا گیا ہے جب کہ آپ نے اہمی علم دین کی تھیل شروع کی ہے، ایسے وقت
میں یہ منا می پشارت اس کی طرف اشارہ تھا کہ آیندہ بہت بڑی دولت طنے والی ہے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نوازا۔ آج حضرت الاجیسا عالم، فقید، محدث، ولی اور زاہر بشکل ہی طے گا۔ ایک دوصفتیں تو یک جا ہونا مکن ہے، لیکن جامع جمیع صفات شاذونا در ہی بائے جاتے ہیں۔

"نسبت موسوت کامطلب یہ ہے کہ علم نبوت کے ساتھ حضرت موسی علیاتیا ا کے مزاج میں جس طرح علی بالشریعیت کے بارہ میں جوسٹس وخروسٹس بایاجا آتھا آپ کی طبیعت کی بھی بہی حالت رہے گی۔ آب کی پوری زندگی ہی جتیت دینت برشا بدہے۔ ایک ہلکا سائفتشداس وقت بھی ہمارے مشایدہ میں آگیا ، ہوا یہ جس وقت حضرت والا نے اس خواب کا واقعہ شنایا ہم تین آ دمی یعنی احقر ، مافظ عبدالستار صاحب اور صلاح الدین صاحب آب کے مکان کی بیٹھک یں مافظ عبدالستار صاحب اور صلاح الدین صاحب آب کے مکان کی بیٹھک یں ور آمسة بات كرين كي لوگ بيشے بين "

چۇنگەرتون كى آوازىجى غىرمرد كوشننا اورمنانا بجز مجبورى كے ناجائر ہے اس كے فررًا آپ كے قلب میں حمیت مترعید كاجوش بیدا ہوا اور اندرجا كراطلاع كردى تاكہ بات چیت میں احتیاط كریں -

ايك دفع مجرس فرايا:

الرجب بھی کسی کام سے مکان کے دروازہ پر آو تو دروازہ سے بان چھ میر صیال نیچے کھڑے ہوا کرو، ایسانہ ہوکہ اندر سے سس کی آواز کان میں بڑجائے ۔

اندراطلاع کرنے گفتی کابٹن بھی اس مصلحت سے وہیں لگوایا ہے دروازہ سے دور، یا بنج چومیر صیاں نیچے ۔ اولاً تو اس زینہ پرکسی مرد کوب نے ک اجازت ہی نہیں ، بیردنی سرک کی طرف زینہ کے نجلے دروازہ پر بورڈ لگا ہوا ہے جو رہے یہ برایت تحریہ : '' زینہ پرجانا منعہے، دفتر پین تست ریف لائیں'' اگر بھی تبھار کسی خادم کواور کوئی سامان بہنچانے کا حکم فرماتے ہیں تواس کے لئے بھی اس قدر احتیاط ہے کہ دروازہ سے کانی مسٹ کرجہاں ظلاعی صفی کا بٹن ہے، اس سے آگے نہ بڑھے۔

تقریباً چوسال محصرت کی خدمتِ مبارکہ میں رات دن رہنے کا شرک ما موسل رہا، ہر ہر قدم پر میں نے آپ سے قول اور فعل کو اچی طرح دیکھا بھالا، حقوق العباد سے بعد میں نے آپ کو حبتنا اہتمام پردہ سے بارہ یں کرتے دیکھا اس کی نظیر ملنا مشکل ہے، یہی وہ حمیت ویڈیے کا جوش ہے جوات ای شرعیت میں اس کی نظیر ملنا مشکل ہے، یہی وہ حمیت ویڈیے کا جوش ہے جوات ای شرعیت میں اس سے نظام ہوتا رہتا ہے ، جومزاح موسوی سے مناسبت تا مدر کھتا ہے۔

#### والمنافعة المنافعة ال

الله المنظمة ا

آب کے اُستاذ مولا مُاملطان محمور صاحب جن کا ذکر ایمی ہوا، بخصصالح

اور تقی بزرگ تھے ، خوش مزاج بھی بہت تھے جس زمانہ یں حضرتِ الاان سے پڑھتے تھے انہوں نے دورانِ مبق طلب کے سامنے اپنا ایک بہت ہی عجیب واقعہ اس طرح بیان فرمایا :

ومیں جب علم دین حاصل کر رہا تھا اورا بھی کا آفیہ ہی پڑھ رہا تھا، مجھے اچانک ج کا شوق ہوا ، تعلیم چھوڑ کربغیرزادِ راہ اور بغیر کسی ساتھی کے تنہا، ہاتھ میں صرف ایک چھڑی کی اور سیدل مکہ کر زمہ کی طرف چل کھڑا ہوا۔ کچھ روز بعد کسی جھڑی میں رات بڑگئی، تاریک رات ، جنگل کا موقع ، ہر طرف سے درندوں کی آوازیں ، خوف کے مارے بڑا حال ، کریں توکیا کریں ؟ دیکھا کہ ایک دخوت کی شاخیں نیچے کو جھکی ہوئی ہیں ، اس کے اندر چھیپ کر بیٹھ گیا، ایسے ڈراؤنے ماحول میں نیند کہاں ؟ اچانک دُورے کہی کے یکارنے کی آواز آئی ؛

<sup>رو</sup> مولوی صاحب!"

مچرزرا قربیب سے بہی آواز، بھر اور قربیب -میں بہت ڈرا کہ اس جنگل میں مجھے بیکار نے والاکون ہوسکتا ہے ؟ یقیناً کوئی جن بھوت ہوگا۔ اب توخوف کے مار سے اور بھی مراحال ۔ یہ آواز زریک ہوتی گئی ۔ادھر دل میں ینجسی ال بھی آریا ہے ،

«میں تواہمی طالب علم ہوں، کافیہ بھی پورانہ ہیں پڑھا، یہ مجھے مولوی صاحب کہہ کر کیوں بکار راج ہے ؟ دل میں بیاطے کرلیا: "خواہ کی بھی ہو ، جان توجان ہی ہے، چیڑی جو ہاتھ ہیں ہے کم از کم ایک باراسے مارکر میں بھی اپنی حسرت تو پوری کری لوں گا۔ آخر دیکھاکہ دو نقاب پوش جو مرسے پاؤں گا۔ ابادہ سا پہنے ہوئے تھے میرے بالکل قریب آگئے ، ان میں سے ایک بڑا اور دومرااس سے چیوٹا تھا ، بڑے نے بھے سے مخاطِب ہو کر کہا ، دومرااس سے چیوٹا تھا ، بڑے نے بھے سے مخاطِب ہو کر کہا ،

بجرابنے ساتھی سے مخاطِب ہوکرکہا،

"مولوی صاحب کو پیاس اگف رہی ہے۔ انھیں پانی پلاؤ" وہ ساتھی غائب ہوگیا، پھر فورا ہی واپس آگیا، اورلبا ہوسے ہاتھ نکال کر مجھے ایک بہت ہی خوشنما جگ پکڑا دیا، اس کے ہاتھ میں ایسی جیک تھی کہ میری آبھیں اسے دیکھے کر خیرہ ہوگئیں، بان کا برتن بھی نہایت خوب صورت اور بانی اس قدر شیری ولذیڈ کہ مجھے یقین ہے کہ وہ کسی دو سرے ہی عالم کا تھا۔

میں بان بی جاتو بڑے نقاب بوش نے اپنے ساتھی سے کہا: « مُولوی صاحب کو مجوک لگ رہی ہے ، ان کے نئے کھانا مجی لاؤ ''

وه سائقی بیم نیائب ہوگیا ، اور نورا ہی لوط آیا ، اسباده سے
ہائق کال کرنہایت ہی خواجورت طشت مجھے دیا ، ہا تھی وہی جیک
چاروں طرف چکا جوند بیدا کر رہی تھی ، طشت چارلوں سے بیم اہوا
مقا، جاول بھی اس قدر بڑے اور لذیذ کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھے ،
اور نہ کسی کان نے سنے ۔

بعرائفون نے مجدسے کہا! "بالكل نه درسيه ، درخت سے باہركل كرآرام كيجية ،كوئى آب كونقصان بيس بينيائ كا" محرایک طرف اشاره کرکے کہا: وصح اس طرف کو جانا، وہاں ایک راستہ نظرائے گا اسس يرجي جانا، آك فلان نام ك ايك بست طركى ، اس مين فلان نام كالك تخصياس سطيس؟ ين في أن دونون سے يوجها: والسيكون بي ؟ انہوں نے جواب دیا ، «جمیں بتانے کی اجازت نہیں <u>"</u> يں سف ان سے کہا : "مِعْكُمُ ازْكُم بِهِال سے اپنے ساتھ لےجلیے " انہوں۔نے کہا، «بمیں اس کی بھی اجازت نہیں ؟ جب دہ ایک طرف چلنے لگے تو میں بھی اُن کے بیچیے چلنے لگا، دہ بھائے، یں بھی اُن کے بھے بھا گا،لیکن سی چیزی تھو کھا گرگر يرا، أخم كرد كيما توده نظرول سے غائب برويك تھے ، بجبورًا اسسى درخت کے پاس آگرمیدان میں رات گزاری، اب ندرندس ک وهېيبتناك آوازي تقيس نه ي كوني دراور خوف-صح اُمْ كراس طرف جل دياجس طرف انبول في رام

90

بتایا تھا، وہاں راستہ مل گیا، اس پر ہولیا، آگے اس نام کی بستی
آگئی، اس ہیں اس نام کا شخص دریافت کیا، وہ ایک عررسید
بزرگ تھے، انھیں ابنا سارا ماجرا سنایا - انھوں نے جھے علم دین چوٹو
کر ج کے لئے نکلنے پر بہت ڈانٹا، بہت سخت بہم ہوئے۔ مجھے طوہ
ہواکہ یٹائی کریں گے۔ فرمایا ،

وو علم دین جھوڑکر جج سے لئے کیوں نکلے ہو لوٹ جاؤا پہلے علم دین حاصل کرو جھی ہوجائے گا، دین حاصل کرو جھی ہوجائے گا، اور ہاں یاد رکھنا علم حاصل کرنے ہو بعد بغیرکسی معاوصنہ کے تدریب علم دین کی خدمت یں لگے رہنا "

یں نے بچ کے ارادہ سے توبی ، وہیں سے والیس لوط آیا
اورحسّبِ سابق طلبِ علم میں شغول ہوگیا ؟
حضرتِ والا نے اپنے استاذِ محرّم کا تصّهٔ مذکورہ نقل فرماکرارشاد فرمایا ؛
"اس وقت حضرت مولاناکی عرتقریبًا اسّی سال تھی، اب تک ج نہیں کیا تھا، مغت پڑھاتے تھے۔ اسس سے طلبہ علم دین کوسن صاصل کرنا جا ہے کہ نفل ج جبیبی اہم عبادت کے لئے طلب علم میں خلل ڈالنا جا ئرنہیں توکسی دو مری جانب توج کا کیا جواز ہوسکتا ہے؟

طلبین تبلیغ وغیرہ کے الئے تکلنے کا شوق در حقیقت علم دین سے فرق رکھنے کے لئے شیطان کا فریب ہے " درس نظامی کا دومرا سال ۵۰،۵۵ مرآب نے گکھ ط صلع گرا آوالا میں

درس نظامی کا دومراسان ۵۵، ۵۵ ه آپ کے للمقر سے برالوالا میں گزارا۔ یہاں آپ کے برالوالا میں مقرص تھے بھوت ہوگئے، مولانا مجود احمد صاحب مرزس تھے بھوت ہوگئے، میں مولانا مجود احمد صاحب گلفر سے سیاسلہ تدریس جھنگ تنہر میں منتقل ہوگئے،

حضرت والانے تیسرے اور جو تھ سال کی تعلیم وہیں جھنگ ہیں مولانا محوواحد صاحب سے حاصل کی۔ ان تین سالوں ہیں آپ نے مندرج ذبل کتابیں بڑھیں:
علم الصیغه ، فصول اکبری ، ہدائی آلنو ، کا قیہ بست رقی جامی، فوراً لا آلیفائ قد وری ، مثری تقلیم اولین ، تیسیر المنطق ، مرقات ، تغری تہذیب، قطبی ، رسالہ اصول فقہ ، اصول آلشاش ، فوراً لا فوار ، عربی کی پہلی کتاب ، عربی کی دوسسری کتاب ، نفحة آلیمن ، انتقار عربی ۔

سے آئے،جس کی وجہ سے صاحبزادگان کی تعلیم کا سلسلہ بھی سندھ کے علاقہ بیں سروع ہوا حضرت والا کے برائے کا اورا ستاذ مولانا محود احرب بہنوئی اورا ستاذ مولانا محود احرب بہندھ میں خیر اورکے قریب جامعہ دارالہم کی طبیع میں مدرس ہو گئے،ساتھ ہی مضرت والا اورآب کے بھائی مولانا محرجیل صاحب بھی جامعہ میں داخل ہوگئے۔ بہاں آب نے مولانا محرور احمد صاحب کے علاوہ مولانا محرور صاحب سے جی حبت د یہاں آب نے مولانا محرور احمد صاحب کے علاوہ مولانا محرور صاحب سے جی حبت د کتابیں بڑھیں۔

مولانا محرصاحب رحمال تدقال علم وعردونون لحاظ سے اکابر علماء میں سے تھے، بہت عمررسیدہ تھے اور علوم میں بہت بلندمقام رکھتے تھے۔
ایک اقلیدس خود تصنیف فرمائی تھی حضرت والانے یہ کتاب خود مصنف سے بڑھی ۔ علم ہندسہ ، مثلث اور کرویّات میں ہمارے حضرت ک مہارت کا دنیا کے چند گئے جنے ماہر رماینی دان ہی اندازہ کرسکتے ہیں۔ اسس مہارت کا دنیا کے چند گئے جنے ماہر رماینی دان ہی اندازہ کرسکتے ہیں۔ اسس سال یعن ۵۵۔۵۸ میں آب نے مولانا محمود احمد صاحب سے حداید اولین، مختر آلمعانی اور مقول اور مولانا محمد صاحب سے حاتی عبد العفور، میرقطبی اور اقلیدس بڑھیں۔

معصلہ میں صفرت والاکے بڑے بھائی مولذا محدخلیل صاحب ڈا بھیل سے فارغ انتھیل ہوکر تشریف لائے ،امنیں اور مولانا محود احمدصاحب کو درگاہ شریف (بیرجھنڈ وجدید) میں تدریس کے لئے بلالیا گیا، حضرت والا بھی ان کے ساتھ وہیں بڑھے تشریف ہے گئے ،آب نے ان ہی دونوں سے اس سال مندرج ذیل کتابیں بڑھیں :

تفسيرَ بَينَاوى ، سلم العلوم ، ملآت ، ميبذى، شرح عف ارسفى ، خيال ، سبع معلقه على معلاوه ازي مطالعة مرام بباطله ، ترين مناظه و اور انشار عرب كالمتنقى -

#### فِنُونَا لِآتَ يَكِمِينَ ،

اگلے تعلیمی سال بعنی شوال سوسید میں آپ معقولات کی شہور درسگاہ انتھی شریف صلع گرات بنجاب تشریف لے گئے، جہال حضرت ولانا ول الشرعاب محسال الله مقاب نے مصالت تعالی فنون کی اونجی تا ہیں پڑھاتے تھے۔ اس ایک سال میں آپ نے جتن کہ ایس پڑھ سے گا۔ جتن کہ ایس پڑھ سے گا۔ حتن کہ ایس پڑھ سے گا۔ حتن کہ ایس پڑھ سے گا۔ حتا ہیں پڑھ سے گا۔ حتا ہیں پڑھ سے گا۔ حتا ہیں کہ تفصیل ہے ۔

ملاجلال مع حاشیم رزابد، رسالهٔ قطبیه مع حاشیه میرزابد و نسلام یحی ، قاضی آبارک، حمدالله، شرح آواقف مع حاشیه میرزابد، شرح عقائد عضدی ، مرخ آشارات ، صدرا، شمس بازغه، الدوخ آلمیاده ، تصریح بمنس آکرتاظ، بست باب، السبع آلشداد، و آنع مجنب ، و تع مقنطر، اکرتاه و دوسیوس ، اکرتماظ، بست باب، السبع آلشداد، و آنع مجنب ، و تع مقاوه مشکوه ، بعضای ، برآیا خیرن بر آن کے علاوه مشکوه ، بعضای ، برآیا خیرن برآم قالت اور قالت کاطلیہ کے ساتھ تکرار کیا۔ (مجموعہ ، سات کا سات کا طلیہ کے ساتھ تکرار کیا۔ (مجموعہ ، سات کا ساتھ تکرار کیا۔ (مجموعہ ، ساتھ ) ۔

#### المِنْ الله يَعْدُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُونُ وَكُونُ وَلَانُ وَلَانُونُ وَلِي وَلِي فَالْمُونُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي فَالْمُونُ وَلِي وَلَانُ وَلِي و

آب کے استاذِ محرم حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے آب کو تحصیل علم کی جوسک ندعنایت فرمائی، اس پر اپنے قلیم مبارک سے یہ دُعائیہ جیلے تحدر فرمائے:

اللهُ مَا اللهُ مَا ذَكِيًّا وَطَلَعُا صَفِيًّا وَاجْعَلْهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مَنَ اللهُ مِنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّه

الله الله السامة ترفهم اورعلم وعمل مين صاف طبيعت عطار فرما ، اور اسع متوكلين اورايس لوگون مين سعيناجن بغيطه اور رشك كيا جاتا ميه ، اور ان لوگون مين سعيناجوالته تعالى اور رشك كيا جاتا ميه ، اور ان لوگون مين سعيناجوالته تعالى كيد معاطر مين سي طامت كيف واليك كي ملامت سعينه بهين ورت عطام فرما جهان سعي ندجو "

اس دُعام کے ایک ایک جلے کی قبولیت کا آپ کی زندگی برگھی آگھوں شاہرہ مور اسے جن صرات کو حضرت والا کی صحبت میسرنہیں ہوئی وہ شاید اسس مخضر کتاب میں مندور حالات سے کھے اندازہ کرسکیں۔



### والرالعيان والمائية المناه والعالم

دیگرعلوم وفنون کی تکمیل کے بعد آپ علم صدیت کی اعلی تعلیم کے لئے مشہورِ عالم دین درستاہ دارالعلوم دیو بند تشریف لے گئے۔ آپ کے داخلہ کا امتحان حضرت مولانا محدایراہم بلیاوی رحسان تو تعالی کے سپرد تھا، مولانا بلیاوی بشت یا یہ کے معقولی تھے، حضرت والا نے فرمایا ،

"بين خوش بهوريا تقاكه وه ميراامتيان اكثر معقولات بين لين محر ، جن بين استاذ صنوت بولانا ولي له رواله تعالى ك خصوص توجه اورتعليم سے خاص مهارت عاصل بوگئ تقى بلين انفول نے زيادہ ترصريت بي كه باره بين سؤالات كئے ، اب اتنا ياد ہے كہ شكوة كے باب الوخى سے عبارت برصواكر كچھ اب اتنا ياد ہے كہ شكوة كے باب الوخى سے عبارت برصواكر كچھ مؤالات كئے تھے ، ان بين ايك سؤال به تقاكر حدود كقارات بين يانهيں جو اور معقولات بين بس جاتے جاتے صرف علمت غائيہ كي تعريف دريافت فرمائي ؟

حضرت والا کاعبارت پڑھنے کا انداز بڑا مسٹورگن تھا، عربی ابجہ ہے مد صاف تھا، اور عبارت رواں طریقہ سے پڑھتے تھے، آواز بلند، الفاظ صاف، رفتار تیز بحضرت بلیادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب سے عبارت پڑھواکرشن تو یہ ست خوش ہوئے اور فرمایا ،

'' بتائیے مولوی صاحب! ہمارے نزدیک صدود کفارات ہیں یا نہیں ؟ حضرت دالانے جواب میں عجیب جلہ کہا، اُسے شن کر مولانا بلیا وی سے '

چې درمسکرام ها آگئ، ده جمله پيتها؛

والير بحش بهار مار سال نهبي برهائ جاتيس ميي على يرصف تو

دلومبدآیا ہوں "

مطلب يهتقاكهاب مك تومعقولات ك كتابي يرصار بابون انهين أن مباحث سے کیا تعلق وان سے فاریخ ہوکراب مرف صدیث کو قصود باکرا آیا ہوں۔ بہاں بیمی کوظ رہے کہ امتحان میں اس کے باوجود تمایاں کامیابی حاصل ك كرآب في مشكوة برهي بي نهين تعيي بلكه تاحال حديث ك كوائي كتاب يجبي نہیں پڑھی تھی۔

حضرت والانتوال سنسلم مين دارالعلوم ديوبنديس داخل موساورشعهان سلاسات میں فارغ التحصیل ہوئے۔

التب مدیث واساتذه کرام کے اسماء گرامی کی تفصیل یہ :

عَمِرْبِينَ وَلِيَا إِنْ وَكِرْلِي

میجیج بخاری مید دونوں کتابیں حضرت مولانا محسین احدصاحب مدنی مُننَّ ترمذى آرجه التُدتعالُ سے بُرھیں ، آخرسال میں حکومت برطانیہ نے آپ کو گرفتار کرایا تو یہ دونوں کتابیں حضرت مولانا

محراء ازعلى صاحب رحمالتد تعالى فيختم كرايس-

شيلم وصرت مولانا محدا براتهم صاحب بلياوي رحمه التدتعال-

﴿ سُنْنِ إِلَى دَاؤُدَمَ مِنْ مِنْ اللهُ عَمِراعِ الزعلى صاحب امروموى رحمالت تعالى - شَارُكِي رَمِدَالتُ تعالى - ﴿ شَارُكِي رَمِدَالتُ تَعَالَى - ﴿ شَارُكِي رَمِدَالتُ تَعَالَى - ﴿ مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

شنن نسائى ، حضرت مولاناعبدالحق صاحب نافع رحمه الثادتعالى -

شنن ابن ماجر وحضرت مولانامفتى رياض الدين صاحب رجدالله تعالى۔

اوی و حضرت مولانامفتی محدشفیع صاحب رحمه التارتعالی -

موطااماً مالک، حضرت مولانا محدا دریس صاحب کاندهلوی دهمار تهالی۔

موطاامام محد ، حضرت مولانا ظهوراحمدصاحب رحمالتدتعالى-

اسی سال دورہ صدیث کے ساتھ ساتھ کتب تجوید میں سے فوائیرمکتہ اور جزرى قارى عزيز احمدصاحب عاور ضلاصة البيان قارى حفظ الرحل صاحب صدرالقرارسے پڑھیں۔نیز دونوں حضرات سے فن تجوید کی شت بھی گی۔

التى المن الرائي والرالع المراه المناه المراه المناه المنا

یہ علم وہسنسرکا گہوارہ تاریخ کا وہ سنسہارہ ہے مرجعول بہاں اک شعلہ ہے مرمرد بہاں مینارہ ہے خورساق كوترنے ركھى ميخوانے كى بنسياد يہاں تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی افت ادیہاں کہسار ہیاں دب <del>جاتے ہیں طو</del>فان بہاں رکے جاتے ہیں اس کان فقری کے آگے شاہوں سے محل جاتے ہیں مہتاب بہاں کے ذروں کو ہررات بنانے آتا ہے خورست يديبال كفيول كومرضح جكافي آماس اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس عیاں آزادی کی اس بام حرم سے کو بخی ہے سوبار ازاں آزادی کی اس وادی گل کام غیخہ خورسٹ پرجہاں کہلایا ہے جو رند بہاں سے اتھاہے وہ بیرِ مغال کہلایا ہے

جو تتمع یقیں روش ہے یہاں وہ تتمع حرم کا پر تو ہے اس بزم ولى اللهي مين تنوير نيوت كرو ب ید مجلس ہی وہ مجلس ہے خود فطریجیں کی قاسم ہے اس بزم كاساق كياكه جوضيح ازل سوت الم ب بيرامك من خاند ہے بہاں محمود بہت تسب اربوثے اس خاک کے ذرہ ذرہ سے س درجیت ررمیار ہوئے ہے عرصین احمدسے بقام الکام آیسی رودار بہاں شاخوں کی تھے۔ بن جات ہے باطل کے لئے تاوار بہاں رُومي كى غزل رازى كى نظر غزالى كى تلقىيان بيان روسن بهجال انورس بيمائه فخرالين بيبال ہررندہے اراہم یہاں مرکیشس ہے اعزازیہاں رندان بتال يركفنت بي تقديب طلب اعجازيهان اس برم جنوں سے دایوانے مرراہ سے بہنچے بردال مک ہیںعام ہمارے افسانے دیوا رجمن سے زندال تک سوبارسنوارا ہے ہم نے اس ملک سے کیسوٹے بھی کو يدابل جنون بتلائيس ككيابم في دياب عالم كو ہرموج بہاں آک دریاہے آک ملت ہے ہرفردیہاں كُوسُمُ الْبِيكُ كُوسِجُ كَا آوازهُ ابلِ درد بيبال امداد ورسيد والشرف كاية قلزم عرمن ال يهيله كا ميتجرة طتيب بيهيلاب تاوسعت امتكال بيصيك كا

ۅٙٳۼڷ۠ٷٳڵۿۜڡٞٵۣڵؾؘڟۼؖؿؙ؞ۣٚڹۨ؋ٞۊۜؖ؋ۜۊۜ؋ۅۜڡڹٛڗٮٳٙٙڟ ٳڬؽٳڹؠۯۿڹؙۅٛڹڔٛؠۼ۪ٙڮؙؚۊۜٳٮؾڵٷۘػؚۘڵٷڰۿ

مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثَ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ نِفَاقٍ. (مُسلِم)

#### من عهدعادكان معروفالنا اسرالملوك و قتلها و قتالها

الله تعالی نے جوش جہاد حضرت والا کے خمیر میں بھر دیا ہے۔ یہ دولت آپ کو اپنے آباء و اَجداد سے درانت میں بھی ملی جنہوں نے انگریز کے ضلاف علی جہاد کیا اور ان اکابر سے بھی ملی جن کی حبت میں آپ نے علوم ومعارف کے جام نیڈ صائے خصوصًا حضرت اقدس مدنی نورالتہ مرقدہ کی مجاہدانہ صحبت کا آپ پرخوب رنگ چڑھا۔

آپ کی شخصیت برغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرتِ اقدس تھالوی رحمہ اللہ تعالی کے تعالی اور حضرتِ اقدس مدنی رحمہ اللہ تعالی کے فیوض کا 'دومیل' ہیں ۔





# بغرض عما وفنوق فرت سي كمالى

| صفحه | عنوان                                                                   | صغر | عنوان                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 44   | حضرت فضل بن عباس ضى التارتعال عنها                                      | 44  | خيين جوش جهاد                         |
|      | حضرت عبدالتدبن عمرضى التدتعال عنها                                      | ,   | 1                                     |
|      | حضرت محت دادرضي الثديتعالى عنه                                          | 4   |                                       |
|      | حضرت عمارين يامررضي التارتعاليء                                         |     | •                                     |
|      | ايك انصارى صحابى رضى الله تعالى عنه                                     |     |                                       |
| ۸4   | حضرت علنم بن عياه الشعرى ضي للترتعال                                    | 19  | دشمن کوبغیرسی کے ایک ٹانگ             |
|      | حضرت ابوذر غفارى ضى الثابتعال عنه                                       |     | یاایک بازو کے ساتھ حکڑنا              |
| ٨٨   | حضرت عندار رضى الله تعالى عنه حضرت عبد الله بن جعفر صلى الله تعالى فيها | ٨٠  | حضرت میصولبوری قدس سره کا             |
|      |                                                                         |     | ينوط يس كمال                          |
| Ρ٨   | حضرت ابان بن عثمان رضى لتديعال عنها                                     |     | تیرای، تیراور گھوڑا                   |
| ٩.   | حضرت خالدين ولبيدرضي التدتعال عنه                                       | ۸۱  | ب مثال شجاعت ومهارت                   |
| 94   | حضرت خالدين وليدرضي الترتعالي عنه                                       | AY  | جهاد اور کھوڑا                        |
| 44   | حضر مسلم بن عقبل رحمه التدتعالي                                         | ۸۵  | حضرات صحاب كرام رضى التدتعالي         |
| 94   | وتله درالشاعر                                                           |     | عنهم اور جبت اد                       |
| 44   | حضرت عبدالتدين المبارك ممالت تعا                                        | ۸۵  | حضرت زميرين العوام رضى التابعة الأعنه |
| 44   | حضرت والا محاسفارجهاد                                                   | ۸۵  | حضرت فضل بن عباس ضي لترتعال عبا       |

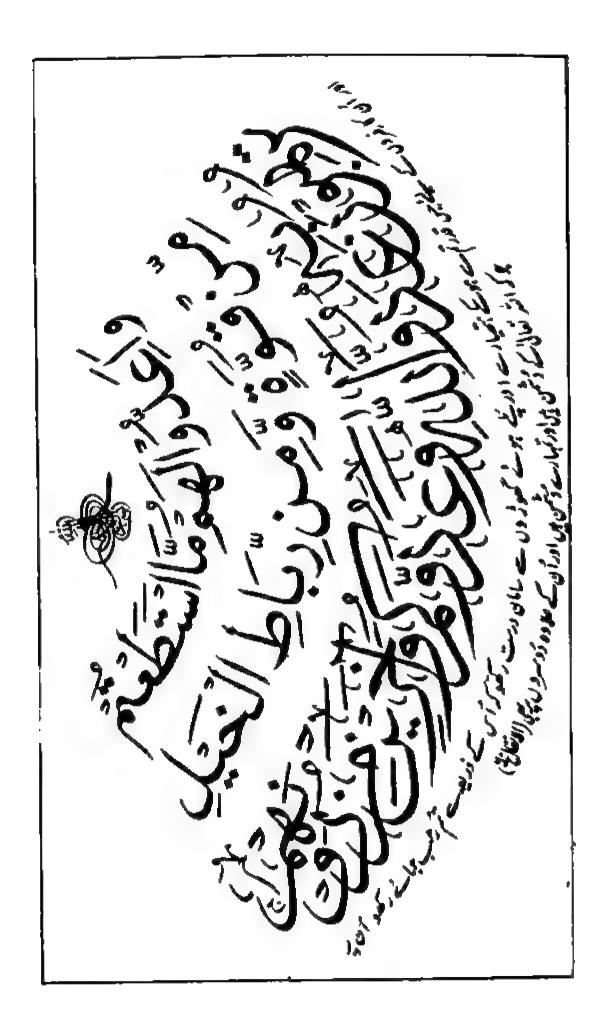



#### فيدين بوست عهالاً

التُدتعالیٰ فرانت میں بی ہے،آپ سے خاندان کے اکابرعلماء و مشایخ انگریز سے خلاف جہادی بہت مشہوریں، آپ نے نوعمری سے بخص باعلی اسلامیہ کے خلاف جہادی بہت مشہوریں، آپ نے نوعمری سے بخص باعلی اسلامیہ ماور مات فلاف جہادی میں کا سلسلہ بھی جاری رکھا، حضورِ اکرم صل التُرعلیہ وسلم اور صحابۂ کوام رضی التُدتعالی خبم کے غروات کے واقعات مجالس میں سنا کرما معین محابۂ کوام رضی التُدتعالی خبم کے غروات کے واقعات مجالس میں سنا کرما معین محابۂ کا دیتے، بھر دارالعلیم دیوبند میں داخل کے معضرت مدنی قدس مرہ کی صحبتِ مُبارکہ اور گئیب حدیث میں مغازی وجملا محدوث مدنی قدس مرہ کی صحبتِ مُبارکہ اور گئیب حدیث میں مغازی وجملا کے موضوح نے جاتی پر طرول کا کام کیا۔

## فنوق فرمت من الآلان

چونکہ دارالعلم داوبندیں تعلیم کے علادہ تربیت جہادیمی بنیادی مقاصدیں سے سے اس فن کے سے اس فن کے سے اس فن کے سے سے اس فن کے سے سے ماس فن کے سے کے سے ماس فن کے سے کے سے کے سے ماس فن کے سے کے سے کے سے کے سے کہ کے سے کے سے کہ کے سے کے سے کے سے کے سے کے سے

ماہرین اساتذہ دارالعلوم کی طرف سے متعین تھے ،حضرتِ والانے سب ساویخے درجہ کے استاذعبد الرحلن اوراستاذعبد الرسف پرسے بخربہ جہاد فنون حرب بیں مہارت حاصل کی۔

## معانون سور فين يت يعري .

اس سلسلہ میں معاندین سے کئی دلچیپ معرکے بھی جوئے اور بہیتہ میدان آپ ہی کے ہاتھ درما ، مترعیان بہل ہی جوٹرپ میں ہتھیار ڈلنے پرمجبور ہوگئے۔

## الكيانين برخالات ،

ایک بارایک مجلس بی صرب والای موجودگی میں ایک شخص نے دوی کیاکہ وہ بنوط مبانتے ہیں ۔ حاضری مجلس نے مقابلہ کا منظر دیکھنے کی خوامش ظل امرکی ۔ حضرت والا نے فرایا کہ جو کہ بیری ماہر فن ہیں اس نئے ہونا تو بید چاہئے کہ میرے مقابلہ میں بیرتنہا ہی آئیں ، مع اہزا یہ اپنے ساتھ مزید دوجوان نے لیس ، یہ بین موجائیں ان کے مقابلہ میں تنہا ہوں گا۔

مقابلہ کے لئے بہت بڑا مجمع لگ گیا۔ لوگ مینظر دیکھ کرجیران رہ گئے کچھرت والاکی پہلی ہی جَبت بیں بڑی فن دانی مخنا مکرے بیٹھا ہے، دومراجوان کنیٹی اور تعیرا بہادر اکھاڑے سے باہر۔

بھراور دوجوان مقابلہ کے لئے المکارتے ہوتے اکھاٹے میں بھلے ،تعبرے وہی مُدعی فن دانی حضرت والا بجلی کی طرح کوندے ، آنکھ جھیکتے ہی مُدعی صاحب کنیٹی پکڑے بیٹے ہیں اور دوجوشیلے بہا درجان بچانے کے لئے اکھاڑے سے باہر (4)

بھاگ گئے لیکن اب کی بارحصرت والانے ان کا تعاقب کرے ایساسبق دیا کہ اس سے بعدکسی کومقابلہ میں شکلنے کی ہمت نہ ہوئی -

عَيْلِي رُورِكُا يَنْجُي نِكُلِي لِيّا.

ایک بارایک دیوقامت بہاڑی بلوج نے حضرتِ والاکومقابلہ کی دعوت ہی۔ حضرت والا نے فرمایا ،

ودآب مرف فتى مظائره كمائة مصالحاند مقابكه چاہتے ہيں ياكم معاندانه ؟

اس في معاندانه مقابكه كاعرم ظاهر كيا-

آپ نے فرمایا:

را میں خال ہاتھ ہوں ،آپ ہجھ پر لائنی سے بوری قوت کے ساتھ معاندانہ وارکریں ، بھرمعاندانہ مقابلہ کا مزاح کھیں ؟

اس فے لائمی سے وارکیا۔ لوگ یمنظر دیکھ کرسٹ شدر رہ گئے کہ کسس کے ہاتھ سے لائمی کل ر دورجا بڑی ہے، صرف بہی نہیں بلکہ جملہ آور کا پنج بھی کل

مريدي مثالين عليدهم معنوان نسبت موسوسة محتت آبي بي-

وسفى كولغيرتسى كوليت الكات الكت الرحك المائة عكونا:

حضرت والازشن کو بغیرسی رقی وغیره کے اپنی ایک ٹائگ کے ساتھاس اور مراب میں کہ آپ کے دونوں اس مالت یں چاہیں تو آزادی کے ساتھ نماز بھی بڑھ سکتے ہیں۔ قیام ، رکوع ، سجدہ، تعد سب ارکان اداد کرکے دکھاتے ہیں۔

علادہ ازیں شمن کو ایک ہاتھ سے حکوظ کرجہاں چاہیں لے جاسکتے ہیں۔ حضرتِ والا بنوٹ کی لائٹی اتن تیز طلاتے ہیں کہ تجھر کو بھی روک لیتی ہے، یعنی اُس وقت کو لُ حضرتِ والا کو تجھر مارنے کی کومٹ ش کرے تو بچھرلائٹی سے شکرائے گا ، آپ کے جسم مک نہیں بہنچ یائے گا۔

اور کوئی دومرامابرفن اتنی بی تیز لائفی جلار با بو توآب پہلے اس کی طرف بھر تھے تھے کہ اس کا مثابدہ کروا دیتے ہیں کہ بھرکولائفی نے جسم تک پہنچنے سے دوک لیا ہے، بھرآپ جرت انگیز بھرتی سے اس کی طرف جبت لیگاتے ہیں ، اسی لحرحافرین بیمنظر دیکھ کرمٹ مشدر رہ جاتے ہیں کہ لاٹھی چلانے والے کے دونوں باتھ حضرتِ والا کی بغل کے شخص ایسی مفبوط کرفت میں ہے کہ اس کی بے بسی و بے جارگی پر دیکھنے والوں کو متمنی ایسی مفبوط کرفت میں ہے کہ اس کی بے بسی و بے جارگی پر دیکھنے والوں کو متم آتا ہے۔

آپ جب ہرشیر کی طرح جست لگاکر میدان میں ارتے ہیں اور کھر الکارکر" هَلَ مِنْ مُنَهُ بَارِزِ" کا نعرہ لگاتے ہیں تو دیکھنے والوں کے طوطے اڑھاتے ہیں، اس کی چندمثالیں عنوان مُشہن ظاہرو قوت جسمانیہ" میں ہیں۔

و المال الموليون والماليون الموليون الماليون الم

عجیب اتفاق ہے کہ حفرتِ والا کوشیخ بھی بنّوٹ کے ماہر ملے ، حضرت کی مولیوری قدس سرہ بنّوٹ میں بہت کمال رکھتے تھے ، فرماتے تھے ، ویں تنہا یا بخ سوکا محاصرہ توڑ کرنکل سکتا ہوں ؟

حضرت بھولپوری قدس مرونے ایک باراپنے شیخ صفرت کیم الامتہ قدس مرو کی فرائش برخانقاہ تھا نہ بھون میں بتوٹ کے باتھ دکھائے توحضرت حکیم الامتہ قدس مرو نے فرایا ؛

ود ما تھا آپ دکھا رہے تھے جوش مجھے آرما تھا ؟ حضرت حکیم الاقمۃ قدس سرہ فرما یا کرتے تھے ؛ ود ہماری فوج اعظم گڑھ میں ہے ، جب ہمی کہیں منرورت پڑی تو وہاں سے بلوالیں سے "

لینی حضرت بھولپوری قدس مرہ تنہاہی "فوج" تھے۔

سران سرادر هوال

سی احادیث می تاکید آئے ہے کہ اپنی اولاد کوفن سیاحت (تیراکی) اور دی (تیر اندازی) اور فردسیت رکھوڑے کی سواری میں مہارت سکھاؤ بجد التہ تعالی ہمارے حضرت اقدس دامت برکاتہم ان فنون میں ہمی ماہر ہیں -

آپ نے اپنے زمانہ کی ضرورت کے مطابق تیرکی بجائے لاکفل سے نشانہ کی شنق فرمائی -

گھوڑے کی سواری کے بارہ میں آپ کا میمول تھاکہ کم فاصلہ تک آمدورفت میں آپ برمہند پہنت گھوڑے پر نیچ ہی سے جَست لگا کرسوار ہوتے تھے۔ گھوڑا عمدہ نسل کا بہت جُست اور چاق چو بندر کھتے تھے ، پھر آپ کی جہتی اسے مزد جیت بنادی ۔ دوآ تشہبی کا منظر عجیب کیف آور ہوتا تھا۔

به بیم بین الم النبی انتخار شن وطرک این ایک بار آپ نے حیدرآبا دسے خیر بور تک مین سوکلومیٹر سے بھی زمادہ فاصِلہ

AP

گھوڑے پرطے کیا۔ان دنوں سندھ میں ڈاکوؤں کا دُور دورہ تھا، دن دہاڑے ڈکیتیاں ڈالنا،اور راستہ پرجاتے ہوئے ٹرکوں، بسوں اور دومری گاڑیوں کوروک کرمسافروں کو گوٹا روزانہ کامشغلہ تھا۔حضرت والاسے کسی نے دریافت کیا کہ ایسے خطرناک حالات میں آب کو گھوڑے پر اتنا لمباسفر کہنے کی جرائت کیسے ہوگئی ؟ حضرت والا نے اپنی لاکھی جسفریں ساتھ تھی، زمین پر کھو تھتے ہوئے فرمایا ، حضرت والا نے اپنی لاکھی جسفریں ساتھ تھی، زمین پر کھو تھتے ہوئے فرمایا ،

کاروں کا زمانہ آیا تو آپ نے بھی بغرض سہولت گھوڑ ہے کی بجائے کار کا استعمال شروع قرما دیا۔ آپ اپنی کارخور جلاتے ہیں۔ ڈرائیوری میں مہارت کے علاوہ انجن کے کل پُرزوں سے بھی بخونی واقف ہیں۔

مع ابزا آپ گھوڑے کی سواری کی لڈت اوراس کی ظرت اور مام تر سواری لہ فقت اور مام تر سواری کی لڈت اور اس کی ظرت اور میں ہے برفوقت اکثر بیان فرائے ہیں ، اور میں کی ایڈ کی سَرُجُ سَابِیج اَعَدَّ مُقَالِم فِی الدُّ بَیٰ سَرُجُ سَابِیج قَاحَ مَعَدُّ مُقَالِم فِی الدُّ مِنَانِ کِتَابُ '' قَامِن مِقَامِ صاف و تیزرو گھوڑ ہے کی زین ہے، اور زبانہ میں بہترین مقام صاف و تیزرو گھوڑ ہے کی زین ہے، اور زبانہ میں بہترین مقام صاف و تیزرو گھوڑ ہے کی زین ہے، اور زبانہ میں بہترین مجلس کتاب ہے ''

جهاواور تقوران

جہادیں گھوڑوں کی بہت ابیت ہے اور ان کویہ مقام آقیامت ماحب ل یہے گا، اس کے حضوراکم صلی الٹرعلیہ وسلم گھوڑوں سے بہت مجبت فراتے تھے، آپ صلی الٹرعلیہ وسلم گھوڑوں کے ساتھ اظہار محبت کے لئے ایک بارایک گھوڑے کی بیٹیانی کے بالوں کو ابنی آنگلی مبارک سے بل دے رہے تھے اور تاقیامت جہاد

ين،

میں گھوڑوں کامقام اور اہمیت بتانے کے لئے ارشاد فرمارہ سے بھے ،

اَلْخَدِلْ مَعْقُودٌ بِنَوَاحِیْهَ الْخَدْرُ اللّٰ یَوْمِ الْقِیَامَةِ الْمُخْرُ

وَالْغَیْنِیَمَةُ ، رواہ الامام مُسلم رحمہ اللّٰہ تعالیٰ ،

وَالْغَیْنِیَمَةُ ، رواہ الامام مُسلم رحمہ اللّٰہ تعالیٰ ،

وَالْغَیْنِیَمَ ہُورُ وں کی پیشان میں قیامت کے نیر بندھی ہوئی ہے بینی اجراور غنیمت ''

اجراور غنیمت ''

حضرتِ والا ابنے اندر کے جوش جہادے اور سامعین میں جوش جہاد کے بوش جہاد کے بیاشعار راجے ہے استعار راجے کے بیاشعار راجے کے بیاشعار راجے کے اللّٰ الل

وَقَدْ آغْتَدِي وَالطَّايْرُ فِي وَكُنَاتِهَا بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الْأَوَابِدِ هَيْكُل مِكْرِيْفَرِّشُفْيِلِ مُنْدِيرِمَّعَا كُجُلْمُودِصَخْرِحَظُهُ السَّيْلُ مِنْ عَلَ كُمنيتٍ يُمزِلُ اللِّبُدَ عَنْ حَالِ مَثْنِهِ كَمَا زَلَّتِ الصَّفْوَاءُ بِالْمُسَازِلِ عَلَى الذُّبْلِ جَيَّاتُ كَانَ الْهِ يَزَامَهُ إِذَاجَاشَ فِيهِ حَمْيُهُ غَلَى مِرْجَلِ مِسَجِّ إِذَا مَا السَّا بِحَاتُ عَلَى الْهَ فَيَ ٱثَرْنَ الْغُبَارَ بِالْكَدِيْدِ الْمُرَكِّلِ يُزِلُ الْعُ لَامِ الْخِفَّ عَنْ صَهَوَاتِهِ وَيُلُوِي بِأَنْوَابِ الْعَنِيْفِ الْمُثَقَّلِ

دَرِيْرِ كَخُذُرُوفِ الْوَلِيْدِ آمَسَرَهُ تتابع كفيه بغيط موصك كآنّ دِمَسَاءَ الْهَادِيَاتِ بِنَحْرِهِ عُصَارَةُ حِنَّاءِ بِشَيْبِ مُسَرَجَّل وميں بوقت سحرا ليے گھوڑے پر سکلتا ہوں جو کم بالوں والاہے تيز عماكن والاسب، وحشان دشت كرَّفت من لان والاسب، طويل القامة ظيم الجنته ہے۔ \* محاهد كالمحور الترسي رشمنون كوكرفت مين لامك + جينن بللت اوربل كرجيت سربت تيزب جياس بھاری جان کوسیلاب نے بلندی سے گراما ہو۔ كيت مين بشت سنماك كولول بحسلاديا عجي سنگ مرمربارش کو-

عب مربر برن و مربر گنے پر بہت ہوش مار نے والا، تیز رفتای محدوقت اس کے اندر کی آواز جوش حرارت سے دیگ سے جوش مار نے کی طرح سنائی دیتی ہے ۔

بیسی مرابی میں ہیں ؟ ایسے طافتوراور تیزرو کھوڑوں میں سے ہوتھک حانے کے بدر بھی اس قدر تیز بھاگتے ہیں کہ خت زین سے بھی غب ارازا

دیتے ہیں -انابئ موار کوگرا دیاہے اور ماہر سوار کے کیٹر سے اڑا دیاہے۔ محاکمتے میں رفتار اور آواز ایسی تیز جیسے بھرکی کی رفتار اور آواز، جب کر بہجداس کی دونوں طرف کی ڈوری دونوں ہاتھ یں سے پکڑاکہ

تیزی سے گھاتاہے۔

اس کے سینہ میں رؤساء گاوان دخت کاخون ایسے دکھائی دیا ہے جیسے گاسی کئے ہوئے سفید بالوں میں جہندی کا رنگ ''

\* مجابد کے گھوڑ سے اور خود مجاہد کا سینہ اللہ کے دشمنوں کی فوجوں کے کمانڈروں کے خون سے زیگار ہماہے \*

حضرات صحابة كرام رضى الثرتعالى عنهم اورجهاد

حضرت والا کوجہا دسے تعلق حضرات صحائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعض اشعار بہت بہندیں، جو قلوب مردہ ہیں رورے جہاد بھو نکنے کی غرض سے حدیہ الطرین ہیں :

المحضرت زبيرين العوام رضى الله تعالى عند؛
قرّة هُمَامَّ فَارِسُ هِجَّامُ الْمُ وَارِسُ هِجَّامُ الْمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مِن الله كه دن مرون ك دهمان الأاراسال كدوك والابون و المعرف والابون و من التارتعالى عنها و المعرف والابون و من التارتعالى عنها و منعى حسامً قاطع والمسترأس و قالي المناسات والاضراب

أَفْنِي بِهِ الْآعُدَا بِلَا إِلْبَاسِ وَمَا عَلَيَّ فِيهِم مِنْ بَأْسِ ومیرے پاس مرکا شنے والی ، گردن اڑا دینے والی ، ڈاٹرھیں تور دينے والى تلوارىي ـ میں بقینًا اس سے دشمنوں کو ملیامیٹ کرے رکھ دوں گااور مجھاس کی ذرائجی پروانہیں'' ﴿ ولا رضى الله تعالى عنه: إذَا اشْتَدَّتِ الْأَهُوالُ وَاشْتَبَكَ الْقَنَا رَأَيْتَ لَنَا فِي ذَاكِ فِعُلَ الضَّرَاعِمِ دوجب تصسان کی لڑائی ہوا ورنیزے نیزوں میں تھس جائیں تو بارے کارنامے شروں جیسے دیکھوگے " المحضرت عبراللدبن عمرض الله تعالى عنها: لَا أَنْشَنِيْ عَن لِقَا الْآعَدَا وَلَوْجَعَتُ حَمَاةُ أَبْطَالِهِمْ يَوْمَ الْوَغَىٰ بُرَمَارُ حَتَّىٰ اَبِيْدَهُمُ مُضَرِّيًّا وَّ اَتُرْكُهُ مُ فَوْقَ النُّرِي خَمْشًامَّخُدُوشَةَ الصَّدَّمْ "میں تشمنوں کی مڈکھیڑ سے گریز نہیں کروں گا اگر حیے جنگ کے دن ان کے بہادروں کے گروہ در گروہ اسمے کر لئے جائیں۔ یبال مک کمیں ان کومار مار کربلاک کردوں اورخون سے تر زمین پران کو حکر خراش اور سینه چاک حالت میں ڈال دوں ''

﴿ حضرت مقدادرضي التدتعال عنه ،

وَسَيْفِي فِي الْوَعَىٰ أَبَدًا صَقِيلُ طَلِيْقُ الْحَدِّ فِي أَهْلِ الضَّلَلِ سَمِرِي تلوار الزانُ مِن جميتُ ميقل اورگرابوں كے لئے برمنزرتي ہے؟

میری موار تران میں ہمیشہ میعی اور المراہوں سے سے برم نہ رہی ہے: حضرت عمارین بارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہ

اَنَا الْهُمَامُ الْفَارِسُ الْحَكَرَّالَ اَفَنِي بِسَيْفِي عُصْبَةَ الْحُقَّالَ اُفْنِي بِسَيْفِي عُصْبَةَ الْحُقَّالَ

" ميں بى عالى بمت بتہ سوار تابر تور حملہ كرنے والا ہوں اور اپنى تلوارسے كفارك طاقتور جماعت كوفنا كر دسينے والا ہوں ؟

ايك انصاري صحابي رضى التدتعالى عنه:

آسِيْرُ بِالسِّرِ الْوَاحِدِ الْمَثَانِ جَهْرًا لِآهُلِ الْكُفْرِ وَالطَّغْيَانِ اُذِيْقُهُ مُرضَرَّ اعَلَى الْاَبْدَانِ اِكُلِّ هِنْدِي مُّبِيْدِ الْجَانِيُ بِكُلِّ هِنْدِي مُّبِيْدِ الْجَانِيُ "مِن واصر لَا مُركِ مِنَان كِينام سِيابِ كَوْرُورُمُ مِي الْمِيامِينِ

برطاحاً أبول-

ان كي مول كو ماركر مزاح كما ولى ايك بهندى تلوارك مراج كما ولى الكرك كرك ولا ولا كرك و

" میں غضبناک شہرواروں کو قتل کرکے ان کو عذاب اکسبر چکھاوں گا"

وحضرت الوذرغفاري رضي الثرتعالي عنه ،

سَامُضِى لِلْعُدَاةِ بِلَا أَكْسِتُابِ وَ قَلْمِی لِلْقَاءِ الْحَرْبِ صَالِی وَ لِیْ عَنْمُ أَذِلُ بِهِ الْآعَادِی وَ اِنْ عَالَ الْجَمِیْعُ بِیَوْمِ حَرْبِ وَ اِنْ صَالَ الْجَمِیْعُ بِیَوْمِ حَرْبِ فَانَ الْحُلَ عِنْدِی كَالْكِلَابِ

" میں بغیر کسی پرنشان کے دشمن کے مقابلہ میں اڑنا ہوں اور میرا بشمہ میں مقامات اور اور میں سالہ

دل شمن کے مقابلہ کے لئے بے چین رہاہے۔

میرا ایک عزم وہمت ہے جس سے میں ڈشمن کوزیر کرکے ڈلیل کر دیتا ہوں اور میں دشمنوں کو تہس نہس کرنے میں اجرو ٹواپ کی امیدر کھتا ہوں۔

اوراً گرسی دن وه سب ل کرحله کر دیں تو کوئی پروانہیں کیونکہ سیسب سرے نزدیک گئوں کی طرح ہیں ؟
سیسب میرے نزدیک گئوں کی طرح ہیں ؟
صفرت صرار رضی اللہ تعالی عند ،

اَلْحِنُ تَفْنَعُ يَوْمُ الْحَرْبِ مِنْ فَنَعَ إِذَا اَتَّيْتُ إِلَى الْهَيْجَا بِلَاجَمَعَ «جب مِن المؤف وخطرجنگ كى طرف برُها ہوں توجيتات بھى گھبرا كر بھاك جلتے ہيں ؟

يں ہمت والے۔

مرمعرکہ میں رشمن کو گراتے ہیں اور مرفکراؤیس غالب بہتے ہیں۔
السلطلوس ایہاں تجھے تیرالٹ کر دھوکے میں نے ڈالے کیونکہ
ہمارے سلمنے یہ سب مردار خور کرکس کی طرح ہیں ''
ساحضرت خالدین الولیدرضی الٹر تعالی عنہ ،

وَقَدْ لَعِبَ الْهِنْدِيُّ يَوْمَ فُتُوجِهَا وَكُلَّتُ آيَادِيْنَا وَفِي الرُّومِ نَذَبَحُ تَكُرِّتُوْنَ ٱلْقًا قَدْمَحَتْهَا سُكُوْفُكَا وَٱلْبَادُنَا مِنْ حَيِّهَا النَّارَتَفُدَحُ إِلَىٰ أَنْ مَكُلَّنَا الْبُرَّ وَالْبَحْرَ مِنْهُمُ وَقَدْ شَيعَتْ أَسْدُ الْفَلَا وَتَرَبُّحُوا وَوَلَتُ تُلَاثُونَ الْأَلُوفُ شَوَارِدًا وَعِشْرُونَ الْفَامِنْهُمْ قَدْ تَجَرَّحُوا قَمِنْهُمْ وَصَي نَحْبًا وَمِنْهُمْ بِهَاطَعَىٰ وَمِنْهُ مُرَأَنَاسٌ فِي الْمَقَابِرِ مَ وَحُوَّا وَ يَظْلُونُهُ مِ ذَاكِ النَّهَارُ قَتَ لَتُهُ وَكَانَ مِقْدَامَ الْجُيُوشِ مُرَجِّحُ فَيَادُرْتُهُ فِي الْحَالِ حَتَّىٰ تَرَكُّتُهُ صريحًا عَلَيْهِ الْغَانِيَاتُ تَسَنُوْحُ وَ عَلْجَلْتُهُ فِي الرَّأْسِ مِنِيٌّ بِضَرْبَةٍ فَأَضَّحَىٰ بِهَاشَطْ بِينِ مُلْقَى وَمُطْرَجُ وَعَادَ بِسَيْفِ ابْنِ الْوَلِيَّدِ مُجَعَنْدُلَا مَعَنُ بِهِ حَكَلَّ الْحَوَادِثِ مَنْفَلَحُ وفق كون بهندى تلوارى خوب رقص كن ربى اورروميوں كون كاكرتے كرتے بهارے باتھ تھك گئے۔ مارى تلواروں نے ان كے تيس ہزار فوجى فناكر ديئے اور شدت جنگ سے بھارے كليج آگ بھڑكارے تھے۔ شدت جماد كي مقولين سے بم نے دشت وصواء بح ديئے بھواء كي بُران كوشت سے بيروكر توب كيت كارہے ديئے بھواء كي بُران كوشت سے بيروكر توب كيت كارہے

ان کے تمیں ہزار فوجی تتر بتر ہو کر مجاگ بکلے اور بیس ہزار زخمی پڑے ہوئے تھے۔

ان میں سے بیض نے ایا مقصد اورا کرلیا اوربعض مرش ہوگئے اوربیض مرکر قبرستانوں میں <u>جلے گئے</u>۔

ا وران كے بطلوس كو بيں نے اسى دن قتل كر ديا اوروہ مقدمة الجين اور سب سے غالب تھا۔

میں نے جلدی سے اسے قتل کر دیا اور اس کورونے والیوں کے لئے میدان میں پڑا چوڑ دیا۔

یں نے اس کے سریہ تلواری ایک الیسی ضرب لگائی جس سے وہ دو تکریے ہوکر خون میں لت بت گر را ۔
وہ خالدین الولیدی تلواری مارسے زمین پر ایسا پڑ اتھا جیسا کہ اس پر سارے وادث آئے ہوں ؟

س وله رضى الترتعالى عنه ،

الْيَوْمُ يَوْمُ الْوَعَىٰ وَالطَّعْنِ بِالْاَسَلِ وَالضَّرْبِ بِالْقَصْبِ فِي الْهَامَاتِ وَالْقَلَلِ "آج سرول اور کھوپڑوں پر نیزے اور تلواریں مارنے اور تربید جنگ کادن ہے "

المحضرت مسلم بن عقيل رحمه التارتعالى:
مساقت ل بالمهاند ك تكليب
عسى في المحرب أن يُشْفَى الْعَلِيلِ لُ
" من بندى توارس بركة كوقتل كرون كا، شايد الوان من

میری پیاس بھھ جائے " و دللہ درالشاعر:

آب نے ذیل کے وجد آفری اشعار" طرطوس"کے محاذسے اہام الاولیا ہِ صنب فضیل بن عیاض رحمداللہ تعالی کولکھ بھیجے بہوں نے حرین تربغین میں عبادت کے لئے فود کو لوں وقف فرما دیا تھاکہ لوگ آپ کو "عابد لامن" کے لئے فود کو لوں وقف فرما دیا تھاکہ لوگ آپ کو "عابد لامن" کے لئے فود کو لوں وقف فرما دیا تھا کہ الحکہ مَانِین کو آب مَسَرْتَانا کی العبادی قائمی العبادی قائمی نائمی العبادی قائمی قائمی قائمی قائمی قائمی العبادی قائمی ق

مَنَ كَانَ يَخْضِبُ جِيْدَهُ بِدُمُوعِهِ فَنَحُوْمُ نَا بِدِمَائِكَ تَتَخَضَّبُ أَوْكَانَ يُتَعِبُ خَيْلَهُ فِي بَاطِلِ فَخُيُولُنَا يَوْمَ الصَّبِيْحَةِ تَتْعَبُ رِنْيُحَ الْعَبِيْرِنَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيْرُنَا رَهِجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَارُ الْأَطْيِبُ وَلَقَدُ أَتَانَا مِنْ مَّقَالِ نَهِيِّينَا قُولُ صَحِيْحُ صَادِقٌ لَا مُكْذَك لَا يَسْتَوِى وَغُبَامُ حَيْلِ اللهِ فِي ٱنْفِ امْرِي وَدُخَانُ نَارِتُلْهَبُ هٰذَا كِتَابُ اللهِ يَنْطِقُ بَدْنَا لَيْسَ الثَّبِهِيْدُ بِمَيَّتِ لاَ يُكُذُبُ " اے عابدالحرین! اگر توہمیں دیکھ نے تو تو یقین کرنے کہ تو سسادت كامراق أزارا بي--أكركوني اين كردن أنسوؤل سے رنگتاہے تو ہمارے سينے ہارے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ كون اینا كھوڑا باطل میں دوڑا آ ہے تو ہمارے كھوڑے جہاد میں اینے جوہرد کھلتے ہیں۔ عبیری خوشبوتمہارے نئے ہے اور ہماری عبیر گھوڑوں کے مول کٹاپ اور یاکیزہ غبارہے۔ بهارسے نبی صلی التہ علیہ ولم کا ارشادیم تک بہنچاہے جوہائل

معی اورسیاہے، بھی جھوٹانہیں ہوسکتا، وہ یہ کہ وہ کہ انسان کی ناک میں اللہ کے کھوڑوں کا غیاراور بنم کا دھوڑوں کا غیاراور بنم کا دھوڑاں جمع نہیں ہوسکتے ؟
دھوُل جمع نہیں ہوسکتے ؟
ماریہ رمیان کتاب اللہ کا سراعلان مودوہ کے کہشہ ہم

فضیل بن عیاض رحمه الله تعالی نے بیداشعار پڑھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسوجاری ہو گئے اور فرمایا ؛

اسوبباری ہوسے، روسرویہ، "آپ نے سیج فرمایا اور مجھے اچھی نصیحت کی " بھر عبداللّہ بن المبارک رحمہ اللّہ تعالٰی کی طرف فضیلتِ جہاد کے ہارہ میں میہ حدیث لکھ کرچیجی ۱

عنابى هريرة رضى الله تعالى عندان رجلاق ال
يارسول الله علمنى علاانال به ثواب المجاهدين ف
سبيل الله فقال هل تستطيع ان تصلى فلا تفتر
و تصوم فلا تفطر ب فقال يارسول الله انااضعف من
ان استطيع ذلك تم قال النبى صلى الله عليه وسلم
«فوالذى نفسى بيده لوطوقت ذلك ما بلغت
الجاهدين في سبيل الله او ما علمت ان فرس الجاهد
ليستن في طوله في كتب له بذلك الحسنات.

(تفسيراين كثير مسير اعلام النبلاء مسير اعلام النبلاء مسير اعلام النبلاء مسير الأعلام النبلاء مسير الأعلام النبي من وراكم ملى الترعلية والم كى خدمت ميل عرض كيا :

مين داخل موا<u>"</u>

یں وہ من ہوت جہاد فی سیل اللہ میں شجاعت اور اللہ کے شمنوں کوجہم رسید کرنے جہاد فی سیل اللہ میں شجاعت اور اللہ کے شمنوں کوجہم رسید کرنے کے بارویس حضرتِ والا کے اپنے اشعار جارسی میں نسبتِ موسوی میں منافل کی طرف سے چیلنج اور بھر فرار" اور عنوان" فرق باطلہ سے خطاب "کے سخت بیں۔

Destination of the

ا جهار الفغانستان، مرشوال ۱۱۸۱۸ و کابی سے پشاور، بنوں،

میران شاہ ہوتے ہوئے معکر خالدین ولیدباشی، خوست، ڈاور تک -اس سفری مختصر دارا دسنرت بولانا محد مسعوداظہر صاحب سے قام سے میسری جلد کے آخریں ہے اور فصل سفرنامہ انوار الرسٹ یدی منتقل چوتھی جلدہے۔

- ﴿ جِمَالِولِ فِعَ الْمُعْتَالَى ، ربيع الثان سلامًا في كراجى مع كوئش بين الثان سلامًا في كراجى مع كوئش بين الثان سلامًا في مع المراد مرات تك بوت بوئ قندها راور مرات تك -

ان دونوں منارک تفصیل انوا الرست یری متقل بایخوں جلدہے۔ اس جہار افغالست ای جادی الاول کا الرست یو کی مقل بایخوں جلدہے والی الاول کا الدی کا بل کے وقع پر وہاں پہنچنے کے انتظامات عمل ہو بیک تھے گرمضاری جہادہی کی خاطر پیٹر ماتوی کرنا پڑا۔

بِنَمُلْ مَا لِلْفَائِلِ لِخَالِلَةِ عَيْنِ

الوراقوي حرواج السرال وبالموعودة

یہ روئے الور میر خوئے زیبا جمال ایسا کمال ایسا یہ رب کی قدرت کا ہے کر شرجال ایسا کمال ایسا کہیں نہ دیکھا کہیں نہ پایا جمال ایسا کمال ایسا دکھائے کوئی اگر ہمود عولی جمال ایسا کمال ایسا



 جِّلِهُ أَوَّكُ

# حسرى طاهر والوث عسمالية

| صفحه | مضمون                                 |
|------|---------------------------------------|
| 1-4  | قوت بازوى ايك مثال                    |
| 1.4  | توتت بازوک ایک اور مثال               |
| 1.4  | دینداری کی برکست                      |
| 1-8  | كراماتي طمانحت                        |
| 1.8  | المؤمن القوى خيرمن المؤمن الضعيف      |
| 1.9  | هلمن مبارز ۹                          |
| 1-9  | وتسيس تورى ويح كى باؤندے او ؟رغن محبت |
| 111  | معجون مشباب أوريامعجون فلكسير         |
| 114  | "اگرفولولینا جائز ہوتا تو "           |



# حسن طاهر وقوت جسمانيم

التُّدتعانی نے ہمارے حضرت اقدس دامنت برکا تہم کو حُسُنِ باطن وقوتِ روحانیہ کے ساتھ حُسُنِ ظاہر و قوتِ جسمانیہ سے بھی نواز اہے۔ جسم چست اور چھررا۔

مجوب رئب الغامين صلى الذعليه وسلم ك صفات حن سيمت وهب ذيل صفات من التدعال في ممار عضرت اقدس كواب صلى التدعلية وتم عيساته مثاببت كي دولت سينوازا ب

ا \_\_ كشيره قامت العنى قد دَرميانسي كي لمبار

٢ - جيم (محاري م) ندتھ۔

۳ \_ تمام اعضاء مي اعتدال وتناسب -

٧-- بال مبارك نه كمنكرياف اورنهي زياده سيده لمبان مختلف اوقات مي،

ا \_ كانون كى لۇتك -

٢-آدص كردن تك-

۳- كندهون تك-

۵ — بیشانی نوران او*رکت*اده ـ

٣ -- ابرو باريك ،خوشنا ، دونوں ابروؤں كے درميان فاصله -

ع - ایکھیں رکسی، کشارہ ، اندرسفیدی میں قدرے مرخی -

٨ \_ - نظريس ميبت وجلال -

۹ — ناک خوبصورت اور ملند۔

١٠ ـــ لب باريك وانداز كفتكو وبسم اورسكرابه ها كادلكش امتراج -

١١ \_\_ ڈاڑھي مُبارک صني اور نہايت حسين ۔

۱۷ — گردن معتدل اور بهت خوبصورت \_

١٣ - سينة منور كشاده -

۱۴ – سینه وست م برابر -

۵ ۔۔ بازولیے۔

١٦ - بتصليال كشاده -

المحقول اور باؤل كى انگليال لمي -

۱۸ — ایرای بیل-

١٩ - كف بايس كمران، بعنى باؤل كے تلوے درميان سے اور كو تھے ہوئے -

۲۰ سئبکتار وتیزرنتار -

٢١ -- رفتاري قوت وتنوكت كامظاهره-

ایک کمسن شاعر نے حضرتِ والای شان میں بعنوان مسیمائے زمان کھاشعار کہم بیں ہجن ہیں سے پہلے دوستعروں میں جس باطن کے ساتھ قوت جبمانیہ وحسن ظاہر

كابيان بعى ہے جو موقع كى مناسبت سے يہاں نقل كئے جاتے ہيں۔

تمهيس بينطيح جو ديكها توكوني سرمغان يها

تمہیں چلتے جو پایا توجوانوں سے جواں پایا نہیں دمکھاکوئی تم سابہت دنیاجہاں کھا

تمهاريض من في فيجب نوري مال يحقا

حضرتِ اقدی کے رخصاروں پر ڈاڑھی مبارک کاخط کسی م کی بناوط سے بغیر قدرتی طور پرالیساسیدھا اورصاف ہے کہ دیکھنے والے کسی ماہر فرمجین ساز (بڑیشن)

مے کمال کا آئینہ تھے ہیں۔

آیک بارمکہ مرمدیں حاضری مجلس میں سے آیک صاحب کہنے گئے ، وقد معلوم ہوتا ہے کہ کہتے گئے ، وقد معلوم ہوتا ہے کہ م وقد معلوم ہوتا ہے کہ کسی بہت ماہر بوٹیش نے خط بنایا ہے ؟ حضرت والانے فرمایا :

ووی میرے رب رہم کی خطاطی وسن سازی ہے ، اس کی معلوق کاکسی میں کا کون عمل دخل نہیں ؟

حضرتِ اقدس کی ڈاڑھی مبارک بہت خوبصورت وجاذب نظرہے، حتی کہ بچے بھی دیکھ کربہت خوش ہوتے ہیں۔

حضرت اقدس کے متوتبلین میں سے ایک صاحب مدہ میں تھی ہیں ہو حضرت الا کے سفر حرمین نتر لفین میں ہوئی ہجوں سمیت آب کے ساتھ رہتے ہیں، کسن بچے بھی بہت خدمت کرتے ہیں، خدمت میں باہم تنافس اور ایک و سمیقت کی گوشش۔
ایک باربہت ہی کمس بچے نے اینے اباسے کہا ؛

"ابواآب ک ڈاڑھی توبس ایسی ہی ہے ، حضرتِ والاک ڈاڑھی دیکھئے کے ۔ کیسے خوبصورت اور" شودار "ہے "

حضرتِ اقدس فرماتے ہیں :

" مجھے ڈاڑھی سے بہت مجت ہے ،اس کوجومتا ہوں ،آئینہ میں دمکھ کربہت خوش ہوتا ہوں بہت شوق سے نوازا ہوں اس کی وجوہ یہ ہیں ، ا ۔ یہ مجبوب حقیقی اللہ تعالی کومجوب ہے۔

٢--الله تعالى محصيب صل الله عليه ولم كوميوب ب

٣- امسلام كاشعارى -

٧ ـ مُردوں ک زمینت ہے "

حضرت والاجلوة مجوب مضلوت من الطف اندوز بهوت مين اليك بارمدينة الرمول صلّى الله عليه والمحله المعالمة المراح المراح المراح الله المراح المرا

"میک اب کررہا ہوں" انہوں نے عرض کیا اسے "کیس لئے ؟ حضرتِ والانے فرمایا : سے "شاید کہ پڑھائے کسی کی نظر" انہوں نے پوچھا : سے "کسی کی ؟ حضرتِ والانے ارشاد فرمایا ،

"معبوب توبس ایک ہی ہے، وہ بلاتعیین ہی تعین ہے، اس گیمین کی ضرورت نہیں، بلکتعیین مقتضائے مجبت کے خلاف ہے " حضرت والانے ایک بارمکان کی طرف تشریف نے جاتے پوئے وارالاقار والارشاد کے بیرونی دروازہ پر کھرے ہو کر فرمایا کہ دروازہ کی دونوں جانب خوبھو تی کے لئے مروک درخت نگانے کا خیال ہے۔ آپ کا یہ ارشاد شن کرایک نووارد حضرت والا کے قامتِ خوش پرنظر ڈالئے ہوئے اچھل کر ہے : مضرت والا کے قامتِ خوش پرنظر ڈالئے ہوئے اچھل کر ہے :

ایک بارضرت والانے آنکھ کے لیک اسیشلسٹ ڈاکٹرسے فرایا ،

در میری آنکھوں کا خوب اچی طرح معاینہ کرے بتائیں کہ

آیندہ نظرین کسی قیم کے فتور کا کوئی اندلیشہ تو نہیں ، اگر خدانخاستہ

کوئی اندلیشہ ہو تو حفظ ما تقدم کے طور پر ایمی سے علاج کیا جائے ،

کیونکہ مفتی کی نظر بہت قیمتی ہوتی ہے "

واكرصاحب في كبا:

''اسباب ظاہرہ کے پیش نظراب کی نظریں کسی می کا فتور آنے کا کوئی خطرہ نہیں ،اس سے کہ نظریس فتور یا بان بلڈ رپشر سے آنگہ یا ذیا بیطس سے آپ میں یہ دونوں مرض نہیں ؟ حضرت والانے دریافت فرمایا ، داکھ نے کہا ،

دد آپ کے حیم کی ساخت بتا رہی ہے کہ آپ میں یہ دونوں مرض نہیں <sup>یم</sup>

ایک بارحزت والانے یہ تصر بیان فرانے کے بعد ارشاد فرمایا ،

درجس طرح بسا اوقات قالب کا ڈاکٹر ظاہری جیم دیکھ کر
امراض کا کھوج نگالیتا ہے اورکسی مرض کے وجود وعدم کا حتی فیصلہ
کر دیتا ہے ، اس طرح قلب کا اسپیشلسٹ بعنی صلح باطن ریض
کاچرہ اور تیور دیکھ کر اس کے امراض قلب پرمطلع ہوجاتا ہے ،
بہت دورسے کسی کی چال دیکھ کر اس کے اوشیدہ مرض کی شخیص
کر لیتا ہے ، کسی کا کلام مین کر اس کے مضمون یا لب واج بلیو تیج
عظم سے مرض باطن کا گراخ لگا کہتا ہے ، مسافت بعیدہ سے
عظم سے مرض باطن کا گراخ لگا کہتا ہے ، مسافت بعیدہ سے
عظم سے مرض باطن کا گراخ لگا کہتا ہے ، مسافت بعیدہ سے
عظم سے مرض باطن کا گراخ لگا کہتا ہے ، مسافت بعیدہ سے
عظم سے مرض باطن کا گراخ لگا کہتا ہے ، مسافت بعیدہ سے
عظم سے مرض باطن کا گراخ لگا کہتا ہے ، مسافت بعیدہ بلکھ بیب
یاطن کی فراست اور علامات ظاہرہ سے امراض باطن تیک رسائی
میں اس کی جہارت جسائی ڈاکٹر سے بدرجہا زیادہ ہوتی ہے ؛
جسائی قوت بین حضرت والائی شہرت کی وجہ سے یہ حال ہوگیا کہ جہاں دو

عِار آدمی جمع ہوئے آب کے جمانی توت کامظاہرہ دیکھنے کی تدبیری سوچنے لگے ظہرہ توت کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں ؛

#### قوتت بازوك أيك مثال:

ایک بارتعمر کے لئے بھٹی کی نجتہ اینٹیں آپ کے مکان کے پاس کھی
ہوئی تھیں، وہاں چومزدور کام کر رہبے تھے، انھوں نے حضرت والا کی قوت بازد
کا مظاہرہ دیکھنے کے لئے درخواست کی کہ ان اینٹوں میں سے ایک اینٹ آٹھاکہ
دور بھینکیں، دیکھیں کننی دُور جاتی ہے۔

حضرتِ والاف اینٹ اٹھائی اور ایک ایھے سے مرمری طور رہے ہیں ہوہ گیند کی طرح پر واز کرتی ہوئی بہت دُور جا کرگری ۔

یہ منظر دیکھنے والے اس قدر حیران ہوئے کہ اُنھوں نے دو مری مجالِس میں بھی اس کی خوب تشہیری -

#### توتبِ بازوکی ایک اور مثال:

کے سے بہت بڑی بیل گائی تھی اور بہت وزنی تھی ،اس کا بہیا کوئی بہت بڑی بیل گائی تھی جو پوری لوہے گئی تھی اور بہت وزنی تھی ،اس کا بہیا کوئی بہت مضبوط جوان ہی اطفا سکتا تھا اس لئے اسے اٹھا نا جوانم دی کا احتمان شمار ہونے سکا بھٹرت الا اسے بسہول سے اٹھا لیتے تھے۔

#### دىندارى كى بركت:

· حضرت والا كاليك مزارع ايك باربيل گارى كے جوئے كى كيك طرف

بربیٹا ہواتھا،حضرت والا دل گئی کے طور پر جوئے کی دومری طرف پر بیٹھ گئے، جوئے کی یہ طرف فورا بہت تیزی سے ایک دم جُھک گئی۔

دیکھنے والے حیران رہ گئے، اس کے کہ وہ خص پوراجوان تھااور خفرت الا نوعم، تقریبًا بیس برس کے تھے۔ علاوہ ازیں وہ بہت موٹا تازہ مضبوط جوان تھیا اور حضرت والا کا جسم اس زمانہ میں بہت و بلا بتلا تھا گرنہا میں جبت اور کھرتالا۔ حضرت اقدس کی والدہ ماجدہ نے یہ تضہ شنا تو فرمایا،

" یہ دینداری کی بڑکت ہے"

بيرلول دُعار دی:

"التُّدتعالیٰ ہمیشہ ہے دینوں کے مقابلہ میں بلڑا بھاری ی رکھیں "

اس قصد سے صرب والا کا مزید ایک بہت بڑا گمال بے ظاہر ہواکہ آب کا کا است فرار مورد کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی اور بے محتملی کا برتاؤ تھا۔
آب کی زمینوں کی نگرانی پرتنوی کی نگرانی پرتنوی کے ساتھ

آپ کی توش طبعی و دل لگی کا برآاؤ دیکھ کر کہا:

درین و دنیا دونوں کی اظرے آئی بلند شخصیت میں ایسی سادگ اوراتن تواضع جاتنے بڑے مشہورجامعہ کے شیخ الی دیث و مفتی اور دنیوی کی اظرے استے بڑے دمیندار، اسس کے باوجود جھوٹوں پراس قدر شفقت اور اپنے نوکروں اور مزارعوں کے مائی یوں گھل بل کرا ٹھنا بیٹھنا اور ان سے بنسی مذاق کی باتیں کرنا، اس کی مثال ہم نے دنیا ہیں کہیں دیکھی نہنی ؟

#### حراماق طمائجا،

صفرت والاکے ایک طلیجے سے ایک آسیب بے ہوش ہوگیا، اس کی تعصیل کے عبدد کا میں عنوان است موسوتہ اکے تحت کے گان شارال تعالی۔

المؤمن القوى خيرمن المؤمن الضعيف.

ایک بارحضرت والا ابینے ایک خادم کے ہاں تشریف نے گئے ان سے مکان میں بیسن کی ٹونٹی خراب ہورہی تھی، حضرت والا نے ان سے فرمایا ، مکان میں بیس کی ٹونٹی خراب ہورہی تھی، حضرت والا نے ان سے فرمایا ، "اسے تبدیل کیوں نہیں کرتے ہے"

انہوں نے جواب دیا:

" بیں نے اسے کھولنے کی بہت کوشش کی، گرمجے سے نہیں گھلی "

حضرت والانے فرمایا :

« رينج لاؤ، من كصولتا بون "

انبول في رين لاكر ديا اورسائه بي ازراه مجت وجمدردي يه درخواست

کی :

دونوں کو بہت جرت ہوئی کہ یہ کیا تھا ہے۔ کے لئے استہ کم میں چک نہ بڑ جائے ؟
حضرت والا نے ابھی رہ بنج کی گرفت ہی مضبوط کی تھی، گھمانے کے لئے ابھی زور نہیں نگایا تھا ،بس اتنے ہی میں ٹونٹی گھل گئی۔ ابھی زور نہیں نگایا تھا ،بس اتنے ہی میں ٹونٹی گھل گئی۔ دونوں کو بہت جیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا ؟ جب کہ وہ پورے جوان متھے اور حضرت والا کی عمر پنیٹے میں۔

حضرت والانصفرمايا ؛

رو میں نے تو ابھی زور دیگائے سے لئے قوت مجتمع ہی کی تھی، زور دیگانا تو ابھی نثروع بھی نہیں کیا تھا، اتنے ہی میں کام بن گیا، اس کی مثال یوں مجھیں کہ گاڑی کا فرسط گیر تو لگا لیا تھا مگرا بھی ایکسیلر بیر دباکر کیلج نہیں چھوڑا تھا "

#### هل من مبارز ؟

اوئی روغن محبت ، اوئی محبت ، کارسی اوئی سے اوئی سے اوئی کے مسلم اوئی سے محبت ، کارسی محبت ، کارسی محبت ، کارسی محبر سے مصرت والااسس محبر سے میں بارغ میں تفریحی چکر سگارہ سے مصروط اور لمیے چوٹرے جوان آپ سے یوں مخاطب ہوئے ، مین محبوط اور لمیے چوٹرے جوان آپ سے یوں مخاطب ہوئے ، موثر میں توڑی ورج کی پاؤندے او بی میں موثر میں توڑی ورج کی پاؤندے او بی میں کونسا کھلتے ہیں ؟ یعنی تھی کونسا کھلتے ہیں ؟

حضرت والانع جواب مين فرمايا ،

ود كص تويس بحى وي كما أبول جودومر المساوك كماتيس"

وہ پوسلے :

"بنوٹ کے ہاتھ دکھاتے وقت آپ کامیدان میں بڑی ہیں جست سکا کزئلنا اور لائٹی کو تولنا تو اپنی جگہ پر بہت بڑا کمال ہے ہم تو آپ کی جال ہی دیکھ کر حیران ہیں جب آپ بہاں چکرلگا سے ہم تو آپ کی جال ہی دیکھ کر حیران ہیں جب آپ بہاں چکرلگا سے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں آپ کی جال پر بہت تعبیب ہوتا ہے ہوتے ہیں اور عجر تی اور عجر تی اور عجر بی ماتھ قوت اور شوکت کا یع بیب منظر دیکھ کریم تو بس ششدر ہی رہ جاتے ہیں، اس عربیں یہ قوت ہی حضرت والا نے فرمایا ہ

" میں توروغن محبت کھاتا ہوں " پھران سے علیحدہ ہونے کے بعد فقرام سے فرمایا :

"عاشق کے لئے تیرا ذکر سب مشروبات سے بہتر مشروبیے،
اوراس کے سوا ہر متراب (مشروب) مراب کی طرح ہے "
حضرت والا کی جال میں مندرجۂ ذین جصوصتیات ہیں ،
ا — یا دُن پیمرتی سے جھٹاک کراُ مضاتے ہیں ۔

۲ - باور بانداسطاکررکھتے ہیں۔
۲ - باور براجماکررکھتے ہیں۔
۲ - باور براجماکررکھتے ہیں۔
۲ - باور سیدھے رکھتے ہیں۔
۵ - انتہائی جاق چوبن کا ہوشیاری و شبک رفتاری ہیں متاز۔
۲ - خدادارجمانی قوت کے ساتھ رُوحائی شوکت کا بجیب امتزاج۔
حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتارِ مبارک کی ہیئت بھی ہی تھی 'باول اطفانے، رکھنے اور شبک رفتاری کا یہی انداز تھا۔اللہ تعا نے ہمارے حضرت اقدس دامت برکا تہم کو رُوحانی چال کے ساتھ جمانی چال میں ہمی استے حبیب سی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسانی چال میں ہمی استے حبیب سی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دستانی ہمال میں ہمی استے حبیب سی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشاہہ ت کے ترک فیٹ یشکا اور دھوں کا اللہ کے قویت جاہتا ہے۔
دُولِکَ فَصَلَ اللّٰہ کِ وَقَدِیہ جَاہِ اللّٰہ و تیا ہے۔
دُولِکَ فَصَلْ اللّٰہ کِ وَقَدِیہ جَاہِ اللّٰہ و تیا ہے۔
دُولِکَ فَصَلْ اللّٰہ کِ وَقِدِیہ جَاہِ اللّٰہ و تیا ہے۔

#### معجون شباب آور بالمعجون فلكسسير ا

ایک بارباغ میں حضرت والای قوتِ جسمانیہ کامظاہرہ اور جولائیاں دیکھ کرچیند مضبوط اور سلیج یہ ہے جوانوں نے حضرت والاکی خدمت میں یوں درخواست کی ،

دو آپ طاقت کی کون سی مجون کھاتے ہیں ؟ ہیں ہی بتائیں "
حضرت اقدس دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا ،

دمیرے پائی مجون شباب آور ہے جس کا دومرانام مجون فلک پر بھی ہے "
انہوں نے پوچھا ،

انہوں نے پوچھا ،

دمیرت والانے فرمایا ،

حضرت والانے فرمایا ،

رد ضرور اجو چاہے ہے۔ اس طلب صادق چاہئے ؟ انھوں نے دریافت کیا: \_\_\_\_ افقیمت کیا ہے ؟ حضرت والا نے فربایا:

والمعجون شباب آوربہت ہی تیمتی ہے ،اس کے نام افکاک سیر'' کی طرح اس کی تیمت بھی فلک سیز'ہے 'گرمیرہے بہاں تو مفت ملتی ہے '' بیس کران کے منہ میں تو رال آگئی اللجائی ہوئی نظریں بجیاتے ہوئے ہوئے ا اللہ میں نظر کرم کے طالب ہیں ، ہیں کیسے طے گی '' حضرت اقدس دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا : معضرت اقدس دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا :

"يصرف ان اوگوں کو دى جاتى ہے جوميرے مہتال ميں آتے ہيں!" وہ ہم گئے كالمعبون فلك مير" دراصل انزاب محبت ہے جس كى سے بڑھا ہے يں بھى شباب كا يہ عالم ہے۔۔

جاتی ہیں آنکھیں دکتا ہے جہارہ برطابے میں جان جان ہورا ہے

حفرت اقدس دامت برکاتهم کا یہ صرف قول ہی نہیں، بلکہ یہ مال ہم قت آب برغالب رہتا ہے۔ فدام سے اکٹر اوں فرماتے رہتے ہیں ،

در میں جب باغ میں عکر لگا ما ہوں اور جب جب سکا کرمیدان
میں نکلما ہوں اور برق ہے ہے جو ہر دکھا تا ہوں اُس وقت میرا دل
شراب مجت سے لبرز ہوتا ہے اور اس تصوّر سے انتہاں سرشار ہوتا
ہے کہ میرا مجوب میرا جو شِ عثق دیکھ کر بہت خوش ہور ہاہے ۔
صفرت والا کے قلب مُبارک میں غلبہ آتش عشق کی جو مستیاں اور
جولانیاں جوش مارتی ہیں وہ بسا اوقات آپ کی زبان مبارک سے مختلف اشعار

ک صورت میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں ، یہ اشعار آپ کی روحانی مستیوں اور جوانیں ، کے مُظہر ہونے کے علاوہ آپ کی جمانی مستیوں اور جولانیوں کے جمی ترجان ہیں ، اس لئے یہاں ان کا ذکر اہل ذوق کے لئے لذب خمر کہن سے جمی لذیذ تر ہوگا ۔ یہ دیکھ لوہیں بڑھا ہے ہیں مستیاں میری وہ یہ دیکھ لوہیں بڑھا ہے ہیں مستیاں میری وہ یہر ہوں کے مقابل کوئی جواں منہوا

برط البيري بهي المحفور بيرجولانيان سيسرى المحلي بين من المحفور بيرجولانيان سيسرى المحلولة الماليران مستى ب

عجب ہے شان میری س مجھے دیکھا توکیا دیکھا بامس زُہریں گویا مجسم مستیاں دیکھیں کسی میں زیر کردوں ہم نے اس بیانہ سال میں ندایسی مستیاں دیکھیں ندایسی شوخیاں دیکھیں

پری میں بھی وہ شان ہے مستِ مشراب کی جیسے ہو با نکین کسی مستِ مشباب میں

یہ محتور ہیری میں بھی جوسٹ مستی
سنے مرسے بھرکیا شاب آرہا ہے
جہانا بلی کرجمیان

#### " أگر فولولينا جائز ہوتا تو . . . "

آیک بہت مضبوط نوجوان حضرتِ والاک اس پیرانہ سالی بین میدان بیں میدان بی شکلنے کی جست کو دیکھ کرمششدر رہ گئے ، کہنے گئے ، " اگر فوٹولیڈا جائز ہوتا تو میں کسی روز کیمرا ہے آیا ،حضرتِ والا جیسے بی جست لگاتے فوڑا تین چار فوٹو ہے لیتا "

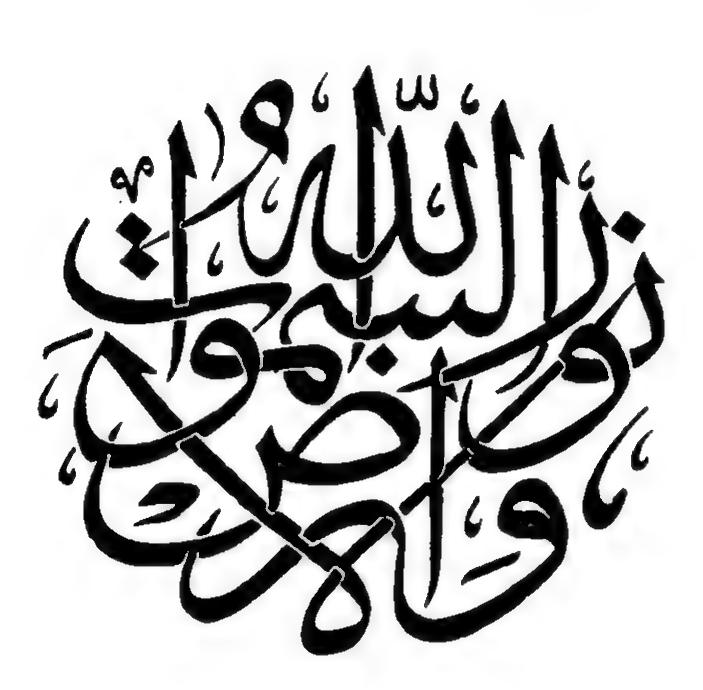

المالالة المالية المال

تبرے فرزندوں کے آگے ہو قطرہ کہ سپند ہے تریا بھی ترے فرسان کے زرکیت ا

(حضرتِ اقدس)

الوالم المالية المالية

عُلماء اورطلبه کے لئے دلچسپاور قابل رشک حالات علی اور قابل کرنے کے لئے رہائی اور کو میں اور کو میں کرنے کے لئے رہائی اور قعات، منتقدمین کے تفقہ کی متاخرین کے تفقہ کی متاخرین کے تفقہ کی دیونید کی زیدہ تاریخی دیونید کی زیدہ تاریخی ۔

# نوهري هي سي تعرب ولم

| صفحه                  | عنوان                                         | صغح | عنوان                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۰                   | رؤميت بلال كا مارىجى اجتماع                   | 14- | گُنگویی                                                                                               |
|                       | مندو پاک سے مشہور ماہرین افتاء                | 14. | رست بير ثاني                                                                                          |
| اسرا                  | اکا برکے درمیان متنازعمسئلہ                   |     | بهلی می تصنیف برمحدست و                                                                               |
|                       | كا حل                                         | 14- | مفتی اعظم دارالعلوم دبوبند کی کم                                                                      |
| 141                   | التفريق بين التقييد والتعليق                  |     | حيرت أنكيز تقريظ                                                                                      |
| ١٣٢                   | امام انكلام في تبليغ صوب الامام               | (** | "میریصورس آپ کانقشه <sub>ک</sub>                                                                      |
| 144                   | تحاويز رؤميت ہلال                             |     | ي كه يون تها"                                                                                         |
| 144                   |                                               | 144 | آب داورند کے بڑھے ہوئے ہیں؟؟                                                                          |
| / An An               | استاذِ محترم کی طرف سے ک                      |     | أيك اعلى تعليم يافته أ                                                                                |
|                       | "رسشيرتان"كالقب [                             | 144 | اب داوبد کے پڑھے ہوئے ہیں ہے                                                                          |
| 144                   | "اَبْعِلْمِ فِرَائِضَ کے امام ہیں"            |     | ایک پادری                                                                                             |
| 144                   | اسَا ذِعْتُمْ كَيُ ايك اورشهادت               | 174 | المث رفي على المت رقي                                                                                 |
| المهافر               | ہندوستان کے ایک ست مہور                       | 147 | المستشرق علی المستسرق<br>ال <u>که لیم نے اتنے بہ</u> لوانوں کوچت کر دیا''<br>قادیانی مناظر، بولتی بند |
| **                    |                                               |     |                                                                                                       |
| المالم                | اسوست ازم کے مقابلہ کے لیتے ک                 | 144 | بادری کی ذکت آمیزشکست<br>شیعه مناظرین کی حقت آمیز بسیان                                               |
| * * *                 | اکابرکااشخاب سر در                            | 147 | شيعه مناظر من المحقن الميزرب بيان<br>عصر منا                                                          |
| \ <b>#</b>   <b>Y</b> | جدیدعلم کلام کی تدوین کے لئے ]<br>نظرِ انتخاب | IXY | برعتی مناظر                                                                                           |
|                       | الظرانتخاب                                    | 149 | برین<br>سوشلس <u>ط</u> مولوی                                                                          |
|                       |                                               |     |                                                                                                       |

اشرتهاست جرسك ما تعريجون في كا اراده فرطية بين تواس كودين يينهم حلاء فريادية بيراجيجاي

قدرت کے عام قاعدہ کے مطابق علی وفنون میں اعلیٰ استعدادہ صلاحیّتِ
کاطمہ اور مہارتِ تا تہ حاصل کرناشب وروزانتھک محنتِ شاقیرواشت کئے بغیر کوئی نہیں ہو ۔

یقڈ کر الجِدِ مُکڈیسَبُ الْمُعَالِیْ وَمَنْ طَلْبَ الْعُلَاسَمِهِ مَرَاللَّیا لِیْ وَمَنْ طَلْبَ الْعُلَاسَمِهِ مَرَاللَّیا لِیْ وَمَنْ طَلْبَ الْعُلَاسَمِهِ مَرَاللَّیا لِیْ وَمِنْ طَلْبَ الْعُلَاسَمِهِ مَرَاللَّیا لِیْ وَمِنْ مَاللِ مِن مَاصِبُ حاصل ہوتے ہیں اور مبندی کا طالب راتوں کو جاگا ہے "

مگرخاص بندوں کے لئے یہ نعمت محض دہبی ہوتی ہے، تصیلِ کمالات ہیں ان کی مخت و مشقت کو کو کئی دخل نہیں ہوتا بلکہ رہت کیم کی عطاؤ محض ہوتی ہے۔ ہمارے صفرت اقدیں دامت برکاہم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا یہی معاطمہ ہے، کی مخت تو درکنار سبق میں حاضری ہی کی بیرحالت تھی ؛

آلفافیہ مرکا لغاییب سے سے سے سے اساذے سامنے بیٹے ہیں گرکچ توجہ ہی نہیں کہ اساذصاحب کیافزائے ہیں، بسا اوقات بہم معلوم نہیں کہ ہاں ہے، اس کے باوجود بغضل اللہ تعالی ہرامتحان ہیں اعلی کامیابی سے بمکناریہ اورسب اسائذہ کی نظریں جمیف بہت مماز۔ حضرت والا عرف بیس سال کی عربیں اور صرف اطسال کی قلیل مرت میں منطق ، فلسفہ اور فلکتیات وغیرہ کی بہت اونجی اور نایاب کی ابیں پڑھنے اور ان میں بوری مہارت حاصل کرنے سے بعد دار العلم دوبند سے علوم حدیث کے تھے۔ علوم حدیث کے تھے۔

دارالعلى ديوبندي على مديث كساته ساته بنوف المعى، جاق، تلوار وغيره فنون حرب مين محمى كمال ماصل كيا-

اسی زماندیں بلکہ اس سے بھی قبل طلب علم ہی کے دُور ہیں دقت اظر وتعمّق علم میں آپ کا کیامقام تھا ؟ اور آپ کے رفقار واسا تذہ کے آپ ک نہایت بلنداستعداد کے بارہ میں کیا تا تڑات تھے ؟ اس کا قدرے اندازہ مندرہ زیل واقعات سے کیا جاسکتا ہے رہے

قیاس کن زگلتان من بہارمرا در میرے جین سے میری بہار کا اندازہ نگا لو۔"

گنگویی ا

ا آب کے نام اورسب علوم میں مصوصی امتیاز واعلی استعدادی وجد سے آب کے ساتھی آب کو دوگنگوہی کہا کرتے تھے۔

رمشِيْرِيْال ،

﴿ آبِ كَ أُسّاذِ معقولات صغرت مولانا ول التُدصاحب رحمالتُدتفالل في آب كَ أُسّاذِ معقولات صغرت مولانا ول التُدصاحب رحمالتُدتفالل في استرطق، فلسفدا ورفلكيّات كي أعلى من البين المرشيد من الله الله من المال من المال من البين البين المرشيد ثان بنين سرح " البين المن شاء التُدتعالى مرشيد ثان بنين سرح "

بهل ى تصنيف بركت في عظم العلم داوبندى تيرت الكيرتولظ،

صفرت والانے دارالعلوم دیوبندسے فراعت کے بعد بہت مبلد ہی علم فرائض میں کتاب تسہیل المیراث "تصنیف فرمان ،یرآپ کی سب سے

بہل تصنیف ہے، اس پر آپ کے استاذِ بحرم حضرت مولانا محداء وازعلی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ محدّث ومفتی عظم دارا لعلوم دیوبند نے جو تقریظ تحریر فرمائی اسس کے آئینہ میں آپ کی نوفیزی و نوا آموزی کے زمانہ میں دقت نظر و تعمّق علم کا اعلیٰ مقام ملاحظہ فرمائیں، بالمخصوص ایسی عظیم تضیبت کی طرف سے اپنے باعل نوفیز شاکر دے لئے "دوست "جیساعظیم اعزازاور مصنف علام جیساعظیم لقب فریز شاکر دی لئے "دوست "حیار گاق صحیقیا آق مصریقیا آق مسریقیا

امّابعد ، یس نے اپنے دوست مولانا مولوی رست میداحمد صاحب درصیانوی کی بنظرتصنیف تسهیل المیرات دیمی وروست کی می مسائل کی تحقیق سی تسهیل المیرات دیمی اوروست کی مسائل کی تحقیق می مسائل کی تحقیق می کوئی کی نہیں ، بلکداگراہل علم حضرات غور فرمائیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ فرائض کے بعض دقیق مسائل اس وضاحت کے ساتھ باین کے ہیں کہ انسان تحقیر ہوجانا ہے۔

اس سے زیادہ خوبی بیہ ہے کہ اس میں رطب و بابس کی جرتی میں سے اوراً قوالِ مبین کی ہے ، اوراً قوالِ مبین کی ہے ، اوراً قوالِ محقق مرتن کیا ہے۔

یں دُعارُوہوں کم نعیم قیقی مصنّفِ علّام کو توفیق عطار فرمائے کہ وہ اسی قسم کے علمی خزانے آیندہ بھی اہلِ علم کے سلمنے رکھیں۔ وَمَا ذَٰ اِلْتَ عَلَى اللّٰهِ بِعَرِبْیرِدِ (۱۲۰–۲۰) "بیراللّٰہ یکھے بھی مشکل نہیں ''

محداعزازعل امروموی مرارآباری ۲۵ ررمضان المبأرک ستانشهٔ

آج کل کی مرقب تقریظ کے بارہ میں حضرت والافر مایا کرتے ہیں:

''تقریظ کا پہ ظریقہ بالکل ناجا کزے ۔ کتاب دیک کے اول نہیں کہ ایک دوجاول جنگی ہیں لے کرمسک کر دیکھے اور بوری دیگ پر تیار ہوجائے کا حکم لگا دیا۔ جب تک کتاب کا ایک آیک لفظ پورے غورسے نہیں دیکھا جاتا اس وقت تک اس کی صحت کا یقین نہیں کیا جاسکتا۔ اور تقریظ شہادت صحت ہے، اور بائر ایقین کے شہادت لکھنا ناجا کڑا ورحرام ہے۔

بعض علمار كہتے ہيں ا

ووہم تقریظ میں یہ وضاحت بھی کر دیتے ہیں کہم نے اسس کتاب کوبیض مقامات سے دیکھاہے ؟

مر طریقہ بھی جائز نہیں، اس کئے کہ اس میں دوقباحثیں ہیں:

اليى تقريظ سے كيا فائدہ ؟

و عوام تقریط کا پورامضمون نہیں دیکھتے اور نہی وہ عبارت کی صدود وقیودسے واقف ہیں، وہ توصرف تقریط کھنے والے کا نام ذکھ کے صدود وقیودسے واقف ہیں، وہ توصرف تقریط کھنا مرتب دھوکا ہے۔ کراعتماد کر لینتے ہیں، لہٰ ذااس طریقیہ سے تقریط لکھنا مرتب دھوکا ہے۔ اسی لئے ہیں کہی کسی کتاب پر تقریط نہیں لکھتا، کیونکہ پوری کتاب بھرغائر دیکھنے کی فرصت نہیں، اور ہدوں اس کے تقریط لکھنا

جائز نہیں، بلکمیں تو یوں کہتا ہوں کہ تقریظ لکھوانے کی مزورت ہی کیاہے ؟ اگر صنف میں صلاحیّت ہے اور عوام کواس پراغتمادہ تو تقریظ لکھوانے کی حاجت نہیں، ورنہ استصنیف ہی کی کیا ضرور ؟ بس صنف بنے کا شوق ہے ؟

### مير يضورس آبكانقش كجولون تها:

﴿ لا بوريس ايك عالم حضرتِ والاست مله -آب كى نوعمرى كود كيدكر حيان ره كنة اور كيف لكه :

"میں آپ کی تصنیف" تسہیل المیراث میں آپ کی دقت نظر، بلند پایتخفق اور مسائل کے استیعاب میں کد و کاوش دیکھر آپ کو انتہائی معمر، اور بہت عمر رسیدہ بوڑھا سبحہ تا تھا، اور میر سے تھوں میں آپ کا نقشہ یوں تھا؛

ونجسم انتہائ نحیف و کرور، کر جھکی ہوئی، آنکھیں اندر دفسی ہوئیں، نظر کی کروری سے چہتمہ لگا ہوا، بڑھا ہے سے پوست ٹریوں کے ساتھ ہوست ""

عالم مذکورے تبصرہ سے ثابت ہواکہ حضرت والاجب عمرے کے اظ سے جوان بلکہ نوجوان تھے،اسی وقت عِلم کے لحاظ سے بہت عمر سیرہ بوٹرھے تھے۔

وات ربوبد کے برھے ہوئے ہیں جاایات اعلی تعلیم یافتہ ،

ایک سفریس حضرت والاسے ایک بہت اعلیٰ دنیوی تعلیم یافت صاحب الطے ہو بہت منین اور غضب کے ذبین تھے ، عربی بیٹھے ہوئے تھے ، انھوں

نے قرآن کریم کی ایک آیت براشکال بیش کیا جھنرت نے ایک نوی قاعدہ بیان فرما کر اُسے مل فرمادیا ۔ وہ توسن کر کھڑک ہی گئے ، اور سبے ساختہ چیلا اُسٹھے ، ور آپ دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں ؟

حضرت والانے فرمایا: دو آپ کوکیسے علم ہوا ؟

وه پوسلم:

سی عبارت پر واردمونے والے اشکال کا حل فارجی آویات کی بجائے اسی عبارت کے الفاظ سے کال نینا صرف علمار دیوبد بی کا کام ہے، یں نے اس سے قبل بھی اس کا تجربہ کیا ہے ؟

ات داوبند کے برھے ہوئے ہیں جا ایک بادری ا

﴿ حضرت والاسدايك بإدرى في طاقات كى اوركم لكا ؛ ورميس آپ سد مربب سيمتعلق كجيد دريافت كرنا جام الهول اما زت جوتو كجيد عرض كرون ؟

حضرت اقدس دامت برکاتہ نے مذاہب سے متعلق ایک مختصر مگر میم خز اور محققانہ تقریر فرمائی۔ وہ بہت جیرت سے شنتار ہا۔ تقریر ختم ہونے پر اُچھل کر بولا: «آپ دیوبند کے بڑھے ہوئے ہیں ؟

حضرت والانے فرمایا ،

روآب کوکیسے معلم ہوا ؟

اسس نے کہا ،

ور ایسے گہرے علوم صرف علماء دیوبندی کے پاس ہیں ؟

حضرت والاف قرمايا ا

در علماء ريوبندي شان توبهت بلند هي، يس توان كاليك ادني شاگرد مول "

أيب مجلس مين حضرت والانه فرمايا:

وریس ایک بارکسی بہت عمیق ضمون کی تحریبی شغول تھا،
اس کی لڈت بیں محوبوگیا۔ اس عالم میں لینے اساتذہ واکابرعاماء دادیب کی عظمتوں کی طرف ذہن منتقل ہوگیا، اور علوم کے ان بحار ناپیدا کنار
کی عظمتوں کی طرف ذہن منتقل ہوگیا، اور علوم کے ان بحار ناپیدا کنار
منان میں کچھ اشعار موزوں ہو تھے، جو ما منام دور العلوم داوبن اور وسے
دور ہے رسائل میں شائع بھی ہوئے تھے ،ان شہسواروں کی مادیب می مادیب تھا، ان اشعار میں سے صرف ایک
دور یا درہ گیا ہے سے خطاب تھا، ان اشعار میں سے صرف ایک

تیرے فرزندوں کے آگے بحرقطرہ کے میند ہے ٹریا بھی ترب فرسان کے زرگست د دوسر سے معراع میں اس حدیث کامضمون ہے: قوگان المعِلْم عِنْدَ النَّرْقَا لَنَالَهُ دَجُلُّمِنْ بَنِیْ فَارِسِ سے ایک شخص اگر عِلم ٹریا کے پاس ہوتا تو بھی بنی فارس سے ایک شخص اسے حاصل کرلیتا'۔''

علم وتقولى اورجباديس صفرات صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم كى طرح ؛ رُهْبَانُ بِاللَّهَ لِي وَفُرْسَانٌ بِالنَّهَادِ. "رات كومالك كيسامن مرجوداور دن كوميدانِ جباد كي شبهوار"

### المشرق على المتشرق،

﴿ آبِ فَ صرف آكيس سال كي عربي رساله" المشرقي عَلَى المشرقي مُحرير فراكر إلى المشرقي عَلَى المشرقي و فراكر إلى اور "علامة" كالقب بأف والمع عررسيده مشرقي كو والم من تارس دكما ديئ -

### ایک اوکے نے اتنے بہلوالوں کوچٹ کردیا ،

(ایک بارایک اہم مشورہ کے لئے مختلف اَضلاع کے علماء کابہت ہا ایک اہم مشورہ کے لئے مختلف اَضلاع کے علماء کابہت ہا ایک اہم مشورہ کے بیٹ شروع ہوگئ یحفرت والا تنہا ایک طرف اور دو مرسب علماء دو مری طرف یحفرت والا نے اس نحوی مسئلہ کو علم مناظرہ کی صورت میں دے دی۔ علم مناظرہ کی صورت میں دے دی۔ اس قصری اُمور ذیل المحوظ رہیں ؛

ا -- حضرت والاتنهات اورمقابلي علماري ببت بري جاعت -

٢-- حضرست والابالكل فعرته ادروه بخته عُرك بلك بعض توببت معرته

۳۔۔۔۔ حضرت واللف علم بخر بجین می بڑھا تھا، اُس کے بعد ند کہمی بڑھا یا اور میں اس ندر کہمی بڑھا یا اور دو مردعا ماء علم بخو کے پرانے میں اس فن کی بھی کوئی کتاب دیکھی عاور دو مردعاماء علم بخو کے پرانے

مرس تع ، بلکہ ان میں بعض تو علم نو کے امام کہلاتے تھے۔

٣- عسلم مناظره بهي حضرت والانه نه بينها اورنه بي است فن كهي

کونی کماب دیمی بچین میں ترین مناظرہ بھی بدوں فتی معلومات ہی کی تھی۔

۵ - تخویج بهری تقی اس س دوسر مقل اوجه کهرر می تقی اس س دوسر مقل اوجه کهرر می تقی او در در این کار سام طور پر وه تقی در مقل اور دل کی سے طور پر

ان کامقابلہ نٹروئ کر دیا اور چند منط پی سب کو خاموش کر دیا۔ یہ کوئی مسئلۂ فرع تے تو تے اس کے خلاف کہنا گناہ ہو تا جضرت اللہ فرا داد ذہن کی مددسے ان علماء کو علم مناظرہ کے ایسے چکریس ڈال دیاکہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح تابت کر دکھایا۔
مین خردیک کرمیلس سے ایک عالم نے اس معرکہ کا نقشہ ان الفاظمیں کھینچا ،
دا ایک لائے نے اسے بہاوانوں کو چت کر دیا یک

#### قادئان مُناظِر، بولتي بَند ،

و حضرت والانے ایک قادیانی مناظر کوچند منٹ میں لاجواب کر دیا،اس کی تفصیل اُسن الفتا وی جلد ملیس ہے، یہاں ہی یہ اُمورلحوظ رکھیں ، ۱-حضرت والا بالکل نوعمر تھے اور وہ کم از کم پچاس برس کا-۲-حضرت والانے قادیانی زرب کا بھی مطالعہ نہیں کیا تصا اور نہی اس کے ر دیس کھی کوئی کتاب دکیمی تھی ، اور وہ بہت مشہور اور تجرید کارمناظر تھا۔

#### بادری کی زِلت آمیزشکشت:

آیک سفری ایک بادری نے صفرت والا کے پاس آگرازخودہی مناظرانہ بات تروع کردی، صفرت والا نے اسے ایسا جواب دیا کہ وہ بانکل خاموش ہوگیا۔

پھر صفرت والا نے اس سے سوال کیا تواس سے کوئی جواب ندبن پڑا، اسس لئے جان چھڑا نے کی غرض سے کہنے لگا:

دو اس موضوع بریس نے کئی گا ہیں رکھی ہیں وہ آپ کو بھواروں گا؟

حضرت والأفغرمايا:

واس وقت توخود مصنف ہی سامنے ہے، آب انجی جواب

دےدیں "

وسے دیں۔ مگر دومرے مسافروں سے مطالبہ سے باوجوداس نے کوئی جواب ندویا اور خان خاموشی ہی میں خیر بھی۔

يهان بم إن أمور كاخيال رسهه:

ا \_ حضرت والابالكل فوخير تص اور وه كافي معترها-

٧\_ حضرتِ والانے نتہجی عیسانی مزہب کامطالعہ کیا اور نہی کہی اس کے رقب سے سے سے مقت میں کوئ کتاب دیکھی، اور وہ مشہور تجربہ کار مناظرا ورمناظرانہ کتابوں کامستف

## شِيعَةُ مَاظِرِين كَ حَقْتُ آميرُكِ بِالْ:

ا ایک بارت بد نے بہت بڑا جلسہ کیا، اس میں ان سے مقرین نے مسلمانوں کو بار ہار مناظرہ سے جلنج دیئے۔ وہاں سے مسلمانوں نے ان سے مقابلہ سے مسلمانوں کو بار ہار مناظرہ سے جلنج دیئے۔ وہاں سے مسلمانوں نے ان سے مقابلہ سے کئے حضرت والا کو بلایا۔ انہیں حضرت والا کی تشریف آوری کا جیسے ہی علم ہوا ہمناظرہ سے انکار کر دیا اور مختلف بہانے تراش کر راہ فرار اختیاری۔

يهان بعى امور ذيل المحظرين ا

۱۔ وہ بہت سے تھے اور ان کے مقابلہ میں صرت والا تنہا۔ ۲۔ حضرت والا ہا تکل نوخیز تھے اوروہ اوڑھے۔

### بدعى مناظر:

الك كرابي مين ايك بدعتى مناظر في مناظره كالجيلنج ديا، جب حضرت واللك

تشریف آوری کی خبرسی تومناظره سے انکار کر دیا۔

اس وقت بھی حضرت و الابالکل نوجوان تھے، جالیس سال سے بھی کم عمریس توحضرت والا نے بحث مباحثہ سے بالکل کنارہ کش جوکر کیسو لگ کی زندگ اختیار فرائ تھی۔ مسوشلسط مولوی :

ایک سوشلسٹ مولوی کا دعوی تھا کہ اس نے معاشی نظام سے متعلق مب مکاتب فکر کاخوب گہری نظر سے طالع کہاہے اوراس بارہ میں بہت کتابیں دیجی ہیں۔ اس کی حضرت والاسے بات ہوئی تو بھری مجلس میں برطلا اقرار کرلیا کہ اسلام ایس سوشلزم کی قطعًا کوئی گئجا کشش نہیں۔

مالانکر صفرت والانداس وقت کک نہجی اسلام میں موشلزم کے پیوند میں اللہ صفرت والان کے درقیس کوئی کتاب کیمی تھی۔ میلانے والوں کے دلائل کامطالعہ کیا تھا اور نہی ان کے رقیس کوئی کتاب کیمی تھی۔ الشرتعائی نے صفرت والاکو ذہن وقاد کے ساتھا ہیں زور دار قوت بیان سے بھی نواز اسے کہ جب کہی آب کوئی بات تابت کرنا چاہتے ہیں تو مطوس دلائل توت ہیں۔ بیان اور شوکت کلام سے مخاطبین کوم حور کر دیتے ہیں۔

حضرت امام اعظم رصرالله تعسالی کے بارہ یں حضرت امام مالک رحمالله تعالیٰ مفاک رحمالله تعالیٰ مفاک رحمالله تعالیٰ مفاک مفارف اشاره کرکے فرمایا :

در بیرایساشخص بے کراگراس ستون کو دلائل سے سونا ثابت محرنا جاہے تو کرسکتا ہے ؟

ہمارے حفرت اقدس دامت برکا تہدم کے بارہ یں جبی آپ کے بُم عصر علمادیں بی حقیقت عام شہورہے ،

ورا کے خداداد قوت بیان کے ذریعہ تھرکوسونا ثابت کرسکتے

"

آپ جب سی بھی فن کے کہی بھی مسئلہ پر کلام فرماتے ہیں تو برطے بڑے میں اور معاند سے معاند حریف بھی مرتسلیم خم کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔
اس کی جندمتالیں اور لکھی جاچک ہیں، بانخصوص مثال ملا میں مخص ل لگی کے طور پر نوعمری ہی بڑے برائے کا رعام ارکو ایسے چکر میں ڈالا کہ وہ غلط کو صحیح تھے برج بور ہوگئے۔ علاوہ ازیں آپ کے مجموعہ فتا وی اصن الفتا دی میں مندر جدرسائل میں آپ کی بلندیا پر تحقیقات اِن شار اللہ تعالی تاقیامت تپ کے مندر جدرسائل میں آپ کی بلندیا پر تحقیقات اِن شار اللہ تعالی تاقیامت تپ کے فروق کم پر شاہر صدق رہیں گا۔

(14)

ذُلِكَ فَضَلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَنْسَآءُ اللهِ اللهُ اللهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَنْسَآءُ اللهِ اللهُ الله الله الله الله كافضل بوه جعم الماسك ويتاب "

حضرت والا ابین معصرعلمار کے علاوہ اپنے اساتدہ واکابر کی نظری ہی بہت متازمقام رکھتے ہیں۔ آپ کے اساتدہ واکابر کو بھی آپ کی ذائن ، بھیرت ، تفقہ و تحقیق پر بہت اعتماد تھا۔ چندو تالیں الا خطر ہوں ، نمبر شمار اوپر کے سلسلہ کے مطابق ہے۔

### رونيت بلال كاتارين اجتاع:

المسلم رؤیت بلال برغور کرنے کے لئے پاکستان ہم کے شہور علمار والم فہوی کا اجتماع میں مسلم رقبت بلال برغور کرنے کے ایک بات ہم العلوم ملمان میں ہوا، ماہرین فن کے اس ہمت برے اجتماع میں ہماں سے صفرت سب سے کم سن تھے، اس کے باوجود تین روز تک بحث وتحیص کے بعد ہرجت میں وہی ملے بایا جھنرت والا نے تحریر فرمایا تھا۔

اس اجتماع کی بہل نشست میں حضرت مولانا محدصادق صاحب ناظم مورز بہتے بہاول پورصدر مجلس تنص آپ نے حضرت والاک تحقیق و تفقہ کی خوب داد دی۔ بہل نشست کے بعد آخر تک عفرت والمنا فیر محمدصاحب رحم اللہ تحالی مرد اللہ اللہ مرد ال

# مندوباك شهومامرين افتاء اكابرك درميان متنازعه مسلكاعل،

آیک بارفیصل آبادین ایک مدرستهٔ اسلامیّد سے متعلق ایک بیجیده مسئله بیدا بوا، اس کے مل کے لئے پاکستان کے شہورما ہری افتاء اکا برکے علاوہ ہندوستان میں وارالعُلوم دیوبند اورمظاہرالعُلوم سہا ربور کی طرف بھی رجوع کیا گیا۔ کوئی مقفقہ فیصلہ نہ ہوا تو صرب مولانا خرمحدصا حب رحد الله دتعالی نے ہما رسے حضرت والا کومنتخب فرمایا ، حالا نکر عضرت والا سب سے کمین تھے ، اور خدمت افتاریں ابھی مبتدی ہی تھے۔

## "التفريق بين التقييرُ التعليق "

ایک بارطلاق کے ایک مسئلہ سے متعلق مشہور ومام رین افتار اکابر علمارسے استفتار کیا گیا ، ان سے جوابات میں اختلاف ہوا توفیصلہ سے لئے حضرت والاک طرف

رجوع کیا گیا۔ نوعمری کے با وجود آپ کی نظرِ عمی ایسے نکتہ پر پہنچی کہ وہاں تک پختہ کا رعمر ماہرین نن کی رسائی نہ ہوئی۔

آب کی پیمقیق رسالہ" التفراق بین التقیید والتعلیق"مندر عبر احس الفتادی جلاگا یس ہے جس کی ابتداریوں ہے:

"اقول وبالله التوفيق وبيده ازمة التحقيق مستفتحا بسبعانك لاعلم كالآلاماعلم متناانك انت العليم الحكيم. حضرات محرّرين بسء الركسي كرقبة اسطن معطف موجاتي كدونية محرّره بن تعليق بالشرط نهي بلكرتقييد بالشرط ب تواس قدر لطويل غرره مين تعليق بالشرط نه درميان طويل تحري مباحثات كي نوت بي نداتي "

#### "امام الكلام في تبليغ صَوْت اللهام"

﴿ لَا لَوْدُ الْمِيكِرِ بِمَازَكِ عَكُم سِي مَعَلَى صَرِّبَ واللَّ استاذِ مُحْرَم صَرِّبَ واللَّ المَعْنَ مُحْرَبُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ

حضرت والا كايفي لمرساله" امام الكلام في تبليغ صوت الامام" مندرجب مندرجب المسالة "المسالة" المسالة "المسالة "المسالة المسالة "المسالة المسالة المسالة

#### تجاويزِردُنتِ بلال،

حضرت مولا فاظفر احمد صاحب عثمان ، حضرت مفتى محد شفیع صاحب اور

حضرت مولانا محدوسف صاحب بنوری رحمهم الله تعالی نے حکومت کور دُمیتِ ہلال معمتعلق تجاویز بھیجنے کے فیصلہ میں حضرت والاکو بھی شرکیب فرمایا ، حالانکہ آپ ان اکابر سے عمریس بہت چھوٹے ہیں ۔یہ تجاویز "جواھرالفقہ" اور احس الفتاوی میں ہیں۔

كم عُرى من في الحارث ا

الم حضرت والا صرف بینتیس برس کی عمری دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث ہوگئے جب کہ دارالعلوم کے ہم رتبہ سب اداروں کے شیخ الحدیث بہت معرتھے۔ میں میں سر

أستاذ مخترم كى طرف سيرشيرنيان كالفت،

﴿ حضرت مفتی محدثی صاحب رحمه الله تعالی نے اپنی ایک تحریر میں ہمایے صخرت اقدس دامت برکا تہم کو" رسٹ پرٹانی" کا لقب دیا ہے۔ صفرت اقدس دامت برکا تہم کو" رسٹ پرٹانی" کا لقب دیا ہے۔ پیتحریر رسالہ" رفع الحجاب عن محم الغراب "مندرج احس الفتادی کتاب الصّید و الذبائے میں ہے۔

اوبرلکھا جا چکا ہے کہ صنرت والا کے زمانہ طلب علم ہی میں آپ کے استاذِ معقولات حضرت مولانا ولی الشرصاحب رحمہ اللہ تعالی کی نگاہِ دُور رس نے آپ کے بارہ میں یہ پیشگوئی فرمادی تھی ،

''آپِان شاراللَّد تعالیٰ 'رسٹ پر ثانیٰ بنیں سمے '' رسٹ پراوّل حضرت گنگو ہی قدّس مرہ کامقام اس قدر ملبت دہے کہ آپ ''ابو حذیفہ عصر''کے لقب سے عروف ومشہور ہیں۔

"الم علم فرائض كامامين"

الصفرت مفتى محدثفيع صاحب رحمه التدتعال في أيم مجلس من عفرت الا

سے بارہ میں فرمایا : دوس علم فرائیض سمے امام ہیں "

اسازمخم ك أيك شهادت،

و فنون دنیوبیدی ماهرین پرفوتیت می ملاحظه مو-

مندوستان کے ایک شہورعالم کی عقیدت:

ج بندوستان كالك مشبور عالم ك عقيدت ، يهم عنوان بالايس الانظر بو-

#### سوشام كيقابله كالركاانتاب،

ان سے مقابلہ کے لئے حفرت مفتی میشنی صاحب رحمداللہ تعالی اور دوسرے
ان سے مقابلہ کے لئے حفرت مفتی میشنی صاحب رحمداللہ تعالی اور دوسرے
اکابر علما برکرام نے ہما وے حضرت اقدس دامت برکاتہم کوئنتخب فرمایا ۔ آپ کے
تجریم ہمتی نظر، تو تب دلیل ، شوکت کلام اور جرأت و بیبا کی کے سامنے کسی کوسسر
امضانے کی ہمت نہوئی ۔

#### جَرْيُرِعِلْمِ كَالْمُ كَيْرُونِين كَهِ لِيُظْرِلْنَخَابْ ؛

ه حضرتِ والاابھی دارالعلق دیوبندسے فارغ ہوئے ہی تھے کہ اس نوعری و رقم میں تھے کہ اس نوعری و رقم میں معظم میں معظم مولانا خیر محد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے علیم ترعیہ دفنونِ عقلیٰ معظم میں معظم

و علم کلام فاسفہ قدیمہ کے روی مدون کیا گیا تھا،اس زبانہ
میں فلسفہ قدیمہ کے نظریات نہیں رہے اس گئے اب نفلسفہ قدیمہ
ضرورت رہی اورنہ ہی علم کلام قدیم کی،اب ضرورت اس کی ہے کہ دورلفر
کا فلسفہ جدیدہ مرتب کرکے اس کے رویس کیام جدید مدون کیا جائے،
میں بہت عصہ سے ایسی شخصیت کی تلاش میں ہوں جو یہ کام کرسکے،
مگراب تک ناکام رہا، اللہ تعالی نے آپ کوعلوم سے یہ وفنون عقلیہ
دونوں میں کمال سے نواز ا ہے، آپ یہ کام کرسکتے ہیں،اسس کے
دونوں میں کمال سے نواز ا ہے، آپ یہ کام کرسکتے ہیں،اسس کے
میری خواہش ہے کہ اسلام کی بیا ہم خدمت آپ انجام دیں "



# في المرابقة

التُدتعالى جس بنده كوتقوى وفكر آخرت كى بدولت ابنے قرب خاص سے نوائے ہیں اس سے قلب میں ایسے علوم منكشف فرماتے ہیں جواس نے کسی انسان سے حاصل نہیں گئے۔ ایسے علوم كور علوم كررتے " اور" علم الموهبة "كہا جاتا ہے۔

حضوراً كرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا ، لَقَدْ كَانَ فِيهَا فَبُلَكُمْ فِينَ الْأَهِمِ مُعَدَّ تُونَ فَإِنْ لِيَكُنْ

فِي أُمِّينَى آحَدُ فَإِنَّهُ عُمَر. رواه البغاري.

ودئم سعيبل امتون مي علوم لدنيدوا في علماء گزرسيمي، اور ميري امت مي عرقويقينا ايسي ي

التدتعال نے ہمارے عفرت اقدس دامت برکاتہم کو دوسرے انعامات رہائیہ کو مالات ظاہو و ہاطنہ کی طرح علوم لدند کے فضل دکمال سے بھی خوب خوب نوازا ہے۔ اللہ تعالی آپ کے قلب مبارک پر قرآن ،صدیث ، فقہ،سلوک اورکلام کے ایسے علوم منکشف فرلتے ہیں جو آپ نے ندکسی استاذے پڑھے ، ندکسی کتاب ہیں دیکھے اور مذہبی کسی عالم سے سے ۔ آپ سے تعلق رکھنے والے علماء آپ کے صفایین عالم ہے سے ۔ آپ سے تعلق رکھنے والے علماء آپ کے صفایین عالم ہونے والے فضلاء ، آپ سے استفادہ کرنے والے طلبہ اور آپ کی ضدمت میں حاضر ہونے والے مسترشدین کو کم شرت اس کامت ابرا ہوتا رہتا ہے۔

افسوس کدان جواہر باروں کے جمع وضبط کا کوئی انتظام نہ ہوسکا، کسی کو من جانب اللہ عطاء ہونے والے «علوم لدنیہ» کے جمع وضبط کی تین صورتیں ہوسکتی

۱ --- علوم تنزعیّه میں سے ہرعلم میں اس کی تصانیف ہوں ، اس طرح ہرعلم سے متعلق اس کے دمواہرب لدنیہ اس علم میں اس کی تصنیف سے مختلف مواضع میں متفرق طور پر زیر تجربر آجاتے ہیں۔

۲ -- وہ خود اس کا اہمام کرے کہ تمام علوم سے تعلق اپنے "مواہب لدنیہ" ایک مشقل کتاب کی صورت میں جمع کر دے -

۳ \_ کوئی شاگر دیا خادم جمع وضبط کا اہتمام کرے۔

حضرتِ دالاسے معلوم لدنیہ کومتقل کتاب میں جمع کرنے کی اب تک کوئی صورت نہیں ہوسکی، نہ حضرتِ والا نے خوداس طرف توجہ فرمائی اور نہ ہی کسی دوسرے الا نے اس کا اہتمام کیا۔

باقی رہ کئی جمع وضبط کی بہلی صورت ، سواس سے بھی پورے استفادہ سے بیہ

موانع بن:

'۲۔" دارالافتاء والارشادی بنیاد رکھنے کے بعد حضرتِ والای خدمت میں حاضِہ ہونے والے طلبہ ومترشدین کامقصرِ اولی تواصلا می باطن ہوتاہے اسس کے بعد دومرے درجہ میں وہ صرف علم نقد ہی میں استفادہ کو اپنا محربنالیت میں ،اس لئے ان کی توجہ دومرے علم میں حضرتِ والاکی تصانیف کی طرف نہیں جاتی جس کا نتیجہ ہے ہے کہ ان کی نظر آپ سے صرف ان علوم لدشین میں جس کہ بین جو آپ کی تصانیف فقہ تیمیں ہیں۔ اگرچان تحقیقاتِ فقہ تیمیں جو کہیں کہیں کہیں کہیں خمنا دومرے علوم سے جی بعض ایسے مباحث آگئے ہیں جو آپ کے علوم لدنین میں سے ہیں۔

حضرتِ والاکے علم لدنیہ کی چندمتالیں عنوان نوعمری ہیں تعتق علم ' اور عنوان موافقت اکابر' کے تحت درخ کا گئی ہیں ،ان کے بارہ میں بلجوظ ہے کہ وجوہ مذکورہ کی بناد بر سیصرف وہ چندمتالیں ہیں جو آپ کی تصانیف فقہتے میں پائی جاتی ہیں ، تصانیف فقہتے سے جس چھان ہیں کر کے سب متالیں جمع کرنے کی کوشٹ شنہیں کی گئی بلکر بروقت جو یاد آگئیں صرف انہی کی تحریر پراکتفاء کیا گیا ہے۔ کوشٹ شنہیں کی گئی بلکر بروقت جو یاد آگئیں صرف انہی کی تحریر پراکتفاء کیا گیا ہے۔ طالبین دردِ دل ومعرفت کے لئے علوم لدنیہ کے بارہ میں حضرت روی محرفت روی محرفت کے ایک علوم لدنیہ کے بارہ میں حضرت روی محرفت اللہ تعالی کے ارشادات بہتی کئے جاتے ہیں ۔۔۔

علمهائ اعلِ تن احمالِ شان علم چون برتن زندبارے شود بارباست دعلم كان نبود زهو آن نیایدهمچورنگب ماشطب باربر كيبزندو بخسشه ندبت خوشي تاسبيني در درون استارعلم آنگهان افتدترا از دوش بار اسے زھو قانع سندہ بانام ھو وال خيالش هست لال صال يا زگاف ولام گل گل حيب رهٔ مهربالا دان نداندرآسيبجو ياك كن خودرا زخودهان تحييري در رباضت آینہ ہے زنگ شو تابه بيني ذات يأك صاف خور

علمهاي اهل دل حال شان علم جون بردل زندبار سيشود گفت ايزديجيمل آشفاره علم کان نبود زھو ہے واسط۔ ليك چون اين بار رانيگوشسى هين كشب بهرهوا اين بارعلم تاكه بررهوا يحسيب لم آئي سوار ازهواها کے رہی بے جبم مو ازصفت وزنام جيزا ينجيال هيج نام بحقيقت ربرهُ استم خواندی روستی را بجو گرزنام وحرف خواهی بگزری هیجوآهن زاهن به رنگتو خويش راصافى كن ازاوصاف خود

بے کتاب دیے معید واوستا عفت بينيركه هست ازاسه كه بودهم كوهروهم همست مرمرا زان نوربيندجان ساس كرمن ايشال راهم بينم بدان مصحیحین واحادیث روات بلکه اندر شرب آب حیات

بيني اندر دل عسلوم انبسي

و اہلِ دل محملوم ان محمیاراطھانے والے ہیں، اورتن پرور لوگوں سے علوم ان پرباریس -

علم كاجب قلب يراز بوكا تووه وصول الى التديين عين بوكا، أكراسي تن يروري كاذربعيه بنايا تونرا بوهداور وبال بوكا-التدتعالي كاارشادى إعالم بعمل كده كطرح كمابون كابوجا المالك ، اورج علم الدتعالى ك طرف سعد بوده بارى ب-

جوعلم التدتعالى كطرف سے بلا واسطه ندم وه دلبن كوستوارنے والى سے نگائے ہوئے روعن كى طرح نايائيدار ہوتاہے -

ليكن أكرخلوص نيت سے علم حاصل كرواوراس يرعس لكروتو متصارا پوچه آثار دباجائے گا اور تمہیں خوشی دی جائے گی۔ خبردار! بوائة نفسان مسلة اسبارعلم كومت اعفانا ، تو اینے قلب میں علم کا انبار دیکھوگے۔

جبتم ربوارعلم يرسوار بوجاؤكة توسار يبار سيمبكد كشس ہوجاد سے ایسی مال ندرہو سے محمول بن جاؤگے۔

اللدتعالى محبت كيبير بوائ نفسانى سيخات نهي پاسكتے اورتم توصرف الله تعالى سے نام پر قناعت كئے ہوئے ہو-جب التدتعالى كانام بقصر الزلياجائ تودل سالتدتعالى كا

خیال پیدا ہو جاتا ہے ، بھروہ خیال رہروصال بن جاتا ہے۔ كياتم نے كون نام بدون حقيقت دُيكھا ہے ؟ يالفظِ كل مے گاف اورلام سيمجي پيول چنه ہيں ۽ نام تولے چے اسمتی کو دھونڈو ،کیونکہ چاندا ویر ہوتا ہے ندی

سمے اندر نہیں ہوتا۔

أكرنام مصتمى كمطرف برصاح المبتي بوتوايث كواوصاف ذميمه اوراین ستی وخودی سے بانکل یاک کرلو۔

جس طرح ابن میں صیقل سے ظلمت نہیں رہتی اورائسس ہیں انعكاس صُور بهون لگها بيئ اس طرح مياضت سے قلب بي تجلي حقیقت ہونے لگے گی۔

البيئة آب كواوصاف خودى سعصاف كرلوتاكيم اين ذات كو اس طرح بياك وصاف ياؤ،

"ید ون کسی کتاب اور میرون کسی مربی و استاذ قلب مین حضرات انبیاء کرام علیهم السلام سے علوم دیکھو۔

سغيرص التعليه والم كاارشاد بكرميرى امت بي بعض ايس لوك بوس كيجومير التصحوبه علم اوربهت على مناسبت رکھتے ہوں سمے ۔

ان کی روح میرے اوصاف نبوت کو اس نورسے دیکھے گی جس نورسين ان سے اوصاف ولايت کو ديکھتا ہوں۔

اسمشابره مين بصحيحين كاواسطه بوگاندا حادميث كاندراويون كا، بككم مشرب عشق بين سيمشابره جوگا " المُنْ اللَّهُ اللَّهُ

# اِتَّقُوا فِرَاسَمُ الْمُؤْمِرِ فِإِنَّى يَنْظُرُ بِهُ وَاللَّالِيَ مِنْ



بینی اندرخود عُلوم انبیا بے کتاب بے معید واوستا



# مولافقت لاكابر

| صفحه | عنوان                                                      | صفحه | عنوان                                  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--|--|
| 109  | اذان کے وقت ہاتھ میں پیالہ                                 |      | بیوی کوماں یا بہن کہنے سے <sub>ا</sub> |  |  |
| 169  | استوب حيثم مي بهندوالا بإني                                | 164  | وقورع طلاق                             |  |  |
| 169  | مسح رأس كاطريقية معروف                                     | 182  | قبر برہری شاخ رکصا                     |  |  |
| 141  | صوفيه سے دین کو نقصان                                      | 164  | ركوع مسايريوس سحه درميان فاصله         |  |  |
| 144  | شيعه كالقتيه علماء وصلحاء                                  | 144  | وتركي بعد دوركعت نفل                   |  |  |
|      | کے روب میں                                                 |      |                                        |  |  |
| 144  | طلبه سے اسباق کی جگہ ایصال کے                              | 129  |                                        |  |  |
|      | تواب کے لئے قرآن خوانی                                     |      | غيرحاكم كاتعزر يكانا                   |  |  |
| 144  | اجتماعی ذکر کے مروج صلقے                                   | 10-  | عقيقه ك حقيقت                          |  |  |
| 170  | اوقافي قرآن                                                | 101  |                                        |  |  |
| 144  | شب زفاف                                                    |      | يشيخ تجم الدين كبرى رحمه التدتعال      |  |  |
| 177  | عرصانع کر دی                                               | 1    | _                                      |  |  |
| 14-  | منطق وفلسفه                                                | IDM  | AA A                                   |  |  |
| 124  | بالوں کی وضع وقطع                                          | 100  | دعوتون ورتقربيات مي                    |  |  |
| 124  | انقلاب طبع ونظر                                            | 104  | لعنت بمصورين                           |  |  |
|      | محسن عظم صلى الشرعليدوم سيعوفت                             |      |                                        |  |  |
| 129  | محسن عظم صلى الته عليه ولم مطعض ا<br>صفات حبمانيه مي توافق | 101  | قبيل مغرب كحرجان كامعول                |  |  |
|      | صفات جمانيوس توافق                                         | 104  | وارس منزان یا کمانے والے               |  |  |
|      |                                                            |      |                                        |  |  |



محسن اعظم صلى التدعلية ولم مضرات صحائة كرام وضى التدتعالى عنهم مذهب امام عظم رحمه التدتعالى مذهب امام عظم رحمه التدتعالى

\* أكابرعلماء امت واولياء التدرجهم التدتعال

سے سا تھ علوم ظاہرہ ، فیوض باطنہ اور عاداتِ مبارکہ میں موافقت کی چند شاہیں۔

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلف فقہتہ میں حفرت والای رائے تمام بڑے

علماء محققین کے خلاف ہوتی ہے جوشہرت میں آپ سے بہت فائق اور زمانی افتاء

آپ سے بہت متعدم ہیں ۔ ایسے موقع بیں حضرت والا اپنے ہم عصر شہور ماہرین افتاء

مراف رجوع فراتے ہیں مگران کے جواب سے بھی اطبیان نہیں ہوتا یعنی آپ کی طرف رجوع فراتے ہیں مگران کے جواب سے بھی اطبیان نہیں ہوتا یعنی آپ کی موات برستور قائم رہتی ہے تو آپ اپنی اس رائے کے مطابق فتوی نہیں دیتے بلکہ وہی رائے ہیں اپنی رائے ہوں بیان فرائے ہیں اعتمام اظہار بھی نہیں فرماتے ، صرف ان علماء کے سامنے جوآب سے علم افت امراک کے ایس کی خات ہوتے ہیں اپنی رائے ہوں بیان فرماتے ہیں ؛

"اس مسلم سے متعلق مشہورا کا برعلماء وقت وفقہاء متقدمین کی تحقیق میں مجھے بیا شکال ہے "

اشکال کی تقریبی سے بھادیتے ہیں ،اس کے بعد آگر آپ کو اپنی رائے کے مطابق متقدین ہیں سے سی کسی مقتی کا قول مل جا آہے تو آپ کو اکابر کی طرف سے بنی مطابق متقدین ہیں سے سی سی ساتھ تو افق سے بہت مُسرّت ہوتی ہے اور اس پالٹر قبال کا مث کرا داو کرتے ہیں بھٹا بنی تأبیب دیس اکابر میں سے سی مُسُسَلَم کا مث کرا داو کرتے ہیں بھٹا بنی تأبیب دیس اکابر میں سے سی مُسُسَلَم

محقّق كاقول نقل فرمانے كے بعد يہ جمله تخرير فرماتے بيں : المعمد ملله على توفيقه لموافقة الاكابر . دوالله تعالى كى طرف سے اكابر كے ساتھ موافقت كى توفيق پر الله كاشكر ہے !'

کمفس تحقیق میں ہوتا ہے کہ حکم مسکد میں تو اختلاف یا کوئ اشکال نہیں ہوتا گرمسئلہ کی فضل تحقیق میں دلائل یا دقائق پرغور کرتے وقت مِن جانب اللہ ذہن میں کوئی ایسا علمی دقیقہ وارد ہوتا ہے جونہ تو فقہ ارمتقد میں جمہم اللہ تعالی سے کسی کتا ہیں آپ فیمن قول دیکھا اور نہیں علمار وقت کی تحریروں میں ، بھرکسی بڑے سلم محقق کی تحریر میں بھرکسی بڑے سلم محقق کی تحریر میں بھرکسی بڑے ساتھ ادا بشکر کے لئے بہم جلا میں بھر میں با کہ حد للہ توفیقہ لموافقہ الاکاب ر

"التدتعالى طرف سے اكابر كے ساتھ موافقت كى توفيق بر سائے ... "

الله كاشكرهه "

زبان سے بھی کہتے ہیں اور تحریب سکاریں لکھتے بھی ہیں۔ آپ کے علمی شاہکار «احسن الفتاوی" میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اس وقت سرسری طور پر موجینے سے جو مثالیں یا داگئیں وہ بطور بنونہ پیش کی جاتی ہیں :

### يوى كومال يابهن كهنے سے وقوع طلاق:

ا بیوی کوماں یا بہن کہنے سے وقوع طلاق کے بارہ بیں عام فقہار رحمہم التٰدتعالی کے خلاف ہمارے صفرت اقدس دامت برکاتہم کی تحقیق تروع ہی سے یہ ہے کہ اس سے بلانیت طلاق بھی طلاق ہائن واقع ہوجاتی ہے۔ بعدیں ان الفاظ سے وقوع طلاق کا نبوت مل گیا۔ نبوت بھی ایسا کرائم ہمہ

أبوار التهين

جهم لتدلعان فصريات.

اس كى مدلل بحث احسن الفتاوي جلده كتاب الطلاق مي بها -

#### قرريرى شاح ركهنا،

جوابات حضت والانے کوئ کتاب دیکھے بغیر مخض خداداد بھیرت و تفقہ سے تحریر فرمائے۔

بعد میں کاتب الحروف خادم عبدالرحسیم نے دارالاقیاریں کام کرنے والے دو مرے علماء کو ساتھ لگا کر حضرات محدثین وفقہا ررحم التہ تعالی تصانیف وفقہا در حم التہ تعالی تصانیف کے ذخیروں کو کھنگا لئے میں بہت محنت کی توثابت ہوا کہ بعینہ یہی جوابات حدیث وفقہ کے بڑے بڑے بڑے دخیروں کے مختلف گوشوں میں موجود ہیں۔

اس مسئلہ کی تفصیل احس الفتادی کے سے تحقہ میں ہے۔

اس سے صفرت اقدس عمت فیضم کے بارہ میں علماء وقت کی اس لئے کی صحت کامتا برہ ہوا :

"آپ کوکسی مسلم کی تحقیق کے لئے گئیب بینی کی حاجت نہیں بلکہ آپ کی خدا داد بھیرت و تفقہ کا حال یہ ہے کہ بس ڈراس دیرے لئے آٹھیں بندکس اورکسی کتاب کی طرف توجہ کئے بغیر مسلم کی ترک ایس کے بینے گئے یا کوئی کتاب اضائے بغیر کتابوں کے بڑے بڑے بڑے دخیروں کی طرف ذراسی توجہ فرمائی توبس سب ذخیروں کی ببر کرلی "
مصرت خود فرماتے ہیں ،

"مجھے زیادہ کتابی دیکھے کی فرصت نہیں ،جب کوئی بہت دقیق وعمیق بحث بیش آتی ہے توبستر پرلیٹ کر ذراسی در کے لئے المحمي بندكر كے سوچا ہوں، بس الله تعالى اپنى رحمت سے اس بحث كى تحقيق دل ميں وال ديتے ہيں -

بسااوقات بون می ہوتا ہے کرکسی عیق بحث بر غور کرتے ہوئے رات بین سوجا آ ہوں ،اللہ تعالیٰ نیند کی حالت ہی ہی اس سحث کاحل دل میں القار فرمادیتے ہیں ، بیدار ہونے پرغور کرتا ہوں تواسی تحقیق پر مثر رج صدر ہوجا آ ہے جس کا سوتے ہیں اللہ تعالیٰ کار سے القار ہوا تھا۔

وَمَنَا ذُلِكَ لِلْآ بِاللّهِ "
ومنا ذُلِكَ لِلْآ بِاللّهِ "
ويرب كرمض الله تعالى بى كروستگيرى ب

رکورع میں اظراون کے درمیان فاصلی،

وجودیں دونوں باؤں کی اظریاں باہم مانامنون ہے۔ عقامہ شامی رحمالتہ تعالیٰ نے بھی ہی تحریز دایا ہے، مگرحضرت والاک رائے نشروع ہی سے یہ تھی کہ قیام کی طرح رکوع و سبی تحریز دایا ہے ، مگرحضرت والاک رائے نشروع ہی سے یہ تھی کہ قیام کی طرح رکوع و سبودین میں مردوں کے لئے مسئون بیسے کہ دونوں اظریوں کے درمیان فاصلہ رکھیں۔

بعد میں اس مسئلہ بی صفرت والاکی رائے سے عین مطابق امداد الفتاوی میں حضرت کی الرسم تا میں موروں کے التقالی مانوں اور سما ہیں صفرت میں مطابق المداد الفتاوی میں حضرت میں اللہ قد قدس سرو کا فتوی اور سما ہیں صفرت میں اللہ تقدیم کا فتوی اور سما ہیں صفرت میں اللہ تقدیم کے دولوں ایک کے دولوں اللہ تو کی اور سما ہیں صفرت میں اللہ تو کی اور سما ہیں صفرت میں دولوں ایک کے دولوں کے دو

ى بهت مرتل وفضل تحقيق مل منى -اس مسئله كي مفصل بحث احس الفتاوي عبد ملا باب صفة الصلاة وما يتعلق بها

یں ہے۔ **وترکے کبخدر درکعت نفل:** ﴿عوام ونواص ہمی نمازِ وتر سے بعد دورکعت نفل پڑھنا مشخب سمجتے ہیں گر

حضرت والای تحقیق بیر ہے کہ وتر کے بعد دور کعت نفل کا کوئ نبوت نہیں ،خواہ وتر ابتدارشب من يرصه يا آخريس بوقت سحربهر حال افضل يدهي كرجت نوافل برصاحات سب وترسے پہلے بڑھ لے اور وتر مالکل آخر میں سب نوافل سے بعد بڑھے۔ اس كى فصل تحقيق حضرت داست بركاتهم كے رسال " اعدل الا نظار في الشفع بعد الایتار "میں ہے ،جود احس الفتاوی "جلدت باب الشنن والنوافل میں ہے۔ اس رساله مي بعض مباحث حضرت والانه محض خدادا د تفقدي بناير تخرر فرمائ تقے، مگربعد میں ان مباحث کی تأبید میں احادیث اور بعض محققین کے اقوال میں مل محكة بهواس رساله كے آخريس بعنوان "الحاق" درج كر ديئے گئے ہيں۔

الص كرلغداجماعي دعاء :

 اجتماعی دُعاء کی فصل و مدتل تحقیق صرت والا کے رسالہ " زیرہ الکلمات فی مكم الدعار بعد الصلوات "من بيع واحس الفتاوي ملدرة باب صفة الصلوة من بي-اس رسالہ کی تألیف کے بعداس کے مطابق کتیب اکابرس انیس نصوص مل محتنیں جورسالہ کے آخریس ملحی کر دی گئی ہیں بجن میں سے شیخ دہلوی رحماللہ کچقیق اور حلامه انورشاه رحمه الله كي أيك تخرير كاحضرب اقدس نے ابني اصل تحريم مي اضافه فرمادیا،حضرت شاه صاحب کی یخربهت عجیب ہے۔

ونصه واما الامورا لمحدثة من اخذ صورة الجاعة للدعاء كجماعة الصاؤة والانكارعى تاركها ونصب امام ثم ائتمام به فيه وغيرذلك من قلة العلم وكترة الجهل والجاهل امامقُرط اومفَرط. (نفائس مرغوب) مالى حشيركانه،

ال مال جرانه جائز نہیں۔ بعض نے اس کاجواز ثابت کرنے کے لئے کھے ولائل

کھے ہیں حضرت اقدس دامت برکاتہم نے ان دلائل کا جواب تحریر فرمایا ہے۔ ان میں سے بعض کا جواب محض خدا دا د بصیرت و تفقہ بربٹی ہے، گر بعدیں ہے جواب حضرات فقہ ام محققین رحمہم اللہ تعالی کی تحریرات بر بھی مل گیا۔

یہ پوری تھیں آپ کے رسالہ الحریر المقال فی حرمۃ التعزیر بالمال "میں ہے جو التعزیر میں الفتادی علیہ کے ساب الحدود والتعزیر میں ہے۔

#### غيرَهَا لم كالغرر لكانا:

عام کتب نقدیں مذکورہ کہ مجرم کو حالت ارتکاب جرم میں تو شخص تعزیر لگاسکتاہے، گرارتکاب جرم کے بعد تعزیر لگانا صرف حاکم کا کام ہے، کوئی دومراتعزیر نہیں نگاسکتا۔

لیکن حضرت اقدس دامت برکاتهم کی نثروع ہی سے یہ رائے رہی ہے کے جب مکومت تعزیر سگانے کا فرض ادار ندکر رہی ہوتو دفع فساد واصلاح منکر کے لئے عوام کو تعزیر سگانے کا خرض ادار ندکر رہی ہوتو دفع فساد واصلاح منکر کے لئے عوام کو تعزیر سگانے کا حق ہے بلکہ با اثر لوگوں پر واجب ہے۔
بعد میں کلام فقہار رحمهم اللہ تعالی میں جی تیفصیل مل گئی۔

بعدين هام اهباررمهم التدلعان من بي سيسين من من -يبمسئله مع دلائل" احس الفتاوي جلدره كتاب الحدود والتعزير مي ب-

#### عقِيقه كي قيت ١

﴿ حضرت والافرائے ہیں کہ مذہبہ خفی میں عقیقہ کی حقیقہ بانکل ولیمہیں ہے، بعنی یہ افلہ ارمسرت وادا پوشکر کی ایک صورت ہے، باقی تفصیل وقیود مشلاً براہی ذیح کیاجائے، لڑے کے لئے دو بکرے اور لڑکی کے لئے ایک۔ بکرے کی عرب ایک سال کی قید، ساتویں دن ذیح کرنے کی قید۔ قربانی کے گوشت کی طسمت کا میں میں جی تین جھتے کئے جائیں، ایک ران دائی جنال کو دی جائے وغیرہ وغیرہ قیود

ابوالالشيان

كا مزم ب حنف مين كون ثبوت نهيس -

عضرت والای استحقیق کے مطابق إعلام الشنن میں بہت مرال و فضل رسالہ گیا۔

#### خواتين ورجازييعيت

صضرت وامت برکاتهم نے ایک خاتون کے بارہ میں فرایا:

"اگر سلسلہ میں اکابر سے کسی عورت کو اجازتِ بیعت دینا تابت

ہوتا توہیں اس خاتون کو اجازتِ بیعت دسے دیتا "

بعد میں حضرت مولانا عبد القدوس گنگوی قدس سرہ کا ابراہ یم بادشاہ کی بہن

سے بارہ بیں اور حضرت مولانا رسنے یہ احراق گنگوی قدس سرہ کا اپنی صاحبزادی صفیہ کے

بارہ بیں اور حضرت حکیم الامتہ قدس سرہ کا ایک خاتون کے بارہ بیں بعینہ یہی لفوظ الا۔

يشيخ بخم الرين كثرى رحمالا تتعالى ا

صفرت اقدس کواگر کہیں سرکاری تقریب میں دعوت دی جائے توجاب میں یوں ذراتے ہیں ا

رد جمے جیسے بیکار آدمی کی شرکت سے آپ کی کوئی عربت افزائ نہیں، اور عدم مشرکت سے آپ کی عربت میں کوئی نقصان نہیں، اس لئے میری شرکت کی خرورت نہیں ؟

حضرت والاند فرایا که بعد مین امام رازی رجد التد تعالی کے حالات میں بنے بخم الدین کری رحد التد تعالی کے حالات میں بعینہ یہی جواب نظر سے گزرائی توافق سے مسترت ہوئی۔ فلتہ الحد۔

#### المورطبعيا ورحبت كالصحيم معسارا

الحضرت والانف فرمايا ،

ومعطبعي طور ركيسي كاجمونا كصاما بينيا ناكوارسيد ،خواه والدين إل یا استاذیا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ،حتی کہ اینے شیخ کا جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، "جمولاً " كامطلب يہ ہے كہ اس من كسى كے نعاب كى آميزش ہوجاتے بشلاً جھوایان بااور کوئی مشروب، کسی کا استعمال کیا ہوا چھے وحوس بغيرجس غذاس ايساجيج ياكسى كي جاثى بونى أنكل لك جائد اس طرح يمي سخت ناگوارہے كرميرا جموالكونى كولئ يا ييت، بعض اوک نوبولود نے کی تحلیک سے لئے میرے یاس جند مجوں نے آتے ہیں مجھے یہ مجوریں قدرے جبا کریا چوس کر واپس کرنا بہت ناگوار معلوم ہوتاہے، اس منتے صرف ذراسی زبان کی نوک نگا دیتا ہوں ا ڈراسادانت جیموریا ہوں۔ بیمل مبنی نہائی میں کرتا ہوں، کسی سے سامنے اتنا بھی نہیں کر مایا طبعی ناگواری سے عِلاوہ یہ خیال بھی ما نع رہتاہے کہ میں اس قابل نہیں۔

کسی بڑے سے بڑے ول الندکایا اہنے شیخ کا جھوٹا کھانے بینے سے جمروی کا باعث - امور طبعیہ غیرافتیاری ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کامعیاریا مدار بھٹا غلط ہے، مجت کامعیار اور حصولِ فیض کا مداراس برہے کہ اُنمور اِفتیاریہ بی عقلت نہ کرے، مثلاً: ٧- ان ك صحبت من زياده سے زيادہ حاضرى -

٣\_ ان کے لئے دُعار وایصال ثواب -

٧- انہیں قرم کی راحت پہنچانے کی کوشش -

۵ برایسے قرل وفعل سے بچنے کا اہتمام اور فکر جس سے ان کی دراسی میں ناگواری کاکوئی بعید سے بعید اندنیشہ ہو۔

۲ \_ ان کی خدمت کواینے لئے سعادت محمنا۔

ے۔۔ان کی اولا دوا قارب واحباب کے ساتھ محبت وحسن سلوک کا معاملہ رکھنا ،اگر جیدوہ دیندار نہ ہوں۔

۸ — اینے شخ کے ساتھ اعتاد، انقیاد، اطلاع اور اتباع کامعالم زیاد اسے دیادہ رکھنا، بینی اینے حالات کی اطلاع اور ان کی طرف سے بدایات کا اتباع کرنا، اس پر ملاؤمت اور اس کا بہت زیادہ اہتمام رکھنا۔

بس یہ امور ہیں محبت کی اصل روج اور اس کا میچے معیارا قرصیل فیصل کا اصل طریقہ اور میچے ذریعہ وہدار۔ آج کل لوگوں کو اس نسخۂ اکسیر کیمیا آئیرسے کوئی سروکار نہیں بس بزرگوں کا جھڑا کھانے پینے اور اس قسم کے دوسرے تبزکات ہی کو مجبت کا معیار اور حصولِ فیمین کا مدار بنا رکھا ہے، اور اس کو دنیا و آخرت کی فلاح و نجات کا ذریعہ سجے رکھا ہے، محلا کیوں نہ کریں ہو شبحان الٹ کیسا آسان اور کیا میٹھا اور لذی نسخہ ہوئے نسخ تو انہیں بہت مشکل اور سخت کو دیا ۔

بعديس صنرت حكيم الأتة قدس متره محدمواعظ يالمفوظات مي

آپ کا بعیندیم طبعی مذاق نظرے گزرا، اور ساتھ ہی بعیندیمی تحقیق بنی کرکسی بڑے سے بڑے وال التدیا ایٹ شیخ کا جھوٹا کھانے بینے سطعی ناگواری نہ تو قلت مجسرومی کا اللہ اور نہ بی نیض سے سرومی کا باعث۔ فیلٹر الحمد "

#### نمسًازجاشت،

ایک ہار حضرت والا کے ایک بہت پرانے دوست جوعالم مجی ہیں اور شیخ طریقت بھی ملاقات کے لئے بوقت چاشت تشریف لائے حضرست والا کو اطلاع کی گئی توفرایا:

ودمنازجاشت سے فارغ ہوکر آول گا؟

حضرت والانماز چاشت سے پہلے وضو کے ساتھ مسواک کے علاوہ نجن یا فرتھ بیب سے دانتوں کی خوب اچھی طرح صفائی کرتے ہیں اس پربھی کچے وقت مرف ہوتا ہے، اس لئے نماز سے فارغ ہونے تک انہیں آدھے گھنٹے سے جی زیادہ انتظار کرنا پڑا۔ اس کے بعد جب صفرت والا تشریف لائے تو فرمایا :

د اگر کوئی بہت ہی گہرا دوست بھی مجھ سے ملنے کے لئے آجائے

توبھی میں اس کی خاطرا پنی چاشت کی نماز نہیں جپوڑ سکتا '' اسس کے بعد حضرت عائث مرضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نمازِ چاشت سے بارہ میں اسی قسم کے الفاظ مل گئے ۔

عَنْ عَائِنَنَةَ أَمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا آئَهَا كَانَتْ تُصَلِّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا آئَهَا كَانَتْ تُصَلِّى الضَّحَىٰ تُمَانِى رَبِّعَاتِ ثُمَّرَتَقُولُ لَوْ نُشِرَلَىٰ كَانِتُ ثُمَّرَتَقُولُ لَوْ نُشِرَلَىٰ الْمُوَاتِي مُا مَّرِكُمُ مُنَّ والممالك .

وو أُمّ المؤمنين حضرت عائشة رضى الله تعالى عنها چاشت كى الله و منين حضرت عائشة رضى الله تعالى عنها چاشت كى الله و كعتيس برسط و الدين بهم بيرسط من الدين بيم بيرسالي و بعن بيد مماز نهيس جيورون كى "
لي زنده كر دينة جائيس توبعي بير بيد مماز نهيس جيورون كى "

#### دعوتون اورتقرنيابت مين ا

صحفرت والاکسی کی دعوت قبول نہیں فرماتے، اگر بھی غلبُ مرقت سے دعوت کا کھانا کھا لیا تو پیف میں در دہوجاتا ہے، اس بارہ میں فرمایا :

دوعوت تبول نہ کرنے کی وجوہ یہ ہیں ۱

ا ۔۔۔ وقت متعین کی پابندی نکرنے کی وجہ سے بہت تأخیر پوجاتی ہے جس کی وجہ سے بہت تأخیر پوجاتی ہے جس کی وجہ سے بہت اہم کاموں کا حرج ہوتا ہے وقت بہت ضائع ہوتا ہے ، بہت اہم کاموں کا حرج ہوتا ہے اور تمام معمولات درہم برم ہوجاتے ہیں۔

٧- جن اوقات میں کھلنے اور سونے کا ہمیشہ معمول ہے ان سے غیر مولی تأخیر کی وجہ سے نظام ہمنے مولی تأخیر کی وجہ سے نظام ہمنے مواعصاب پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، جوصحت کے لئے بہت سخت مضربے -

٣ \_ لُوگوں كافِستى وفخورييں مبتلا ہونا \_

٧ -- ان ك آمدنى بيس حرام يامشتبه مال كاشاس مونا-

۵ رعوت کی نیت میں فساد اور دنیوی اغراض کا شامل ہونا مثلاً ،

۱ --- ایک دومرے پر تفاخراور نام ونمود-

س\_بسااوقات دعوت كعلا كرغاط كام ليناجا منه بين-س\_ اگر دعوت کھلنے والے سے دعوت کا کوئی بھی عوض دھول مونے کی توقع نه بونواس براينا احسان تجدكرات ذليل تحصفي ال ٧ \_\_این شهرت کے لئے مشہور لوگوں کی دعوت کرتے ہیں۔ ے کیسی شہور شخصیت کی دعوت کے نام سے با اثر لوگوں کو بلاکران سے اغراض منوبر سمے لئے روابط قائم کرتے ہیں۔ ٨ \_ كسى دنيوى غرض سلعض كبعض سے الاقات كرانا مقصور ہوتا ہے۔ آج كل دعوتول مين بيضادات عام بين، وارهى مندلف اور كالف کافِس توعام ہونے کے علاوہ علانہ بھی ہے ، اورگھرون سے سے علاوہ علانہ بھی ہے ، كروان كفت س تواس دور ك علمار ، صلحار اورست التي طريقت تك مجى مبتلاس " بعدس ایسے لوگوں کی دعوت قبول کرنے سے ممانعت کے بارہ میں مندرج

ذبل احادیث مل گئیں ،

نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِيْنَ. رَوَاهُ الْبَيْهَ قِي فَي شَعَبِ الْإِيَّانِ-ورسول الترصل التدعليد ولم في فاسقول كا كها أقبول كرف س منع فرمایا ہے''

إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِئِيْنَ آنْ يُتُوْكَلَ. رَوَاهُ آخْمَدُ وَأَبُوْ دَاوْدُ-ووحضوراكم صلى الترعليدهم في تفاخر كي طورير دعوتي كرف والوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے "

حضرت عمراد رحضرت عنمان رضی الله تعالی عنها دعوتون میں جانا اس اندیشہ کی وجہ سے بیند نہیں فرماتے تھے کہ یہ دعوت منکٹرانہ ندہو۔ (ترجم تینبیالمغتری للنعوانی) لعنت برمصورتن ا

صفرت والاتصور کی حرمت اوراس پرعذاب کی وعیدیں بیان فرماتے وقت بساا وقات یوں فرماتے ہیں :

ور جس پراکٹد اوراس کے رسول صلّی الٹدعلیہ وسلم نے لعنت کے ہے میں اس پرکیوں لعنت نہ کروں؟

بعد میں میں خوال اور دانتوں کے درمیان قاصلہ کروانے والی اردوں کے اطراف سے بال اکھارٹ فوالی اور دانتوں کے درمیان قاصلہ کروانے والی عورتوں کے بارہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بعینہ میں الفاظ مل گئے۔ کے بارہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بعینہ میں الفاظ مل گئے۔ وَمَالِی لَا اَلْعَنْ مَنْ لَعَنْ رَسُول الله عَمَالَ الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَمَنْ هُو فِي كِتَابِ اللهِ. رواه البيغاري.

ود بین اس پرکیون لعنت شکرون جس پررسول التُرصلی الله علیہ وطم نے لعنت کی ہے۔ علیہ وطم نے لعنت کی گئی ہے،

سلاميس الحظالان

اس سلام کے ساتھ ہاتھ کے اشارہ کا جوعموا دستورہے، اس سے جس علمار بہت سختی سے روکتے ہیں اور اسے برعت کہتے ہیں۔

حضرتِ والا دامت برکاتہم کی رائے اس بارہ میں شروع ہی سے یہ ہے کہ الحق کا یہ اشارہ مصافحہ کے قائم مقام ہے ، اس لئے جائز ہے۔ بعدیں اس کا تبوت حدیث سے الگیا۔

اس كي تفصيل المتاوي الفتاوي كتاب الحظروالاباحة ميس مه-

قبيل مغرب محراف كامعمول،

اجعد کے روز حضرت والاکا وعظ عصر سے مغرب تک ہوتا ہے ، دومر ایام ہی مغرب سے کھوتی ہوتا ہے ، دومر ایام ہی مغرب سے کھوتی ان ہوں توجی مغرب سے کھوتی ان ہوں توجی اتن میں دیر سے لئے ہی گھرتشریف لیے جانے کا معمول ہے ۔

بعد میں صحیح بخاری میں صدیت مل کئی کہ صنور اکر صنی اللہ علیہ وقع ممازِ عمر کے بعد از وارج مُعلم برات رض اللہ تعالى عنہ من کے ہاں تشریف ہے۔ بعد از وارج مُعلم برات رض اللہ تعالى عنہ من المعت من المعت رکہ حَل علی نِسمانی ہو۔ کان اِذا الْمَصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِدَ حَلَ عَلی نِسمانی ہو۔

رواه البخاري.

"صنوراكرم صلى الله عليه وسلم جب عصرت لوشقة وابنى بولوں كا الله عليه وسلم جب عصرت لوشقة وابنى بولوں كا اللہ علي

اورحضرت حكيم الامتة قدس مره كالمعمول بعي اسي كم مطابق ملا-

ڈاڑھی منڈانے یا کٹانے والے:

ہرہ یں ہوں مرسے ہوئے ہیں۔ ہیں۔ ہوئے ہیں شرم آتی ہے، مگرآج کے "مسلمان کوایسی بے حیائی کے کام کرنے سے جی مشرم نہیں آتی ؟ مسلمان کوایسی بے حیائی کے کام کرنے سے جی مشرم نہیں آتی ؟ بعد میں حضرت حکیم الاتمة قدس مترہ کے ایک وعظ میں ڈاڑھی منڈلنے ادر کٹلنے دالوں کے بارہ میں بہی الفاظ مل گئے۔

#### ا ذان کے وقت ماتھ میں بیالہ،

حضرت اقدس دامت برکاتهم نے احس الفتادی جاری میں اس مدیت کی پانچ توجیبیں تحریر فرمائی ہیں ، چوتھی یہ ہے کہ یہ حدیث روزہ کے بارہ ہیں نہیں ، بلکہ مقصد سیسے کہ اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لئے پانی بینیانہ جھوڑ ہے۔ بعد میں یہ توجید بذل المجہود " ہیں معی مل گئ ۔ فلتہ المحد ۔

#### استونية تمي بهنه والايان،

کتب فقتیں تحریب کہ حالت زکام میں ناک سے اور آتو بہتے ہیں انکھوں سے بہنے والا پان بخس ہے اور ناقیض وضوء ہے۔
ہمار سے صفرت آقدس دامت برکاتہم کی تفیق یہ ہے کہ یہ پان بخس نہیں اس کے اس سے وضوء نہیں ٹوٹ اس کی فصیل ''احس الفتاوی' جلد دوم طلامیں ہے۔
لیے اس سے وضوء نہیں ٹوٹ اس کی فصیل ''احس الفتاوی' جلد دوم طلامیں ہے۔
بعد میں فتاوی بر شدید ہے میں صفرت گنگوی قدس مرہ کی بھی پہنے فیتی میل
میں میں تحریر فرواتے ہیں ا

"انگودکفی بی جوبان کلتا ہے باک ہے، اگر جین نے نایاک کہ دیا ہے لیکن تھی سے ضلاف ہے ؛ (فرادی رئیدیدہ ۲۳۷)

#### مَسْ رَأْسُ كَاطْرِيقِةِ مَعْرُوفَةً:

﴿ عام طور رعلما بعي مراور كردن كمسح كاطريقيديون بتاتين :

« دونوں ما تھوں کی بین انگلیاں سرکی ابتدا ہیں رکھیں، دونوں ہتھیلیاں، انگو تھے اوران کے ساتھ والی انگلی اور اٹھائے رکھیں، صرف تین انگلیال رکھر سے بیجھے کدی کے نے جائی پھردونوں معقبليال مركى دونول جانب ركه كراس بيناني مك لائيس، گردن كالمسح الكليول كى پشت سے كريں " مرارس دنیہ کے اساتذہ بھی طلبہ کو یہی طریقیہ کھاتے ہیں۔

حضرت والا ارشاد فراتے ہیں:

دد بهطرنقیم عقل و متروع دونوں کے سمارسرخلاف ہے، اسس کا بطلان اس قدر بدیم ہے کہ اس کے قیق کے لئے کتب فعت کے مراجعہ کاخیال عبث ہے، اگر کتب فقیں ہیں اس کا ذکر مل جائے تواس کوبعدے لوگوں سے توہمات میں شمار کیا حاسے گا، حضرت امام رحمالت تعالى السي غلط بات مركز نهين فراسكته، حاشا و كلا، المنزاآب ياآب ك مزمب ك طرف ايسى بديم اورخلاف عقل ومترع علطي كسبت كرنام كر بركز جائز نهين"

دارالافتاء كيعمله في السلامي كتب فقه كامراجعه كيا توثابت بواكه ائمة بزمهب اورمحققين نياس خانه زادط لقيه كوبائكل غلط ، لغوا ورخلاف عسل و شرع قرار دیاہے۔

اسى طرح عوام وخواص، طلبه وعلماء سبتيم كاطريقه يون بتلقيبي ا "پہلے مرف انگلیال ہمیل کیشت پررکھ کرکہنی کے لیے جائيں، پھركہنى كى اندرونى جانب برانتيلى ركھ كر كھے تك لائيں" حضرت والااس ك بابه ين يمي ارشاد فرمات بين : " بیری بعد کے لوگوں کا اختراج ہے اس کابطلان اور عقل ونتروع کے خلاف ہونا طراق سے بھی زیادہ واضح ہے۔ ونتروع کے خلاف ہونا طراق سے بطلان سے بھی زیادہ واضح ہے۔ گئیب فقہ کے مراجعہ سے فقہا ہِ متقنین رحمہم اللہ تعالیٰ کی تحقیقات ہیں اس کا ابطال بھی مل گیا۔

ان دونوں مسائل کی تفصیل رسالہ طربقہ ہم تیم " یں ہے۔ صوفیۃ سے دین کو نقصان ،

ا حضرت والافرمايا كرتے ہيں ،

«صوفید نے دین کوبہت شخت نقصان بہنچایا ہے جو ٹی کھر اور موضوع روایات اپنی تصانیف پی جمع کر کے سلمانوں بی بھیلائن اپنے عقائم باطلہ اور خیالات و تو ہمات فاسدہ کو عقائم اسلام فی ایکا مشرعیہ بی طونس کرامت کو گراہ کیا ،ختی کہ بہت سے فقہاء رہم ہوائیہ تعالی بھی صوفیہ کے تو ہمات کے اثر سے مخفوظ نہ رہ سکے ،کتب فقہ یں عقل و مشرع کے خلاف کئی ایسی بے بنیاد باتیں لکھ دیں جن کا حضرت امام رحمہ اللہ تعالی سے کوئی دُور کا بھی تعلق نہیں " بعد میں ابو حقیف خصر فقیہ النفس حضرت گنگو ہی قدس مرہ کا فیصل بھی اس طرح مل گیا، ارشاد فرایا ؛

"ابتدا سے اور اس وقت تک جس قدر صرر دین کوصوفت سے بہنچا ہے۔ اتناکسی اور فرقہ سے نہیں بہنچا، ان سے روایت کے ذریعہ مجمی دین کو ضرر ہوا اور عقائد کے لیاظ سے بھی اور اعمال کے لیاظ سے بھی اور اور عالات سے لیاظ سے بھی اور اور عالات سے لیاظ سے بھی اور خیالات سے اور خیالات سے

شِيْعَهُ كَالْقِيمُ عُلَمَا وَكُلَّا كُورِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِلْ

المحضرت والاابن شاكردول كوبهت تاكيدس يدبرات ديت ربت

وشیعه لوگلبیس اور دهل و فریب بی بهت بهارت رکھتے

ہیں اور تقیه ان کے ایمان کی بنیاد ہے، اس لئے انہوں نے ہزدانہ

میں بذریع تقیم سلمانوں میں گھس کر دین کو بہت شخت نقصان

یہ بنیایا ہے مفسرین ، محدثین اور فقہا و بیں ان کی تعداد بہت کثیر

ہے ، و ساو افعاد وقصاد اور قاضی القضاۃ جیسے اہم مناصب اور

کلیدی عہدوں پر قابض رہے ہیں۔ اس لئے روایات کی جیان بن

اور رجال کی تنقید کا اہتمام بہت صروری ہے " بعد میں" تحفیٰ اثناع شربی میں حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی یہی تنہید مل گئی ۔

طلبة سے اساق ى جُلَائيمال توات كے لئے قرآن خوانى ،

عام اہلِ مرارس ایصالِ تواب کے لئے اسباق چھڑواکراساتذہ وطلبہ سے قرآن خوانی کرواتے ہیں یا مختلف سے لئے ختیم بخاری یا اورمختلف قسم سے ختم کرواتے ہیں۔

حضرت والااس كے سخت خلاف ہيں، آپ فرملياكرتے ہيں، " وراياكرتے ہيں، " يدرسم كئى وجوہ سے نہايت قبيح ہے ،

طلجن کام یم شغول بی وه فرض ہے اور ایصال ثواب
 سے لئے قرآن خوانی مستحب وہ بھی اس مشرط سے کہ اجتماعیت

کاابتهام والتزام نه بوراجهای نوانیون کامرد جابتهام برعت ہے۔
وض چھوڑ کرمستحب کام کرنا جائز نہیں چہ جائیکہ برعت ۔
فرض چھوڑ کرمستحب کام کرنا جائز نہیں چہ جائیکہ برعت ۔
فرض کا تواب نفل سے بہت زیادہ ہے لہذا قرآن خوانی اگر
سنجس کے مطابق ہوتواس سے جی درس وتدریس کاالیصال

تواب بدرجهاانصل ہے۔

﴿ عوام كے غلط عقيده كى تأييد وه تحقيق بين كم ايصال تواب صرف تلاوت قرآن بى سے كيا جاسكتا ہے ۔

طلبہ کے ذہن یں سبتی اوراصاب کتری پیدا ہونا۔

بلادم برشرعی اساتذه کاچیشی کرنا اور پیراس وقت کی نخواه لینا۔

طلبهاوراساتذه كااست جائز سجهنا۔

ک عوام اورخواص کاتعلیم و علم جیسے اہم فرض کو قرآن خوانی کے مقابلہ میں کمتر مجھنال اس میں علم دین کی توہین ہے۔
ان مفاسد کی بناء پر اسباق جو فرکر قرآن خوان کرناجائز نہیں لیسے موقع میں طلب سے کہد دیاجائے کہ اپنے اسباق کا ایصالی ٹواب کر دیں یہ بعد میں صفرت مولانا محد یعقوب صاحب رحمدال ترتعالی کا ارشاد کی بعد میں روایت حضرت محد شفیع صاحب رحمدال ترتعالی اس کے مطابق معلم ہوا۔

إجماعي وكرك مروض طق

ا ذكرك مرة حبه ملقول كے بارہ ين حضرت والا فرماتے ہيں:

"اجماعی ذکر سے حلقوں کاکوئی نبوت نہیں، حلق نے ذکر کے اثبات کے لئے جو احادیث پیش کی جاتی ہیں، ان میں تعلیم تعلم کے طلقے مراد بین سیسے وہلیل وغیرہ کے حلقے مراد لینا غیر نقول ومعاش اصول ہونے کے علادہ غیر معقول بھی ہے "

بعدیس بہت او بخط بقہ کے نہایت جلیل القدر تابعی حضرت عطاء جماللہ و اللہ تعالی کے صرح مل بھی کے طبقہ کے اللہ القدر تابعی مار بین الباریة النہا ہے ، تعالی کی صرح مل کئی کہ ان احادیث بین تعلیم اس کی یوری تقیق رسالہ مجالس ذکر 'مندرجہ ' تتمہ احسن الفتاوی' میں ہے۔

اوقاف فسيرآن:

الله حفرتِ والأفرايا كرتے ہيں : ووقرآن كريم ميں علاماتِ وقف لگانے ميں بہت غلوسے كام ليا كياہہے جوشانِ قرآن كے خلاف ہے " بعد ميں كتب فقہ ميں اس كا ثبوت مل كيا - (عالم كير پر اس علاج ۵)

شيخ زفاف:

وی بوقت بوتبی کے لئے آنکھ نہ کھلنے کی شکایت کے علاج کے لئے دورِ حاضرے مشادیخ مختلف وظائف بتاتے ہیں۔
ماخرے مشادیخ مختلف وظائف بتاتے ہیں۔
مگر ہمارے حضرت اقدس دامت برکا تہم ارشاد فرماتے ہیں ،
ویر میر طریق مرقرج حصح نہیں ، اس مرض کا صحیح نسخہ ہے ،
ویر کسی اہل محبت کی صحبت ہیں رہ کر اپنے اندر دردِ محبت سے بیراکھئے۔ شادی کی رات کو جاگئے کے لئے دولہا میال کسی بزرگ

مے وظیفہ او چھے تو وہ نامرد ہے ،خواہش نفس سونے نہیں دی توجوب حقیقی کے شق کادرد کیسے سونے دے گا ، چندروزکسی مرد کی جبت میں رہ کرم دبنئے، کسی صاحب دل سے تعلق جوڑ یئے بھر دیکھئے راتیں سطرح گزرتی ہیں۔ بصلاده دل پڑیں جس دل سے دورے در الفتے سكولكس طرح سے آئے اسے كيسے قرار آئے جب تک بید دولت حاصل نہیں ہوتی محاسبہ، مراقباورمالی وجمانى مزاك ذربعيهمت بيداى جائے؟ بعدمين بعينه بهي ضمون حفرت حكيم الاتنة قدس مروس مواعظ مين مجى مل کیا۔شادی وال ات کی شاک می وعظمی نظر سے زری ہے جواس وقت یاد ہیں بقيمضمون بهت تفصيل سے وعظ "مطام الاموال" صفيم ميں ہے۔ در دمجت کے سوا زہر ختک سے کام نہیں جلیا، بٹرول سے فیرمخض تھکیانے سے گاڑی رفتارہیں پکوسکتی، محبت سے بٹرول کی فکر سیاے زهدر اهدرا ودين دسيت داررا ذرهٔ دردت دل عطب ار را دد زابد کو زبد مبارک اور دیندار کو دین میرے دل کو تو تیری تحبف سے درد کا ذرہ جاہئے " در درونِ خود مبين نزا در د را تاببینی سیز دسشرخ وزرد را والبين اندر درد بيداكر تاكه تجهير حقائق منكشف بون " یہ دولت کسی صاحب در دکی صحبت ہی سے حاصل ہوسکتی ہے۔

خواب را بگزار امشب اسے نبر یک شبی در کوئی بیخوا بان گزر «رات کوجا گنے کانسخہ یہ ہے کہ کوئی رات بیخوا بوں کی گلی

يس گزارو"

جواگ کی خاصیت وہ شق کی خاصیت
اک خانہ بخانہ ہے اک سینہ بینہ ہے
اس خشق سونے کورونے سے بدل دہتی ہے ۔

پھنگ آبوں شب وروز پڑا ابسترغم پر
ہوتی ہے بری ہائے گئی آکے بسکر کی
کا نے نہیں لاتا تری سے رقت کا زمانہ
ہوتی نہیں اب شام جومرم سے سے رک

عُمِضًا لِعُ الرَّوَى:

(ع) دُورِ حاضری مدارس دنید وجامعات اسلامیدی مسائل فرعیداجتهاریم بهت لمبی لمبی تقریروں اور مباحث طویلی کا دستورعام بوگیا ہے اس بارہ میں ہمارے حضرت اقدس دامت برکاتہم ارشاد فرلمت ہیں ،
"مدارس وجامعات میں مسائل فرعید اجتہادید پر اس قدرتقت ایر طویلی کرورم چل تکل ہے یہ برعت قبیحہ وشنیعہ ہے ، مذاهب ائمتہ وجم اللّٰہ تعالی میں مباحث طویلہ پر قوائے دماغیہ ، اسانید ، قلمیداور اوقات تمید واموالی دقف کی نیسیع جائز نہیں ۔
اوقات تمید واموالی دقف کی نیسیع جائز نہیں ضرورت بررجۂ فرض اس امری ہے کہ اسلام میں ارتداد ، الحاد

وزندقد جیسے بیدا ہونے والے نتن اور بدعات ومنکرات کی اورش سے اسلام وابلِ اسلام کی حفاظت کے لئے طلبہ میں زیادہ سے زیادہ اہمیت ، لیاقت واستعداد پیدا کرنے پر زور دیا جائے ۔اسلام کے اندرفتن اعتقادیہ وعملیہ کے مقابلہ کے لئے طلبہ کو زیادہ سے زیادہ تیار کیا جائے ؟

بعدمی امام العصر مقترت مولانا سید محدانور شاه صاحب شمیری رحمه الته تعالی کی می بهی تقریر ما به نام "تدریس القرآن "کراچی، می ۱۹۹۵ء الته تعالی کی می بهی تقریر ما به نام "تدریس القرآن "کراچی، می ۱۹۹۵ء جدار شاره کے صفحہ ۱۲ یس بحوالہ صفرت مفتی محد شفع صاحب رجمال شد تعالی ال می بودریج ذیل ہے ،

"قادیان می مرسال ہمارا جاسہ ہوتا تھا اور مولانا سیر محدانور شاہ صاحب رحمدان تر تعالی ہمی اس میں ترکت فرایا کرتے ہتھے۔ ایک سال حسیب ممول جلسے میں تشریف لائے۔ میں بھی آب کے ساتھ مقا۔ ایک صبح نماز فجر کے وقت میں حاضر ہوا تو دیکھا حضرت اندھیم میں مربک شدے ہیں۔ میں نے پوچھا،
میں سربک شرب ہمیں میں میں میں نے پوچھا،
دوحضرت! کیسے مزاح ہیں ہیں۔

فرماياه

" ہاں! شکیک ہی ہے۔میاں ، مزاج کیا پوجیتے ہو،عمر ضافح محر دی "

یں۔نے عرض کیا،

«حضرت!آپک ساری عرعلم کی خدمت اور دین کی شاعت میں گزری ہے۔آپ سے ہزاروں شاگر د، علماداور مشاہر ہیں ہوآپ سے متفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی مر اگر صالع ہوئی تو پیرکس کی عرکام میں لگی ؟ فرمایا:

رمین تم سے کہ اہوں، عرضا نع کر دی " میں نے عرض کیا، «حضرت! بات کیا ہے ؟ فرمایا،

"بہاری عمرکا، ہملی تقریروں کا، ہماری ساری کدوکاوش کا فلاصہ پررطب کہ دومر کے سلکوں پرخفیت کی ترجیح قائم کردیں ،
امام الوصنیف رحمداللہ تعالی سے مسائل کے دلائل تلاش کی اور دوسر
ائم جمہم اللہ تعالی پر آپ کے مسلک کی فقیت ثابت کریں۔
ائم جمہم اللہ تعالی پر آپ کے مسلک کی فقیت ثابت کریں۔
یہ رہا ہے محور ہماری کو ششوں کا، تقریروں کا اور علمی زندگ کا۔
یہ رہا ہے فور کر آبوں تو دیکھتا ہوں کہ س چیزیس عمریر بادی ؟
امام الوصنیف رحماللہ تعالی ہماری ترجیع سے متلح ہیں کہ ہم ان پرکوئی احسان کریں ؟ ان کو اللہ تعالی نے جو مقام دیا ہے وہ لوگوں سے خور اینا لو ہامنوا ہے گا، وہ تو ہمارے متلح نہیں۔

اورم امام شافعی، مالک ، احمد بن ضبل اور دومرے مسلک کے فقہادر مہم اللہ تعالی کے مقابلہ بیں جو ترجیح قائم کرتے ہیں کیا ماصل ہے اس کا جو ارسے میاں! اس کا تو کہیں حشرین میں رازنہیں مصلے گاکہ کون سا مسلک صواب تصااور کون سا خطا، البذا اجہاری مسائل کا صرف اس دنیا ہیں فیصلہ کیسے ہوسکتا ہے ؟ دنیا ہیں ہم مسائل کا صرف اس دنیا ہیں فیصلہ کیسے ہوسکتا ہے ؟ دنیا ہیں ہم

تمام ترخیق و کاوش کے بعد زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں جمع جب ایکن احمال موجود ہے کہ یہ حصی جب ایکن احمال موجود ہے کہ یہ خطاب و اور وہ خطاب اس احتمال کے ساتھ کے صواب ہو۔ دنیا میں توبیہ ہے ہی ، قبر میں بھی منکر نکیز نہیں وجیس سے کہ رفع یدین میں توبیہ ہے کہ رفع یدین منکر نکیز نہیں اوجیس سے کہ رفع یدین متم منکر نکیز نہیں اوجیس سے کہ رفع یدین متم منکر نکیز نہیں بالجہر احق تھی یا بالبتہ حق مقایا ترک رفع یدین حق تھا ؟ آئین بالجہر احق تھی یا بالبتہ حق تھی۔

الترتعالی شافعی کورسواکرے گاندابو صنیفہ کو، مالک کو گرسوا کرے گاندا حمد بن صنبل کو جن کوالٹر تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا ہے، جن کے ساتھ اپنی مخلوق کے بہت بڑے حصنہ کو لکا دیا ہے ، جن کی ساتھ اپنی مخلوق کے بہت بڑے حصنہ کو لکا دیا ہے ، جن کی نکا دیا ہے ، جن کی نزرگیاں سنت کا نور بھیلا نے بین گزریں ، اللہ تعالیٰ ان بیں سے نزرگیاں سنت کا نور بھیلا نے بین گزریں ، اللہ تعالیٰ ان بیں سے کسی کور موانہ بیں کرے گا کہ وہاں میلان حشرین کھڑا کر کے بیا علان کرے ماتھا یا شافعی نے علط کہا تھا یا سے رعکس ۔

توجس چیزکو دنیاس کہیں نکھرنا ہے نہ برزی میں اور دو گرنم یا
اسی کے چیچے پڑکر ہم نے اپنی عرضائع کر دی اور جو چیچے اسلام کی
دعوت بھی اور بھی کے مابین جو مسائل متفقہ بھے اور دین کی خرد یا
جو بھی کے نزدیک اہم تھیں ،جن کی دعوت انبیاؤ کرام علیہ اسلام
لے کر آئے تھے ،جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا
اور جن منکرات کو مطابعے کی گوشسٹ ہم پر فرض کی گئی تھی، آج وہ
دعوت تو نہیں دی جا رہی ۔ آج ضروریات دین تو لوگوں کی تگاہوں

سے اوجهل ہورہی ہیں اور اپنے اور اغیار ان کے چہروں کو مسخ کر رہے ہیں اور وہ منکرات جن کو مطابع ہیں ہیں گئے ہونا جائے تھا پیمیل رہے ہیں۔ گراہی بیسیل رہی ہے ، الحاد آر ہاہے ، میرک و بت بیس بیس بیس کے ہوئے ہے ، میرک و بت بیس بیس بیس کے ہوئے ہیں ان فردعی بحقوں میں "
حضرت شاہ صاحب رحمہ الشر تعالی نے آخر میں فرایا ،
حضرت شاہ صاحب رحمہ الشر تعالی نے آخر میں فرایا ،
میرک کی بوئے ہیں بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کے عرضا مع کردی "

#### منطوح وفلسفيء

﴿ علی الله علی الله اور فلکیات کی طرح منطق وفلفدی بھی حضرتِ والاکا کمال و مہارتِ مثالید دنیایی مشہور مسلم ہے ، آپ نے ان فنون کے بھی دیکھیں نہ سنیں ، مغطوطلت بھی بڑھی ہیں کہ اس دور کے مرعیان فنون کے بھی دیکھیں نہ سنیں ، آپ نفیطی فلسفیں شہرہ آفاق کمال حاصل کرنے اور ان فنون کر کتب مطبوعہ وغیر طبوعہ ، نایا ب خطوطات کو نوب خوب کھنگا لئے کے بعدیہ فیصلہ فرمایا ہے کہ ان کا پڑھا با بڑھا با برائی اور خوالی معارف اور دوائی اور زبان وقلم کے قوئی، زندگ کے بیم بہالحات اور آموالِ وقف کی تعدیہ فیلم وحد میں ان لور نبال وقلم کے قوئی، زندگ کے بیم بہالحات اور آموالِ وقف کی تصدیم کی تعدیم کی خوالی ہو ان کا بڑھا با ور دوائی نف براموالِ وقف کا صرف حوام ہے۔ بعد بین حضرت گلوی قدس مرہ کا بھی بہی فیصلہ مل گیا ، اس کے مدر میں مولانا رسٹ میں اور دوائی خوالی نے مدر سے دیو بند میں معقولات ہیں ۔ معر سے مولانا رسٹ میدا چدر میں اللہ تو الل نے مدر سے دیو بند میں معقولات ہیں سے مولانا رسٹ میدا چدر مداللہ تو الل نے مدر سے دیو بند میں معقولات ہیں سے مولانا رسٹ میدا چدر مداللہ تو اللہ نے مدر سے دیو بند میں معقولات ہیں سے مولانا رسٹ میدا چدر مداللہ تو اللہ نے مدر سے دیو بند میں معقولات ہیں سے مولانا رسٹ میدا چھر میں اللہ تو اللہ تو مدر سے دیو بند میں معقولات ہیں سے مولانا دیو میں معتولات ہیں ہولانا در مداخل کے خوالی نے مدر سے دیو بند میں معقولات ہیں سے مولانا در سے معر سے معتولات ہیں ۔

صدرا بشمس بازغداورا مورعامه کی تعایم کوبندکر دیا تو ایک مولوی صاحب
نیج معقولی تھے اور فلاسفہ کے عقائد کار دیمی کرتے تھے اور مولانا گنگوی کے معقولی بڑھانا بہیں سنا، آگر سنتے تو منع ندفرماتے مولانا گنگوی کوسے بات بہنچی تو فرمایا اس کی مثال توالیہ جہنی کر ایک ڈوم بندوستان کاعرب میں گیا، وہاں بدؤوں کا گانا منا تو کہا چھنور صنی التہ علیہ وہام فرمایا، آگرمیرا گانا سنتے تو منع دفرماتے (الکلام الحس ملفوظ مانے)

ا حضرت مفتی مخترضی صاحب رحمه التارتعالی فراتے بیں کے جضرت مولانا گنگؤی رحمه التاریخ التاریخ التاریخ کے خطرت مولانا گنگؤی رحمه التاریخ مداریخ مداریخ مداریخ کرنے کا عالباً کسی وقت اس کے درس کو دارالعلوم کے نصاب سے خاریخ کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا (مجالیں حکیم الامة صلا)

اس کے بعداس کا ذکر ہے کہ حضرت کھیم الامتہ قدیں سرہ نے اس کی تصدیق فرائی کہ داقعۃ حضرت گنگوہی قدیس سرہ کی یہی رائے تھی۔ ۳۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ تعالی نے مدرسہ دیوبند کے نصاب سے فلسفہ کی بیش کتابوں کو خارج کر دیا تھا ۔ ۔ ۔ ۔ ان کتابوں کو حرام کر دیا۔ کی بیش کتابوں کو خارج کر دیا تھا ۔ ۔ ۔ ۔ ان کتابوں کو حرام کر دیا۔ (الا فاضات الیومیہ صفائے ج ۱۰)

۳ — ایک معتدعلیه عالم فراتے ہیں کہ انہوں نے کسی کتاب میں حضرت حکیم الامتہ قدس مرہ نے منطق و فاسعہ قدس مرہ نے منطق و فاسعہ پڑھانے پر مخواہ لینے دینے کو حرام قرار دیا ہے ، مگراب مرمری تلاش سے اللہ نہیں ملاء اس حوالہ خبیں ملاء اس حوالہ کی ضرورت بھی نہیں ، اس لئے کہ حرمتِ علی حرمتِ اجرت کو مستلزم ہے ۔

بالوي كي ومنع قطع ،

عمومًا محدثین وفقها ورحمهم التد تعالی سرے بالوں کی منوعصور توں کی علت است بالکفار "بیان فرملتے ہیں۔اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بالوں کی بعض الیسی صور توں سے بھی صدیت میں مانعت آئے ہے جن میں تشت بالکفار "نہیں بایا جاتا۔ ہمارے صریت افری دامت برکاتهم فرماتے ہیں ،

، ویک سرب مرب برسی است کی اصل علت تنوید و تغییر خلق الند ' ب بچراس سے ساتھ اگر " تنت بر بالکفار " بھی بایا جائے تو حرمت کی دوعلتیں بوجائیں گی "

بعدمي يتعليل فتح البارئ مين بمي مل كئ-

### الفالاب البع ونظر

صحفرت حكيم الامة قدس مره ني وده سال مدرس كم بعد ما العلم العلم الامة قدس مره ني وده سال مدرس كم بعد ما العلم المناد، كانيورس يبلسله منقطع فراكرا بيف شيخ كي خانقاه امدادية تصانه مجون مي ارشاد، افتاء وصنيف كامتنعله اختيار فرماليا تصا-

ہمارے حضرتِ اقدس دامت برکاتہم میں بھی منجانب اللہ بہم انقلاب آیا،
آپ نے بیس سال تدریس کے بعد جامعہ دارالعلوم کراچی سے یہ سلسلہ منقطع فواکر
اپنے شیخ کی خانقاہِ استرفیہ "ناظم آبادین" دارالافتاء والارشاد "کی بنیاد رکھی اور
اس میں ارشاد، افتاء وتصنیف کا سلسلہ مشروع فرمایا، بھر کچھ مدت کے بعد استوالیا تعالیہ اس کو دارالجباد "بھی بنادیا۔

حضرت اقدس دامت بركاتهم كايدانقلاب طبع ونظر صرت عكيم الامترقدي

مروکے اتباع میں نہیں ہوا، بلکہ موافقت اکابر کی یہ سعادت مخانب اللہ مقدر کھی ا آپ کی طبع ونظر میں انقلاب مذکور کے ظہور کے وقت حضرت بھیم الامت قدیں مڑا کا یہ حال آپ کے حاشیہ خیال میں جی نہ تھا۔

# يُحِين الْعِطْصَلَى اللِّهُ مُلَيِّهُ وَلَيْنَ مُلِيِّهِ وَلَوْقَت ؛

مزاج فرات به اس سلسله می بغرض تنبیع معلق اصلاح بسااوقات بهورت مزاج فرات به اس سلسله می بغرض تنبیع خصصات کو بهت بُرلطف القاب سے بھی نوازتے ہیں -

اس سے معتوب کو تنبیہ کے ساتھ اس کی دلجوئی بھی قصود ہوتی ہے ، کیسامؤٹر اور کتنا بیاراطریق اصلاح ہے کہ عتاب بھی فرماتے ہیں تو دل لگی کی معورت میں ، نشت نرکے ساتھ مرہم بھی۔

بعد میں معلوم ہواکہ میں عظم رحمة العلمین صلی التہ علیہ وہم مخراج اور محکم اللہ علیہ وہم مخراج اور محکم اللہ علیہ مختلف ولط النف سے ذریع اصلاح فراتے تھے اور بغرض اصلاح مزاحیہ اندازیس مختلف القاب سے بھی نوازتے تھے۔

حضرت اقدس دامت برکاتهم نے مجلس خاص میں ارشاد قرایا :

درجب میں نے "مزاح کے فوائد" کے تحت محس عظم صلالت علیہ واقعات علیہ وسلم سے فکا بات ولطائف اور مزاح و نوش طبعی کے واقعات بیان کئے تواس سے بعد اچانک مجھے خیال آیا کہ مجد التہ تعالی و توفیقہ میرااسلوب اصلاح ہمی مسن عظم رحمۃ للعلمین صلی التہ علیہ والم کے طریق اصلاح اور آب صلی التہ علیہ والم کی سنت سے مطابق ہے۔

طریق اصلاح اور آب صلی التہ علیہ واقع ہج بیب التہ صلی التہ علیہ والم میں التہ علیہ والم میں التہ علیہ والم کے سات سے مطابق ہے۔

حب مجھے اس غیر شعوری تواقی ہج بیب التہ صلی التہ علیہ والم میں التہ والم میں وال

اورغیرارادی اتباع منت کا علم ہوا تو رب کریم کی اس ربوسیت فاصد اوراس کے اس کرم عظیم پرمیری مسرت کی کوئی استہاد ندرہی اسی مسرت کی مسرت کی مسرت کی مسرت کی مسرت کے میں بیان نہیں کرسکتا۔ فلتدالحمد ولا حول ولا قوق إلابد -

الله تعالی اینی رحمت سے قبول فرمائیں اور شکرِ نعمت کی دولت سے نوازیں۔

رَبِ أَوْرِغُنِي آَنُ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الْآَيِ آَنْعَمْتَ عَلَى الْآَيِ آَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالْدَى وَآنُ آعُمَلَ صَلِلْتًا مَرْضَهُ وَاصْلِحُ لِنْ فِي وَالْدَى وَالْدَى وَالْفِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ هُ وَالْمُدَى وَالْمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هُ

مُجُسِن الْعِظْمِ مِلْ اللَّهُ مُعَلِينَ وَلِي سِلِعِضَ صفات جسم انيت بي اوراني ،

والا عمر عظم صلى التعملية ولم سي بعض صفات جبمانية من مصرت والا سي توافق كي تفصيل اسى جلديس عنوان "حسن طاهرو توت جبمانية كي تحت ہے۔



#### بسيد خيل تلكا ليح بالالتحيث

# مَنْ كَانْتِ الْإِحْرَةُ هُمَّهُ جَعَلِ اللّهُ عِنَاهُ فِي قَلِيهِ وَحَمَّعُ لَهُ وَاتَّنَّهُ الدُّنْيَا وَهِي رَاغِمَةُ أَرَفَى اللّهُ عَنَّاهُ وَاتَّنَّهُ الدُّنْيَا وَهِي رَاغِمَةً أَرْفَى اللّهُ عَنَّاهُ وَاتَّنَّهُ الدُّنْيَا وَهِي رَاغِمَةً لِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللللللمُ اللللللمُ اللللهُ الللل

قوتِ بِکروعمل وہ سطوتِ زورِ کلام ہے تربابھی ترے فرسان کے زیرکمن د جارسو آفاق میں ہے تیرے علم وفن کی دھاک تیرے فرزندوں کے آگے بحرقطہ وگڑسیند

(حضرتِ اقدس)

# فنوند المعالية المعال

ت ماب،رباضی،افلیدس اورفلکیات کے میدان میں ،
انجیئروں اورماہرین فلکیات کے میدان میں برائے اللہ اور فلکیات کے میدان میں برائے برخچے ۔
انجیئروں اورماہرین فلکیات کو سنگ ست فائق ۔
فنون دنیوییس پُوری دنیا کے متند ماہرین کی شہادتیں، مباحثہ و مکاتبہ میں اپنی فلکیوں کا واضح اعتراف، نصیح اغلاط اور درست راہ خالی برمرکاری محکموں کی معلومات ۔
وقیق معلومات ۔

# فنؤى وينوئين عى ماهرين يروقيت

| صفحه | عنوان                                                  | صغى  | عنوان                                   |
|------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 19-  | عيد سے دن شمسى تاريخ كيا ہوگى ؟                        | KA   | مندوستان محايك منبورعالم كانتصره        |
| 19-  | وزارت صنعت کی طرف سے ا<br>اپنی غلطی کا تخرری اعتراف    |      | دہلی کا قبرستان<br>فلکیات اور مثلث گروی |
|      | خدا دار زیانت بفنی مهارست،                             | ۱۸-  | رياضى اورحماب                           |
| 19-  | دماغى صلاحيت اورقامي محنت                              |      |                                         |
|      | كالبيه مثال اعجوبه                                     | 141  |                                         |
| 197  | تشمسى وقمرى دائمى تقاويم                               |      |                                         |
| 137  | وليث الدين وكصف ير                                     | 144  | فلكيات مع مامروجي افسرس كالمه           |
| 194  | حضرت والااورمام مكينك                                  | lí l |                                         |
| 144  | حضرت والااورطب                                         | 148  | شهري مكمى أورفن برداز                   |
| 197  | متعقن رخم كاعلاج                                       |      |                                         |
| 190  | خارسش كاعلاج                                           | 127  | ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ        |
| 190  |                                                        |      | تخريج سمت قبله بدرىعيدسايه              |
| 190  | ايرقان كاعلاج                                          | 114  | ملك بشيرا حرصاحب بكوي                   |
| 194  | چنبل کا علاج                                           |      |                                         |
| 196  | معدو كي الميخ طرناك مرض كاعلاج                         | 149  | برى جهازك كيتان _ارتفاع شمس             |
| 194  | علاج مین غلوکی اصلاح<br>فتر تعریب میرو کرمیشده و میرود |      | ن آن اے کے چیف نیوی کیٹرکا              |
| 194  | فن تعميريس مبارت كي شهادت                              | 1 14 | خيرت من دوبا استفسار                    |
|      |                                                        |      |                                         |

جن كامتصدي آخرت بوامذتناك أس كيل بين غادعنا، فرمات بين اس كيمام أحوال مجنع ركة بين ادرونيائس كياس ناكد كزن آن به — تدي

## 

حضرت اقدس کاعلوم اسلامیتری اعلی مقام آب سے معاصری بلکہ آپ سے معاصری بلکہ آپ سے معاصری بلکہ آپ سے اساتذہ واکا بریس بھی ستم ہے ،علوم ومعارف کے اس بحرِ ذخاری و سعت تک سی کی رسائی شکل ہے ، اوراس کی گہرائی تک خوطہ زنی اس سے بھی زیادہ شکل ۔ آپ بہت طویل مضمون کو بتمامہ چند جہلوں میں بجسن وخوبی اس طرح سمید و بیتے ہیں کہ مقصود کا کوئی اون سا جزر بھی چھوٹنے نہیں پاتا ۔

#### مندستان كايم شهوعالم كاتبصره:

ایک بارآپ کا ایک مظوس علمی ضمون بندوستان کے ایک مشہور عالم نے دیکھ کرآپ کو خط لیکھا ؛

"الريس اس ك شرح لكصف بيطون توكيّ جلدون من مكل بو"

#### دیل کا قبرسشستان،

دقت نظروت بن علم کایہ عالم کرآب کے مضامین کی بار کیوں تک پہنچنے سے
اکٹر بڑے بڑے علم اربھی عاجز ہیں۔ آب کے استاذِ محترت موالنا مفتی محرشفیع
صاحب رحسالڈ رتعالی نے آپ کی ایک تحریر دیکھ کر فرمایا ؛

ماحب رحسالڈ رتعالی نے آپ کی ایک تحریر دیکھ کر فرمایا ؛

" یہ تو د بل کے قررستان میں بڑھنے کے قابل ہے ؛
یعنی آتی دتیق وعیق ہے کہ اسے شاہ ولی اللہ رحساللہ تعالی جیسے اکا برعلماء جو د بلی کے قرستان میں مدفون ہیں وہی سمجے سکتے ہیں۔

مقام حیرت یہ کہ آپ نے فنونِ دنیوتیہ میں ہی جس فن کی طرف ارنی ہی تج تب فرمائی اس میں اس کے ماہرین سے بھی سبقت لے گئے۔

#### فلكيات اورمنات روي،

فلکیّات اور مثلّت کروی کے صابات میں آپ کی مہارت اور اکثر اہل فن پر فقیّت کا اندازہ آپ کی تصانیف" جمع صادق"،" ارشاد العابد الی تخریج الاِ وقات و توجید المساجد" اور" المشرفی علی المشرقی سے کیا جاسکتا ہے۔

#### رياضي اورجسات،

ریاضی اور حساب میں آپ کے کمال کی آئیند دار آپ کی کتابی "بسطالت ای انتخصی استاع اسکول استاع " اور القول الاظهر فی تحقیق مسافة السفر" بین مالانکه آپ نے اسکول میں مرف پرائزی تک پڑھا ہے۔

مذکوره بالاسب کتابین دو احس الفتاوی میں داخل ہیں۔ فلکیات اور ریامنی وحساب میں ماہرین ِروز قیت کے صرف چند شالیں تخریر کیاتہ ہے،

#### بی ایج ڈی کا امتحان،

حضرت والا ایک باربانکل نوعمری میں لاہور تشریف ہے جارہے ہے ،
ریل گاڑی میں لاہور کے ایک کالج میں حساب کے پروفیسر لیے۔
حضرت اقدس دامت برکا تہم کامعول تھا کہ دنیوی فنون میں کسی فن کے ماہرے واقات ہوتی تو آب اس سے اس فن کے بارہ میں ضرور کچے گفتگون سات جس سے اس عام غلط فہی کا از الہ مقصود ہوتا تھا :

رمولوی کچرنہیں جانتا۔ حضرت والای فئی گفتگوسے مخاطبین کو ساعتراف کرنا پڑتا : اس مول کے مطابق حضرت والا نے حساب کے ان پروفیسرصاحب سے حساب کے بارہ میں کچرسوال وجواب کئے ، وہ چرت سے منہ کھنے لگے جن مؤالات کے بارہ میں ان کا کہنا تھا کہ یہ لکھے بغیر مل نہیں ہو سکتے وہ حضرت والانے زبانی ہی چندلموں میں مل کر دیئے۔ پھر حضرت والانے انہیں علم المساحۃ کے کچھا بجو بے بڑلئے ،اب تو وہ لائوی ہوگئے ،کہنے لگے ،

«میری درخواست ہے کہ آپ لا ہور میں میرے غرب خان برتوام فرائیں میں آپ سے بیطر یقے سیکے کرنی ، ایج ، ڈی ، کا امتحان دینا جا ہتا ہوں " حضرت واللنے ارشاد فرایا ،

"آپ کی یہ درخواست قبول کرنے میں دوموا نع ہیں ،

ایک پرکراصول کے مطابق طالب کونودچل کرمطلوب کے
پاس جانا چلہنے نہ یہ کہ وہ مطلوب کو اپنے پاس بلائے۔
دومرامانع یہ ہے کہ مجھا آئی فرصت ہی کہاں ؟
اس مکا کہ سے پہ قیقت ان کے ذہن نشین ہوگئ ،

"بیمولوی فونون دئیا میں بڑے بڑے شہور ماہرین سے بھی زیادہ ماہر
ہونے کے علاوہ اصول کا یا بند اورغیتو رہی ہے ؟

سُمره اوتول كن قسيم ا

اسى زمان رس حضرت واللف إن اسكول مي حساب مح ايك منهوراستاذ سے

تین خصوں میں منٹرک سترہ او ٹوں سے بارہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
فیصلہ کا حسابی صابطہ دریا فنت فرایا ، یہ ماہر جساب اسے حل نہ کرسکے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تو بہت سے ڈگوں کو معلیٰ ہوگا گراس کھیاں صابطہ جہارے عفرت والا بیان فرماتے ہیں اس کا علم شاذہ نادر ہی کسی کو ہوگا۔
مزید بریں سسترہ اُونٹوں ہیں صص ہے ، ہے ، ہے کے اجتماع کی بظاہر کوئی صورت مزید بریں سسترہ والا نے بی عقدہ جس طرح حل فرایا اس تک تو شاید ہی کسی کی رسانی ہو۔

#### مِسْمِرْق ي وگراول كي برخي،

آپ نے رسالہ المشرفی علی المشرقی میں مسطرعنایت اللہ مشرقی کی یورپ سے ماصل کردہ درجنوں ڈگریوں سے برانچے اڑا دیئے ہیں اور بندار بہد دانی کوخاک میں رطا دیاہے۔

#### فلکیات کے ماہر فوجی افترسے کا لمکہ:

ایک باراسلام آبادسے ایک فیجی افسر نے فون پر حضرت والاسے فلکیات سے متعلق چند سوالات کئے ۔ حضرت والا کے جوابات من کروہ جیرت سے کہنے لگے ،

" متعلق چند سوالات کئے ۔ حضرت والا کے جوابات من کروہ جیرت سے کہنے لگے ،

" میں نے فلکیات میں آپ کی شہرت میں فلکیات کے کے جوابات من کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ علماء دین میں فلکیات کے ایسے ماہر موجود ہیں "
ایسے ماہر موجود ہیں "
حضرت والا نے جواب دیا ،

حضرت والا نے جواب دیا ،

فلکیّات میں ماہر نظر آیا، آپ کے سوالات سے معلوم ہوا کہ آپ کس فن میں ماہر ہیں '' پھرانہوں نے بندرِ عقیدت حضرتِ والاکی خدمت میں حاضری دی۔

#### مل آنی اے کے چیف نیوی گیٹر:

اشیس بنک کراچی می مبدکی بنیاد رکھتے وقت انھوں نے سمتِ قبلک تعیین کے ان مختلف اداروں کی طرف رجع کیا۔ سب نے حضرت والاہی کی طرف رجع کا مشورہ دیا۔

> حضرت والانه من من مائل بجنوب تبایا-انہوں نے کہا ، وو عام انجینیر دری مائل جنوب بتاتے ہیں " حضرت والانے فرمایا ،

و آب کس ماہرفن انجینیرکو مجے سے طائیں ؟

حضرت مولانا احتشام المق صاحب تقانوی نے انھیں یہ مشورہ دیا ؛

دوجونکیل آن اسے کی پروازیں بذریعہ قطب نمازاویہ قائم کرکے

اس کی مدد سے جدہ بہنجتی ہیں اس لئے ان سے زیادہ معلومات کسی کو

نہیں ہوسکتیں ۔ لہٰذاحضرت والاسے بات کرنے کے لئے بی آئی اے

کاکوئی ذمہ وارا فسرنت خب کیا جائے ؟

چنانچاسٹید بنک کی طرف سے بی آن اے کے جیف نیوی گیر کوشخف کی گیا۔ حضرت والاحتیب معول نماز عصر کے بعد میں تشریف فرما تھے چیف نیوی کید سر صاحب ہاتھ میں ہوائی راستوں کے نقت لئے معبدیں داخل ہوت، اور دورری سے میالا کر اللہ ا ود مولانا! آپ سیدی بیشد کرم را بتاتے میں اور م ۵ رنے پر ارتے میں اور مقروبین یے

معنوت والانداس سے بھی زیادہ قت کے ساتہ جواب دیا ،

" میں ہرگزیسلیم نہیں کرسکنا کہ آپ اٹریں جین کی طرف اور پہنچیں گئے ہوئے ہوا ہے نقشے دکھینے میں کوئی مغالطہ ہو یا ہے آپ نقشے دکھینے میں کوئی مغالطہ ہو یا ہے آپ نقشے میرے پاس جوڑ جائیں ، میں بوقت فرصت آن پرغور کروں گا ہمل تقشے میرے پاس جوڑ جائیں ، میں بوقت فرصت آن پرغور کروں گا ہمل تشریف لائیں تو باول گا کہ آپ کوئی وجہ سے غلط فہمی ہورہی ہے ۔ " قرابولے ،

و میں نے بی آن اسے دوسرے ماہری کو بھی ساتھ در کو ور کیا توسب نے بالاتعاق بیفیصلہ کیا کہ آپ کا فرمان جم ہے ہم ہی تعلی ریتھے ؟

پھرانہوں نے اپن غلط فہم کی دجہمی خودہی بیان کی، وہ یکہ کر کر کر کرائزاف در حقیقت مہم نوئی ہے ، گراصول پر واز سے مطابق وہاں پہنچنے کے لئے زاویہ ۵ ، ی پر پر واز شروع کی جاتی ہے۔

شهدک مکھی اور فن پرواز ،

حضرت اقدس في درايا:

ر الترتعالی قدرت دیکھتے کر شہد کی کھی سیکروں میلوں سے بدول قطب نماکے سیدھی پرواز کرجاتی ہے۔ بدول قطب نماکے سیدھی پرواز کرجاتی ہے۔ فالسفاری شمیل کریائے ڈوکلاور ۱۹ – ۲۹) فالسفاری شمیل کریائے ڈوکلاور ۱۹ – ۲۹)

مگراس دورِ ترقی می قردم ری بینکنوالا اور در ان کے کو ارکس کالے والا انسان قطب نمایا کسی دوسرے جدید آلہ کی مدد سے بھی سیدھا نہیں جل سکتا ؟

اسى كفييل عفرت كى كماب القول المتين فى شرح اطلبواالعلم الوبالقين المدرج الملبواالعلم الوبالقين مندرج المسن الفتاوى جلدما بعوان وفن برواز "كم يحت بيد -

بروازك دوران تخريج وقت افطار

ایک بارحفرت والارتضان الباگرک می بزرید طیاره کوئشد کراچی شدید لاست منعد آب که ساخد بلید صاحرادی محتمد می تعدی آب نے ان سے دوایا:

الراسته من است بحكرات من الطاركا وقت موكا " قرب بين موست ايك صاحب يرس كربهت تعجب سے كہنے كئے ، «اس كا تعلق تو فق پرواز سے براس نئے دہی بتا سكتے ہیں ، اب كواس كا علم كيسے ہوسكتا ہے ؟ حضرت اقدس نے فرایا ؛

" یں نے بالل میں وقت بالیا ہے، اگر پر واز کے علافیک اس وقت برافطار کا اعلان کیا تو بہر راور اگر کھے آئے ہے کیا تو بھی مجھاس حقیقت میں ذرہ بھر بھی تر قد نہیں ہوگا کہ مراصاب میں جہ اس حقیقت میں ذرہ بھر بھی ترقد نہیں ہوگا کہ مراصاب میں ہوگا کہ مراصاب میں ان سے بات اوران کا حماب فلط ہے، ایس صورت بیش آئی تو میں ان سے بات کر کھان سے ان کی فلطی کا اعراف کراؤں گا ؟

بعدي برواز كم عمله كي طرف سه افطار كا اعلان شميك اسي وقت بربوا جوحضرت والاند بتايا تما -

#### ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُونِ ،

ایک صاحب پہلے محکمۃ تعلیم سے ڈپٹی ڈاٹرکٹر تھے، بعد میں انہوں نے اپن سہولت اوربعض مصارح سے پیش نظریہ عہدہ چوڑ کر ایک گوزمنٹ کالج میں پر دفیر کامنصب قبول کرلیا۔

انہوں نے فلکیات پرصرت والاک کتاب ارشاد العابد الی تخریج الاوقات و توجید المساجد "کے بارہ میں صفرت والاک خدمت میں خط لکھا ،

ور میں نے آب کی کتاب ارشاد العابد سمجھنے کی گوشش کی بچر یہ نے تہ پڑا تو پرنسپل صاحب کے باسس لے گیا، گر ضعف الظّالیب وَالْمَطْلُوبُ "
طالب اور طلوب دونوں عاجز رہ گئے "

#### تخرر بحسمت قبله بذريعه سايده

حضرت واللف ارشاد العابد ال تخریج الاوقات وتوجید المساجد میں سایہ کے ذریعی سایہ کا قاعدہ کر برزمایا ہے جس کے ذریعی سایہ کا تاریخ میں بھی جاہیں ، بوقت سے عدمی دوہیر، شام ، دن میں تین بار اوقاتِ متعین سمتِ قبلہ بہت سہولت سے عدمی کر سکتے ہیں۔

مجر عوام کی سبولت سے بیش نظر پاکستان سے ہر راب شہر کے لئے ان اوقات کی تخریج بھی کر دی جن میں ہر چیز کا سایہ متِ قبلہ کی رمہنائی کرتا ہے۔ اس طرح سب بڑے شہروں کا نقت مرتب فرما دیا۔

بن أن ال المع مع بيف نيوى كيشر في اس نقشه كوراف كي صورت بين لك

کرحضرت والای خدمت میں بیش کیا، جیج، دوبہر، شام ہرایک کا الگ گراف بنایا-حضرت والانے تینوں اوقات کو ایک ہی گراف میں اس طرح منسلک فرما دیا کہ بیمائش صرف ایک تہائی رہ گئی، وسعت بعیبنہ وہی اور زینت کئی گذانیا دہ چیف نیوی گیطر چران رہ گئے۔

#### ملك بښيراح رصاحب بگوي ،

الجيئر ملك بشيرا حمد مكوى جيف سركج ل المجينئر؛ الجينئران جيف برايخ جي ان کیوراولینڈی نےجب فلکیات سے تعلق حضرتِ والاک تحربات بڑھیں ، پھر واخرفدمت بوكردومرك استفادات كمساته فلكيات سيمتعلق بهيبت كرال وت درباتی سی توبے ساختہ بہت چرت سے کہنے لگے ، وعلماء دين من حضرت والاجيسا مام رفلكيات ديكه كرمهت تعجب جور بله المركبي عالم دين فلكيات بن ايساما بركبين ديكيما ندسنا" بعرانهون في حضرت والاست تحريج سمت قبله كا قاعده سيكها جسس كاذكر حضرت والا کے نام مندرج ذیل خطیس اس طرح کیاہے ، "احقر کو وہ دن یادہے جب کہ آج سے اکیس سال بہلے آپ سے تعيين ممت قبله كابهلاسبق لياتهاءاس وقت احقربيسوج بهنيس مكتائهاكم بات يهال تك برها كاوراس يركتابين بج تكهم ابين كى اب آب كويه جان كرخوشى بوكى كدىفصنار تعالى سمت قبله أدقات نمازا دررؤیت بلال برمبنی ایک جامع کیلنڈر تیار ہوگیاہے۔ اس کے پانچ نسخے ارسالِ خدمت ہیں۔ يه كمال شأكر دكانهي بكرالله تعالى كافصن وكرم اورآب جي

كالل استاذ كام، الله تعالى سے دُعا، فرمائيں كم اينے ہاں تبول فرائيں اور امت مسلم سے لئے نافع بنائيں ؟

#### بروفيسرد أكثركمال ابدالي صاحب،

امرکد کے ایک سائنسی ادارہ پیتھیٹیکل سائنسے ڈیبار ٹمنٹ رینسلے۔ پولی فیکنک انٹیٹے وفیر ڈاکٹر کمال فیکنک انٹیٹے وفیر ڈاکٹر کمال ایک انٹیٹے وفیر ڈاکٹر کمال ایدالی نے حضرت والا کے نام ایک مکتوب ہیں لکھا :

وریس نے آپ کی گیا ہیں دوسیج صادق "اور" ارشادالعابہ" بھی خریدیں ، بیرمیرے لئے بیدمعلومات افر ارثابت ہوئیں، اوران کے ملف معنے مجھے آتی خوشی ہوئی جس کا بیان مبالغہ آمیز سجھا جائے گا" معانبوں نے تخسست کے اوقات کے کچھے تواعد لکھ کر حضرت والا سے ان کی تصویب کی درخواست باین الفاظ کی ہے ؛

دد اگر پروگرام کے نتائج یازبراستعال حسابی صابطوں ہیں آپ کوکوئی عیب نظر آئے یا اس کی بہتری کی کوئی بات آئے ذہن میں آجائے قضرور مطلع فرائیں ؟

مندری بالا پوراخط آحس الفتاوی جلد ۲ ص ۱۹۵ می درج ہے۔
اس کے بعد انہوں نے تخریج اوقات وسمت قبلہ کے موضوع پرانگریزی میں
کتاب کھی جس کے آخریں ارشاد العابہ سے تخریج سمت قبلہ کے قواعد نقل کئے ہیں۔
نیز کتاب کے آخری صفحہ پرفلکیات میں مہارت حال کرنے کے لئے چیدکت کے
دوالہ دیا ہے جن میں مرفہ رست "ارشاد العابہ"ہے۔

#### بحری جہازے کپتان \_\_\_ارتفاع شمس،

ایک بارحضرت والانے بحری جہاز کے کپتان سے دریافت فرایا،
در آج بوقت شلین ارتفاع شمس کتنے در نیچے ہوگا ؟
انہوں نے کہا،

"بیس توعین وقت پرآلات من دیکھر تا سکتا ہوں" حضرت والانے فرمایا،

ومیں بذریع جساب اہمی بتادیا ہوں یہ کپتان صاحب نے وقت پر آلات سے دیکھا توصفرت والا کے بتائے تھے درجات سے عین مطابق پایا۔

#### بن آن الے کے چیف نیوی گیر کاجیرت میں ڈوبا استفسار ،

ایک بار پی آن اسے سے جیف نیوی گیٹر نے حضرت والاسے دریافت کیا ہ

دو آپ ستاروں کا ارتفاع کیسے معلوم کرتے ہیں ؟

حضرت والانے کئ طریقے ایسے بتلئے جن میں کسی قسم کے آلہ کی کوئی خرورت

نہیں ۔ اور ایک طریقی ایسا بیان فرمایا کہ اس میں صرف ایک ریعے دائرہ کی ضرورت

ہے ، جو گئے وغیرہ پر بآسانی بنایا جاسکتا ہے ، اور اس کی بجائے «می سے می کام
لیا جاسکتا ہے ۔

یرس کرچیف نیوی گیرصاحب بہت حیران ہوئے اور کہنے گئے ،

ور ہمارے بال تواس مقصد کے لئے بہت گرال قیمت آلات
استعمال کرنے پڑتے ہیں ؟

## عیدکے دن شمسی تاریخ کیا ہوگی ہ

ایک بارجیف نیوی گیرصاحب نے کہی انگریزی کتاب سے یہ معلق کرنے کا خیال ظاہر کیا کہ عید کے دن شمسی تاریخ کیا ہوگی ؟

حضرت والانف قرايا:

'' میں انہیں برونِ کتاب ہی صرف حساب کے ذریعے بتا دیتا ہوں ، گریٹر عُلاس کا اعتبار نہیں'' بعد میں جیف نیوی گیٹر صاحب نے کتاب میں دیکھا تو حصرت والا کے حساب کے مطابق بایا۔

## وزارت صنعت كى طرف سے اپنى غلطى كا تحريرى اعتراف:

وزارتِ صنعت حكومتِ پاكستان نے اعتباری اوزان سے تعلق بیفلٹ شائع کئے حضرت والا نے رسالہ الم الباع اتحقیق الصاع "کی تصنیف کے وقت مذکور بیفلٹ بر مرمری نظر والی تواس بیں حسابی علطی کی ۔ آپ نے اس سے علق وزارتِ صنعت کو بکھا تو متعلقہ محکمہ نے اپنی علطی کا اعتراف کیا اوغلطی کی صلاح پر حضرت والا کا از حد شکرتہ ا دارکیا ۔

وزارت صنعت كي طرف سے يخط احس الفتادي جه م ١٨٨ ين ح ج-

خدا دار زبانت، فنی مهارت، دماغی صلاحیت اور قلمی محنت کلیے مثال اعجوبہ ا

حرينج بين مرعرض الهلد مصتعلق آفناب سيطلوع وغروسب وسول

ٹوائیلائٹ۔ ۴ زیرانق ، ناٹیکلٹوائیلائٹ۔ ۱۴ زیرانق اوراسٹرونومیکل ٹوائیلائٹ۔ ۱۸ زیرانق کے اوقات مرتب کئے جاتے ہیں ،جو ہرسال ناٹیکل المینک، ایرالمینک اوراسٹرونومیکل افیمیرز وغیرہ مختلف کتابوں میں شالع ہوتے ہیں۔

عرض البلدستانی وجنوبی دونوں میں سے ہرایک کے الگ اوقات کا لے مات ہیں اور ہرایک کے الگ اوقات کا لے مات ہیں اور ہرایک کے لئے الگم شقل خانہ بنایا جاتا ہے۔

اسى طرح نقطهٔ اعتدال سے انقلابِ سینی و شتوی کے سے اوقات کی تخریج الگ اورنقطهٔ انقلاب سے نقطهٔ اعتدال تک واپسی سے اوقات کی تخریج الگ کی آتی ہے اور ہرا کی کوعلیٰ مرہ خاند میں درج کیا جاتا ہے۔

ہمارے حضرت اقدس دامت برکاتہم نے سائدعرض البلد شمالی وجنوبی ک اوقات ہمانی وجنوبی ک اوقات ہمانی وجنوبی ک

" صحرت النهادة عصرت القالى عمرت النهاد عصرت النهاد المعرف النهاد المعرف القل القل المعرف النهاد المعرف الم

اس سے بھی بڑھ کراعجوج ہی نظیر بوری دنیا بی نہیں اسکتی یہ کہ آپ نے عرض البلد شمالی وجوبی دونوں کے اوقات اور بیل شمس کے ہردو درجات متماثلہ کے اوقات کو بھی تخریج اوقات کو بھارت کا مخرج متحد کردیا ہے گرین فرج کی تخریج اونیقشہ کے چاراوقات کو بھارت کا مخرج متحد کردیا ہے گرین فرج کی تخریج اونیقشہ کے چاراوقات کو بھارت کا میں سے چارشکار'؛

ایک چوتفان میں بسن وخوبی سمو دیاہے۔ مینقشہ رسالہ میں صارق "مندرجہ "احس الفتاوی جلد ان میں ہے۔

## شمسي وقري دائمي تقاويم،

ایک شخص نے حضرت والا کے رسالہ "ارشادالعابہ" مندروبہ" احسن الفتادی المبانی مندروبہ احسن الفتادی مندروبہ واعد کے مطابق شمسی وقری دائمی تقاویم تیار کر کے بغران مالی اللہ اللہ کا کہ کہ کے معدان کو اسٹیل کی کول آپ کی خدوت میں بیش کیں ،آپ نے اصلاح ورمیم کے بعدان کو اسٹیل کی کول بلیٹوں پرکندہ کر والیا ہے۔

ان تقاويم من يخصوصيات من

ن ببت خوبصورت والرول كي تعل من بي-

﴿ جَعُولُ دارُه کے مرکز کو بہت دائرہ کے مرکز سے اس طرح نسلک کیا گیا ہے کہ اسے سب منشأ دائیں بائیں جدھ مواہی بہولت

محماكركام لياجاسكتاب-

شمی تویم کے ذریع صرت میں علیہ اسلام کے زبانہ سے لیکر قیامت کے ذریع عنواکم میں عالیہ اسلام کے ذریع عنواکم میں عالم اللہ علیہ ہم تاریخ کا دن صلی اللہ علیہ وکم کی بجرت سے لے کر قیامت تک ہم تاریخ کا دن بہت آمانی سے فرا نکالا جا سکتا ہے۔

اس عجیب وغریب ایجادی پوری دنیای کہیں کوئ مثال نہیں لمتی -بعض مکی دغیر ملکی باشندول نے حضرت والاسے ان تقادیم کی نقول ل جمکمن ہے میم کوئی شاطر" ایجادِ بندہ "کا دعوی کر دہے -

وليا والثرز الوقات.

وليه ط اندين ايك مام ولكيات وارالافاء والارشادي تشريف لائے

اورانہوں نے اپنے کوائف و مقصر سفر کی تفصیل بتان جس کاخلاصہ دریتے ذیل ہے ، ايسے زبین اوراتن بلنداستعدادکہ مامعداسلامیہ ڈابھیل ضلع سورت میں تخصص فى الافتاء كم استحان من اول آئے اوراب شريني الله واست اندريك حاموي فلكيات محيروفيري - ان سے فلكيات كا أيك مسلم حل نہيں ہوريا تقالي سلسليس انبون نے بندوستان میں اپنے ایک استاذک طرف رجوع کیا وہ بھی حل نہ مرسكة ولندن مين أيك بهبت برس علامسي وجها، انبول نے فرمایاكدي فقدده "احن الفتاوی" سے مل ہوسکتا ہے۔ان کواس کتاب میں بیہ بحث تو ال می مگر سمعنے سے قاصر ۔ پوری بحث توکیا شمعتے اس کی ایک اصطلاح شمجنے یں ہی انگ كرره كئے، بالآخرانبوں نے كراچى كاسفركيا، يونيورشي ميں فلكيات كے يوفيرسے ملے وہ آدھے گھنٹے تک غور کرتے رہے مگران سے بلے بھی کچھند بڑا، بھر جار مختلف مشہورجامعات یں حاضری دی گرمرجگہسے خال اعداد فیے ، پھرکتب لغنت کی طرف رج ع كيا وياس سيمي اس اصطلاحي لفظ كحسب مقام كون معن نهط، اشغىرىشان بوئے كەنىندىسى آرىمى تى-

> دوماه مکت تبوس بریشان ، مرکردان اور بنجواب رہے ۔ چودہ ہزار ڈالر خرج کئے ۔

مختلف مالک کے ماہرین ِفن اورکتبِ لغت کو کھٹگالا۔ حلئے قیام سے کاچی تک بذریعہ طیارہ دودن کی مسافتِ طولیہ طے کی ۔ ہرطرف سے مالیس ہوکرمالآخر حضرتِ الاک چوکھٹے پرحاضری دی تومراد کو یا سکے۔

حضرت والأاور ما برمكينك:

حنرت اقدس كوالدصاحب نعجب ابني زمين كمدية ومكير خريدا توكمين

نے خصوصی رعایت کے طور پر کچے مدت کے لئے ایک ماہر کمینک بھی ساتھ بھیج دیا۔
ایک بار کمینک نے ٹر مکٹر کا کوئی پُرزہ کھولا اور ٹیرزوں کی تفصیل اوران کی مرست سے متعلق کمپنی کی مطبوع کتاب سامنے رکھ کر گھنٹوں محنت کرتا رہا ، گراس سے وہ ٹیرزہ ٹھے کہ نہیں ہورہا تھا۔

خصرت والانعاسد دریافت فرایا که اس مین کیانقص به اس نے بتایا توصفرت والانع فرا اس کمحد میں اسے درست کر دیا، حالا کم حضرت والانے نکسی سے یون سیکھا اور نہی اس سے قبل کوئی ایسا سابقہ پڑا تھا۔

#### حضرت والااورطب،

حضرت والانے طب قدیم و جدید یونان، ایلو چینی اور ہومیو پینی تینوں کا مطالع کیا ہے، ہرسم کے انجاش بھی لگا لیتے ہیں۔ انٹرا وینس انجاش تگانے میں بھی مہارت ہے، مرس کے انجاش بھی بیشر نہیں بنایا۔ مرض کی شخیص کرکے دوا بچرز فرما دیتے ہیں، مریض بازارے دوا اے لیتا ہے؛ بلکہ کمرس دوا موجود ہو تومفت دے دیتے ہیں۔ انجاشن نگانے کی بھی کوئی فیس نہیں لیتے۔ بہت سے لگا آنجیشن کی دولیا زارے خرید کرا ہے سے انجاشن لگولتے رہے۔

آپ کے ہاں سے مفت علاج اور آپ کے دستِ شفار کی اتنی شہرت ہوگئی کہ خدماتِ دفیتہ میں خلل آنے لگا، اس لئے آپ نے بیسلسلہ چھوڑ دیا۔

## متعفى رخم كاعلاج:

آپ کی زمینوں کے انظام پر تعقین نشی کے المحدی انظی پرکوئی دانہ کل آیا۔ ایک نیم حکیم۔ ندایس تیز دوالگادی کہ پورام تھ متوم ہوگیا، اور رخم بہت متعقن ہوگیا۔ . آپ نے "بلک انجاش" نگایا، بفضله تعالیٰ ایک ہی انجاش سے اسی روز ورم تخلیل ہوگیا اور زخم مندمل ہوگیا۔

#### خارسش كاعلاج:

ایک باراتفاقاً ایک مدرسریس جانا ہوا ، وہاں سب طلبہ کوشدید خار مشریقی۔ آپ نے سب کے ملک انجکشن کگایا۔ بفضلہ تعالیٰ سب کو کراماتی طور پراسی روز افاقہ ہوگیا۔

آب تندرست گائے کا دُودھ اُبال کر" مِلک انجاش "خورتیار فرماتے تھے ،اورفلٹر کی بچائے بیتر میرفرماتے کے درمیان رکھر کی بچائے بیتر میرفرماتے کہ نیڈل کا سوراخ دودھ کی سطح اعلی و اسفل کے درمیان رکھر دودھ مربخ میں کھینچ لیتے۔

#### دادكاعلاج،

ایک مرکاری ملازم کے دونوں انتھوں کی انگلیوں پرخطرناک قسم کا دا دہوگئیا۔ مرکاری علاج سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ محکمہ نے متعدّی مرض قرار دے کر دفتر میں آنے سے منع کر دیا۔

حضرت والافيمويية بين سي الخريفائش المندطاقت كى واحد خوراك دى المنطلة تعالى ايك بى نوراك سيسب رخم خشك موسكة \_

# يرقان كاعلاج،

ایک بار ایک مرکاری طازم کی بیوی کوبہت خطرناک قسم سے برقان کی وجہ سے مرکاری طازم کی بیوی کوبہت خطرناک قسم سے برقان کی وجہ سے مرکاری ہمیتال میں ماہ جایا جارہا تھا، وہ حصرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے

این برایتانی بتاکر دعامی درخواست ک۔

حضرت والانع دُعائيّه كلِمات كه بعد فرمايا:

وریس ہومیو بیتی کی ایک دوار بالاً ہوں صرف بین روز تک تجرب کرکے دیکھیں اگر فائدہ نہ ہو تو سیبال نے جائیں ؟

حضرت والانے ہومیوبیتی سے چیز انتص مدر تکریز فرمائی اس سے بفضلہ تعالیٰ اس بے بعد ان صاحب کا جو بچید بفضلہ تعالیٰ اسے بہت جلد حیرت انگیز فائدہ ہوا۔اس سے بعد ان صاحب کا جو بچید بھی بیار ہوتا، اسے عضرت کی خدمت میں لانے لگے۔

حضرت والاف فرماياء

وہ بول اور نہیں مجھے اتن فرصت ہے ؟ وہ بول اور نہیں مجھے اتن فرصت ہے ؟ وہ بول اور نہیں مجھے اتن فرصت ہے ؟ وہ بول وہ بار نہیں ہوں اور نہیں ؟ وہ بول اور نہیں ؟ وہ مفتی صاحب اسپیٹائسٹ ڈاکٹر ہیں ؟

#### چنبل كاعلاج،

ایک خاتون کا پاؤں چنبل سے زخموں سے گل چکا تھا، کئ سال ہر ہم کے علاج کرواتے رہے مگر رع

مرض برمضا گيا جُوں جُوں دُوا کی

حضرت والانے ہوم وہ بیمی سے" آرسینک بلندطاقت کی واحد خوراک رات میں سوتے وقت دی۔ نماز فجرے بعد سب لوگ قدرت الہتے کا یہ کرشمہ دیکھ کر جیران رہ گئے کہ ایک ہی خوراک سے راتوں رات سب زخم ایسے مندل ہوئے کہ گویا کہی کوئی زخم تھا ہی نہیں۔

معده کے ایک خطرناک مرض کاعلاج،

ایک خاتون کومعدہ کی سخت کلیف تھی۔ یونان، ایلوپیتی، ہومیوپیتی ہم کے علاج مسلسل ایک سال تک جاری رہے۔ اِن تینوں قسم کے علاج میں کئی کئی معالج بر ہے ، جب کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ نقابہ ت بڑھتی ہی گئی تو ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ اسپیشلسٹ ڈاکٹری طرف رجوع کیا گیا، اوراس کا علاج بھی سلسل ایک سال تک جاری رکھا۔ اس طرح مرض کے مجموعی علاج کی مذت وسال ہوگئی۔ ایک سال مختلف معالجین کی نذر ہوا اور بھر مزید ایک ستال بین الاقوامی اسپیشلسٹ صاحب کی نذر، مگرمعدہ کی تکلیف میں ذرہ مجسرتھی کی شہوئی۔ بین الاقوامی اسپیشلسٹ صاحب کی نذر، مگرمعدہ کی تکلیف میں ذرہ مجسرتھی کی شہوئی۔

حضرت والان مربینه کی مرف زبان کی ایک علامت دریافت مسرماکر مومون تبان کی ایک علامت دریافت مسرماکر مومون تبین سے اور ای اونیا " بلند طاقت کی واحد خوراک دی ، التد تعالی نے اپنے فضل سے اس ایک بی خوراک سے صحب کا لاعطار فرادی ۔

یدجندواقعات بطورمثال ایکددیت بین ورندایسے لاتعداداعج بیمی بالخصوص حضرت کے گھریں بارہ ایسے واقعات بیش آئے کہ بران صاحبہ یا بجوں کواجائک کی تشدیددورہ بڑا حضرت نے اینے کسی مخلص عقیدت مند ڈاکٹر کوٹیلیفون کیا،اس نے فرڈ ابلا تائیر سیتال میں داخل کرائے پراصرار کیا، اور بہت خت خطرہ کااظہار کیا محضرت نے ہیتال میں داخل کرائے پراصرار کیا، اور بہت خت خطرہ کااظہار کیا حضرت نے ہیتال سے جلنے سے انکار فرما دیا،اور گھریس موجود اُدوریمیں غور کر کے کوئی دوادے دی،التد تعالی نے اس سے شفار عطار فرما دی۔

علاجيس غلوك اصلاح،

لُوك علاج كم معامله بي بهت زياده غلوكرف كك بي، الله تعالى سفظرم ا

(19/

كراسباب بى كوكارساز معينے لكي بن ،اس كي حضرت والامجانس من حصرت روى رحدالله تعالى عصدرج ذيل اشعار مكشرت بيان فرملت بي عد چن قضا آيرطبيب ابله شود وان روا در تضخود ممره شور از قضا سركنگبين صعندا فزود روغن بادام خسش کی می نمود ازعليلقبض شداطلاق رفت آب آنش رامدد شدهمجو نفنت ارسبب سازليش من سودانيم وزخيالاتسش يوسوفسط اليم درسبب سازیش سرگردان شدم درسبب سورليش بم جيران سوم والشرياع " مج الكروس، دواء الثاكام كسب، مركم صفراء برصائے، روغن بادام حکی رہے، بلیاقبض رہے، یا ن اگئی برول كاكام كمدين اس كى سبب سازى ورسبب موزى سے جياك مركز انج ن

#### فن تعميرس مهارت كي شهادت،

فنِ تعمیری مہارت کی شہادت "دارالافتاء والارشاد" کی عمارت ہے۔
بنیاد سے لے کر تکمیل تک ایک ایک جیز حضرت کی تجویز سے ہوئی ہے، کسی انجینیر
وغیرہ کی رائے کا کوئی دخل نہیں۔
صرف ایک مرحلہ برحضرت والا کوفتی لحاظ سے شہر ہوا تو سے ۔ ڈی ۔ اے کے

انجینیرکوملوایا-انجینیرصاحب ید میمی صل نه جوا توحضرت والاند ایک تجویز بیش فرمائی ،جوانجینیرصاحب کو میمی بیند آئ اوراس کے مطابق عمل کیا گیا-

بیرون زینہ کے اوپر زنانہ مکان میں داخِلہ کے مقام پر اوہ کا دروازہ لگانا قرار پایا۔ موقع کے لحاظ سے ضروری متعاکہ دروازہ باہری طرف کھلے۔ حضرت نے دروازہ بنانے والے کو بلوایا۔ اس نے موقع دیکھ کر تبایا:

وروازہ باہری طرف کھلنے کی کوئی صورت مکن نہیں یہ حضرت و بہاں دروازہ باہری طرف کھلنے کی کوئی صورت مکن نہیں یہ حضرت والا نے ایک تدبیر بتائی۔ اس پر دہ مطمئن ہو گیا ،اور اسس سے مطابق باہری طرف کھلنے والا دروازہ بنایا۔

بیراسی دروازہ کونصب کرنے کے لئے معار کو بلوایا ۔ وہ موقع دیکھ کریہ کہدکر الیا ، مسال نہیں لگ سکتا ؟ الیا ، مسال نہیں لگ سکتا ؟

حضرت والاندخود تنها بدوس معاون کے وہ دروازہ وہاں نصب کردیا۔
علاوہ ازیں تعمیر کانقشہ دیکی تو وہ اس فن میں بھی آپ کی غیر معولی مہارت کا
مخملا تہوت اور سری سلیقہ میں کمال کا مظہر ہے۔ سادگی کے ساتھ صرورت اور احت
کا ایساانتظام کہ ماہری فن نے مبی اس کی داد دی۔

حضرت والان استعمر كمسلسليس فرماياء

"شہری حسن بتاؤسنگارے ذرید مصنوعی ہے اور ریہائی حسن قدرتی اور خدادادہے ؟

تعیر کمل ہونے کے بعد جب بہل ہارآپ کے اُساذِ محتم صفرت فتی محکد شیع صاحب دارالافقار میں تشریف لائے تو تعمیر دیکھے کر بہت خوش ہوئے اور فرایا ، دو کسی بہت ماہرا نجینیر نے نقشہ بنایا ہے ، اشنے چھوٹے بلاف میں اتن گنجائش نکال لی اور بھر اس سلیقہ سے کہ دیکھنے میں بہت وسعت معلوم ہوتی ہے خوب مورکن میں جمتاز و دل کش ؟

حضرت والافعض كيا:

و پیسب کے میری ہی تجوزہے ،کسی انجینے کا اس میں کوئی ذخانہیں'' اسٹھنِ تعمیر کی اس قدر شہرت ہوئی کہ لوگ اپنی تعمیرات کے نقشہ بنوانے میں مشورہ کے لئے حضرت والاکی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔

حضرت اللف فرمايا،

وربعان بن د توضرورت كى بنار براس طرف توحيد كى تنى الله تعالى في الله تعالى ال

#### اظهارِحقیقت،

حضرت والای تمام ترتوجات کامرکز خدمات دینیہ بیں تدریس نقد وحدیث افتاء ، تصنیف اوراصلاح بالحن جیسے نہایت عیق اور بہت وسع مشاعل بر اس قدر مصروفیت کرسی کو بات مک کرنے کا موقع ملنا بھی سک ہے ، اس کے باوجود فنون دنیوں کی طرف ادنی سے التفات کے بیر شاہ کاریں۔



## سِيلُسُلُ لَيُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

شعبان المسلام میں حضرت والانتحصیل علوم سے فارغ ہوئے تو آب سے والدمامدن والمصارمين بسلسلة زميندارى خيرتورسندهين آباد بويك سف آپ کوئیسی زمینوں کی نگران کے لئے ایک سال خیر تورجی میں رہنے کو فرمایا ، میکن مروزت اس بات کی می که عمر کا ایک معتد برحته تحصیل علم می حرف کرنے سے المداب اس فيض عِلم كو دومرون مك بهي بهنجان كي كوشتش ك جائ درمرف یہ بلکتدئیس کاسلسلہ شروع کرے علی ومعارف کے مزید مدارج طے کئے جائیں۔ آب کے والدِ محترم بھی اس بات کو شذت سے محسوس فرارہے تھے ،اس لئے اپنے اس فرزندِاً رجندے لئے تدریس ہی کامشغلہ سیندفرایا جوبزرگوں سے چلا آرہا تھا۔ حقیقت بیر ہے کہ درس نظامی میں جتنی کتا ہیں مختلف علوم وفنون کی بڑھائی جاتی ہیں ان سے آؤمی ہزن کا ماہز ہیں ہوجاتا ،اور نہی یہ ممکن ہے کہ کچے کتابیں پڑھ كركونى برفن بي عبورها صل كرك، بلكراس بورس نصاب كاصل مقصدب بوتابيك كتابون اوراساتذه كى مردس طلبه من ايك اعلى على ذوق بيدا بوجلت جس وہ کئے جل کرس فن میں جا ہیں خور کوششش کرکے اس میں عبور حاصل کالیں۔ کسس كيميش نظراس على ذوق كوجاري ركصنه كاايك كامياب طريقية جوبزرگوں سے جلا آنطب وہ بیسے کتھ یا علم کے بعد تدریس علم کاسلد اختیار کیا جائے۔ تاکھ علم س مزيدترتى ہوسكے -كيونكر يرصا اس كو كہتے ہيں كرجوكتاب يرصي اسے برصابحي سكيں، اوريه تووه دولت ہے كرجتى خرج كى جاتى ہے اتنى بى برصتى جاتى ہے جيائجاس

حقیقت کابار ہا تجربہ بھی ہوا کہ جن لوگوں نے تصیلِ عِلم سے بعداس سلسلہ کو جاری نہ رکھانہ صرف یہ کہ ان سے علم میں کوئی ترقی نہیں ہوئی بلکہ جو کچے بڑھا تھا وہ بھی سب مجول گئے اور بھر کورے سے کورے رہ گئے۔

یہاں پرمیں نوجوان مولوی صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ فارغ انتھ سیل ہونے کے بعد کسی مذکسی صورت میں تدریس کا کام ضرور اختیار کریں جن مولوی صاحبان کوکسی مذرسمیں بڑھانے کا موقع مل گیا وہ رات دن دری و ترریس میں خوب محنت کریں، اورجن کو بیضرمت میں شرخہ ہووہ اپنے حافظہ اثریس جتنا بھی قت راسکے تبلیغ دین کے کاموں میں صرف کریں، اور کچھ نہیں تو کوئی دینی کا سب ہی لوگوں کو بڑھ کرسنا دیا کریں، غرض یہ ہے کہ کسی خرص طرح علم کے ساتھ وابسگا فردر قائم رہنا جا ہے۔

اس میں کیا شک ہے کہ علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، بلکہ اگر اوں کہا جائے کہ صرف علم ہی دولت ہے۔ بہی تو وہ چیز کھی جس کی بنار پر عضرت آدم علیہ السلام مبود طائکہ بنے۔

وَعَلَمَ الْمَاسَمَاءَ كُلُهَا الْمَاسِبِينِ السَّامَ وَالْمَاسِبِينِ السَّامِ وَسِبِبِينِ السَّامِ وَسِبِ السَّامِ وَالْمَامِنِ الْمَامِنِ الْمَامِنِ الْمَامِنِ وَالسَّانِ وَوَاصِ اور كُلْيَاتِ تَرْجِيبِ كَاعِلَم دِيا ؟

اور سِعِلَم بَى توجِعِ انسَان كوا تَرْفِ الْمَالِق السَّامِ وَالسَّرِ فَالْمُرْكَمُ بُوتِ الْمَالِمِ السَّرِي السَّرِي السَّلَمَ الْمَالِمُ عَلَيْهِ السَّلَمُ السَّلِمُ السَّلُمُ السَّلِمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلَمُ الْمُ السَّلِمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلِمُ ا

رَضِيْنَا قِسْمَةُ الْجَبَّارِ فِيْنَا لَنَاعِلْمُ قَرِيْلَمُ عَلَا إِلَى مَالُ الْخَبِيَا فِي الْمِنْ الْمُعَالِ مَالُ وَمِيْنَا فِي الْمُعَالِينَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

لیکن یا درہے کہ علم جتنی ظیم دولت ہے اتنا ہی اس کامزاج ہی نازک ہے ، ذراسی ہے ، ذراسی ہے اعتنائی کرکے دیکھو فور اُمند مور کرجلی جائے گی یحسن پرناز کرنے والے بقدر محسن ناز فرما ہوتے ہیں لیکن چوکد اس جَبِ طَنَّاز کے حُسن کی کوئی انتہا ہی نہیں اس لئے اس کی ناز برداری کے لئے جگر جاہتے ۔ اس کا تو یہ مطالبہ وتا ہے کہ اس سے دعوائے جبت رکھنے والا پھرکسی طرف آنکھا اٹھا کر بھی ند دیکھے ، اور نہی غیر کا خیال اس کے حاشیہ قلب میں گزرہے ، پھر ایسے عاضی جال نثار کو کیا لاآ ہے مصرت امام ابو حذیف رحمد اللہ تعالی کے شاگر دھنرت امام محدر حساللہ تعالی نے اس بارہ میں یوں فرایا ہے ،

اَلْعِلْمُ لَا يُعْطِيْكَ بَعْضَهُ حَتَى تُعْطِيهُ كُلْكَ. د جب تم ابنی ساری زندگی علم پر نجها ور کردو محتب وه تنہیں ابنی صرف ایک ادن سی جملک دکھائے گا"

## عَالِمَا كَانِينَ الْإِلَى الْمِينَ الْمُولِي الْمِينَ الْرِينَ الْمُولِينِ الْمُؤْدِدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِدُ الْمُؤْدِدُ الْمُؤْدِدُ الْمُؤْدِدُ الْمُؤْدِدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ

اوپر بایا جا چکاہے کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد صفرت والاکو والد صاحب نے زمینوں کی نگرانی سے لئے ایک سال تک اپنے ساتھ خیر اوپر ہی ہیں رکھا۔ شوال سلالا ایم میں صفرت والاکی زندگی کا دو مرا دَور شروع ہوتا ہے۔ جامعہ مدینۃ العلم ہے نظر وضلع حیر رآبا دسندھ میں آپ کا تقر بحیثیت مرس درجہ علیا ہوا۔ صرف دو ہی سال بعب رآپ جامعہ کے نشیخ الحدیث و صدر مدرس ہوگئے ،اور اسی سال بعنی سال بعب رآپ جامعہ کے نشیخ الحدیث یث صدر مدرس ہوگئے ،اور اسی سال بعنی سال بعب رآب جامعہ کے نشیخ الحدیث یث کی تدریس کی سال بعنی شروع ہوا۔ ساتھ ہی دارالاقتاء کی ذمہ داری ہی آپ ہی کوسونپ دی گئے۔ ساتھ ہی دارالاقتاء کی ذمہ داری ہی آپ ہی کوسونپ دی گئے۔ ساتھ ہی دارالاقتاء کی ذمہ داری ہی آپ ہی

صدر مدرس اورمفتی رہیے۔

منع المعرفي آب والدصاحب كے ايمار سے جامعہ چھوڑ كرخير لور جلے آئے۔ اور ايک سال مک حضرت نے زينوں كے انتظام میں والدصاحب كا المحقر شاما۔
شاما۔

جامع مذکورہ کے جہم صاحب اور دو سرے ارکان اور اساتذہ وطلباورہاں
کے دیگر باانز حفرات کو آپ کی جدائی بڑی شاق گزری ، چنانچہ بیرحفرات ایک فدر
کی صورت میں حفرت والا کے والدصاحب کی خدر مت میں حاضہ مہدئے کہ حضرت والا کو واپس بجیج دیں ، لیکن والدصاحب نے ابنی خرورات بیان فرماکران
کی درخواست قبول کرنے سے عذر فرادیا۔ اس آثنار میں جس طرح اور کئی جگہوں سے حضرت والا کے لئے تقاضے ہورہے تھے ، اسی طرح جامعہ دار البُدی ٹھیڑھی کے حضرت والا کے لئے تقاضے ہورہے تھے ، اسی طرح جامعہ دار البُدی ٹھیڑھی کے حشرت والا کو ان کے جامعہ میں جبج دیا جہم صاحب کی طرف سے بھی اصرار ہوا کہ حضرت والا کو ان کے جامعہ میں جبج دیا جائے بھرت کے والدصاحب نے قرب کی وجہ سے یہ درخواست منظور فرمالی۔

# بنالو) ((لمن المن المعرفي):

منے الدی کے تعلیمی سال سے صفرت والاجامعہ دارالہدی تیم الی کے میں ہے۔ تشخ الحدیث تشریف لائے ، منصرف تدریس بلکہ دارالافتار کی ساری ذمہ داری بھی آپ ہی کے میردکر دی گئی ۔ یہاں صحیح بخاری اور دومرے علوم وفنون کے تقریباً آپط اسباق بڑھانے کامعول رہا۔ ساتھ ہی فتوی نویسی کا کام بھی فراتے رہے آپے اللہ تک صفرت والا کا اس جامعہ میں قیام رہا ۔

جَهُ فَنَ وَارْ الْعَالِي كَرَادِي.

ادحرحضرت مفت محدثت رحدالله تعالى صدرجام عقد دارالعلوم كراجي كوخيال بوركم

تفاكه این پُرانے بونہارشاگرد كواپنے پاس بلاليں - چنانچ جب كوزگی ميں جامعيہ كى بنسياد ركهي كئ توحضرت مفتى محد شفيع صاحب رحيه الله تعالى فيصرت والا كوخاص طورس شيره سي بلاكرجامعه دارالعكوم من شيخ المحديث كامنصب بيش فرايا یہ فرمائش تعلیمی سال کے درمیان میں ہو ن تھی اس مصحصرت والانے جامعہ داراآلهدي كي تعليمي سال كواختتام بك بهنجانا اينا اخلاقي فرض مجها، اورات الم ميس اسناز محرم كارشادك تعيل مي جامعه دارالعلوم تشريف ب آئ،اورتيخ الحديث كى مدمات سنبحال ليس- يہاں بھى معيى بخارى كے عِلاوہ اور بھى كئى كتابي آب مع زير تدريس ربي ،جن من فلكيات اورا قليدس وغيره بمي شال بي - ها يهاخين كى تدريس بمى آبى مى دەمرى - تخريج فرايض كاخودا يجادكرده طرىق جديد بعى يرهات رب شعبان ملك مي كاحضرت والاكا دارا لعلوم مين قيام رما-المالية سے المالہ ك برسال آب نے سیجے بخارى پڑھائى ہے، بیس سال میں بیس بار الله تعالی نے آپ کومیح بخاری کی تدریس کا مرزف بخشاہے۔ مفت محدرت عثماني صدرهام عبردارا لعنوم اورمفت محدثقي عثماني ناسب صركوبهي اس زماندين حضرت والاسعسات سال مسلسل تثرف تلمذها صل يا ميني بخاري اورمختلف على كامم كتابي برهين، تربيت افتاريمي حاصل كي-جامِعة بن تشريف آوري كے ساتھ جى لظامت تعليم كى ذمه دارى بھى آپ كو سونی کی، مگرآب نے اسے شاغل عِلمیدی مخل ہونے کی وج سے ترک فرمادیا۔

# فاوى لويسى

 حضرت والا کے سپر دہوئی۔ اس عصر بین سنے ۱۳ ہے تقاوی صاور ہوئے اُن کے جع وضبط کا کوئی انتظام نہ ہوسکا، صرف چندگنتی کے فتاوی کی تقول مخوظ رکھی گئیں سنے ۱۳ میں حضرت والاجامعہ دارالہُدی تھے اور جیجے بخاری سے علاوہ دیگر بہت آب بہاں بحیث تیت شیخ الحدیث بُلائے گئے تھے اور جیجے بخاری کے علاوہ دیگر بہت سی کتب بھی آپ کے زیر تدریس رہیں لیکن اس کے بادجو درارالافتاری ذمہ داریاں بھی آپ ہی کو تفویض کر دی گئیں۔

تھوڑی ہی بڑت میں آپ کی شان تھیت اور تعرق نظر کو اس قدر شہرت عاصل ہوگئ کہ بیرون کاک کے علماء بھی شکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرنے لگے، اور ہرتسم کے فتاوی کے لئے آپ کی ذات مرجع عوام وخواص بن گئی، بیہاں تک کہ علماء کی طرف سے بعض بچیدہ مسائل بھی تصفیہ کے لئے آپ کی خدمت میں آنے علماء کی طرف سے بعض بچیدہ مسائل بھی تصفیہ کے لئے آپ کی خدمت میں آنے گئے۔ آپ نے بی اس منصب پر فائز ہو کر وہ محنت اور جانفشانی کی کرفتوی تولی کو بھاطور پر آپ پر فخر ہے۔ بیاطور پر آپ پر فخر ہے۔

شغف علم دین اور مطالعهٔ کتب من آپ کی موتت کا عالم دی کے کربے ساختہ اسلاف کی یاد تازہ ہوجاتی ہے۔ آگریسی کو اس تقیقت کا اندازہ لگانا ہوتو آسن الفت ایک یاد تازہ کی اس سے معلم ہوجائے گا کہ ایک ایک مسئلہ کے نئے الفت اوی اٹھا کر دیکھ ہے ، اس سے معلم ہوجائے گا کہ ایک ایک مسئلہ کے نئے کس قدر کتابوں کی جھان بین کی گئی ہے۔

سائی می سائی ایم سے سائی ایک کے توریک دہ تمام مسائل کی تقل اگرجیہ انتظام ندہوسکا تاہم آپ نے بعض اہم مسائل کی نقلیں محفوظ رکھیں۔ اس بانج سال کے عصرین گل دوہزار بجیس (۲۰۲۵) فتا دی معض تحریب آئے، جن میں سے صرف چارسواکیا دن (۲۵۱) محفوظ ہوسکے۔ یہ فتا دی "احسن الفتادی"کے نام سے شائع ہوکر عوام دخواص بین اس قدرمقبول ہوئے کہ عیان راجہ بیان۔

حامعه دالالعلوم كاجى بسأ أرجيه فتاوى كى ستقِل ذمه دارى آب پرند تفى نيكن بهر بھی زیادہ اہم اور یجیدہ مسائل کی تحریرآب ہی سے سپردی جاتی تھی۔

وارالافتاء والأرشاؤك بنيادك وقت سابك طرف سه لامحد دفتاوى کاسلسلہ جاری ہے۔ بیسیوں جشروں سے ہزار در صفحات میں پیسلے ہوئے فتاوی <u>ے پورے ذخیرہ کی اشاعت کے لئے ان فتا دی کی تبویب ، ترتبیب اوران رِنظراً نی</u> كاكام بهت طويل اوربهت زياده محنت طلب ومشكل ہے،اس يخ بغسر ض اشاعت ان میں سے مرف زیادہ اہم فیادی منتخب کئے ہیں، جود س خیم جلدوں

میں شائع ہورہے ہیں -

فقیہ اور مفتی توبہت ہوتے ہیں لیکن فقیہ النفس بہت کم ہوتے ہی حضرت منكوبى قدس مره كوالترتعال فيانفس معدمقام برفائز فرايا مقاراس معاطيس مارے صربت كوى جل شان في "رست دينان" بنايا ہے علم فقر حضرت والا كے مرك ويدين اس طرح رج بس كياب كمسئله كيسابي رقيق اور كتنابي شكل بوذرا سى دىر كىلى الكالى اورتمام كتب فقىكى سىركر كى مسئله كى تەتك بىنج

كتابون براس قدر وسعت نظرك علاوه الثدتعالى في آب كوتفقه وبصيرت مي ايسے كمال سے نوازا ہے كربسا اوقات بہت دمين اورانتهائى يجيدہ مسائل محض خلاادتفقا وردورس بصيرت كذرابيه ذراست غوراورادني ستأتل كع بعد حل فراديتے ہيں ، اس كے بدركتب نقد ميں جي بعينہ وہي تقيق مل جاتى ہے۔ اين سعادت بزور بازونيست تا نه بختند خدائے بخشے ندہ وربيرمعادت زورِ بازوسية نهيں مل مكتی بجب مک عنايت

فران والاأولى عنايت نه فرمائ "

مامعددارالعلوم میں سلامی میں فاری التحصیل طلب کے استان کی تکونی میں فاری التحصیل طلب کے استان کی تکونی تکونی می نگرانی می تخصص فی الفقہ اور تمرین افتار کا شعبہ قائم کیا گیا۔ دوسال بعدجب تفریق التعامی میں نے جامعہ دارالعلوم جو کرکن الم آبادی "دارالافتاء والارشادی بنیادرکھی توجامعہ ارالعلوم میں بیرجان کردیا گیا۔

یہ سلسلہ کھی عصہ بند رہا، بعد میں بیمرجان کردیا گیا۔

# والرالافتاءوالايشاو كبنياو

حضرت اقدس دامت برکاتهم نے اپنے شیخ سلطان العارفین حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالغی بجولہوری قدس مترہ کی خواہش اور منجانب التہ غیبی اشارہ بررتمنان سلست میں اعلیٰ استعداد رکھنے والے فارغ التحصیل علماء کی تمرین افتاء کے لئے اور دارالانقاء والارشاد "کی بنیاد ڈال -اطراف ملک ویردن ملک سے فارغ اتحصیل علماء آپ کی خدمت میں ماضر ہوتے ہیں، اور تحریر افتاء کی تمرین کے ساتھ بنیض باطن، تقوی، استعناء اور تعلق مع اللہ کی دولت ہمی نے کرجاتے ہیں - علاوہ ازیں شعبان و رمضان ہیں جامعات کے ساتھ فیر ملکی وغیر ملکی وغیر ملکی وامعات کے اساتذہ کوام والمی وغیر ملکی واریق میں استفادہ اور فیض باطن کے تحصیل کے لئے یہ وقت حضرت اساتذہ کوام والمی وغیر ملکی واریق میں گزارتے ہیں -

درارالافتاروالارشاد" کا پلاف دراصل صرت بهولبوری قدس مره کی خانقاه کے لئے خریداً گیا تھا، اور صفرت بهولبوری قدس مره نے اس کانام "خانقاه اشرفیّه تجویز فرایاتها، گراس می تعیرسے قبل ہی صفرت بهولبوری قدس مره کا وصال ہوگیا۔

یہ بلاف خرید نے سے بعد ایک روز ہمار سے صفرت اقدس نے صفرت واکثر عبد ایک معاجب خلیف مجاز بیعت صفرت تقانوی قدس مره سے سائنے اسپنے سلئے عبد الحق صاحب خلیف مجاز بیعت صفرت تقانوی قدس مره سے سائنے اسپنے سلئے

کوئی مکان خرید نے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ،
"آپ کو مکان خرید نے کی کیا ضرورت ؟ یہ خانقاہ کا پلاٹ
کس سے کئے ہے ؟

حضرت والانے فرمایا کہ میں حضرت ڈاکٹر صاحب کا یہ جبلہ مُن کرخاموش ہوگیا اور مجھے بہت تعجب ہوا کہ خانقاہ کے اس بلاٹ سے میرا کیا تعلق ؟ گربع برمیں معلوم ہوا :

" قلندر آنج گوید دیده گوید"
دولی الله جو کچه کهتا ہے "
دولی الله جو کچه کهتا ہے دیکھ کر کہتا ہے "
محصرت پھولپوری قدس مزہ نے دصال سے بھے روز قبل حضرت الاسے

قرابا :

رد دل چا متاہے کہ آپ بہاں آ جائیں " حضرت والانے فرمایا کہ مجھے اس کا کوئی جواب بجد ہیں نہ آیا، اس لئے فاموش رما، اور سوچنے لگا کہ دارالعلوم جیسے شہورِ عالم ادارہ بیں تدریس جیج بخاری اورافتا جیسی اہم خدمات جوڑ کریہاں کیا کروں گا ؟ بالآخر پون طمئن ہوگیا کہ یہ حضرت کا حکم نہیں صوف دلی خواہش ہے، گر دع

می دہریزدان مرادِمتقین " الشّدتعالیٰ متقین کی مراد پوری فرملتے ہیں'' چنا پخیر حضرت بچولپوری قدّس منرہ کا وصال رئیج الاقل میں ہوا اوراس سال حضان ہیں حضرت والاخانقاہ میں تشریف ہے آئے اور فرمایا کہ اس زمانہ میں

و خانقاه چندروزے بعد خواه مخواه "

بن جاتى به، اس كة اس كانام و دارالاقتار والارشاد "مناسب به لفظ وارتاد"

یں "خانقاہ" کامفہوم مجی موج دہے۔ چنانچہ افتار کے ساتھ ارشاد و اصلاح باطن کا چشمہ بھی اکناف عالم کوسلرپ کر رہاہے۔

عَیْمَانِ تَجْرِبَانِ ۱۵۰-۵۰) « دوچیشم جاری ہیں۔"

"دارالافتار والارشادك اس بلاف مي تعمير سة قبل ايك صالح عالم نواب مين ديماك اس برابرك خواب مين ديكها كداس بلاف مين دارالافتار والارشاد كي عارت ب، اس برابرك طوف رشرخ رنگ ب اوراندركي طوف سبز، اس مي حضرت والا كفر عي، آب كرد لوگون كا مجمع به، آب ان مين كي تقسيم فرار به بين - تعمير و التعمير و التحمير و التحمي

اس میں یہ بیٹارت تھی کہ اس عارت سے صرت والا کے علوم ظاہرہ وفیوض طنک نشروا شاعت ہوگ عارت پر بیرونی جانب مُرخ رنگ اوراندون جانب ہز،اس طرف اشارہ تھا کہ یہ معدن عشق و محبت ہے عشق کاظاہر مرشرہ بعنی ہہت خطرناک نظر آتا ہے گراس کا باطن مربز اور بے حد لذیذ ہوتا ہے۔

عشق اوّل از حبیب راخونی بود تا گریزر هر که بیرونی بود

و عنی تروع میں خونی اس لئے ہوتا ہے تاکہ جمونا مرعی اس سے دُور میں گئے۔ اس بلاف سے حضرت والا کے فہونش رئیا ہیں جیلنے کی ایک اور لیٹ ارت حب لدسوم میں عنوان مبشرات منامیہ کے سخت رق میں طاحظہ ہو۔ انتدانیا نی ان خدمات کو صدقہ جارہ بنا ہیں اور آپ کے سابیہ کو اُمت پر قائم

رکھیں ،آبین۔

# 

#### صَالِحَ رَفِيقِهُ حَياتَ كَ طَلَبِينِ عَجِيبُ دُعَارٍ ا

حضرت والاک تقریباچورہ سال کی عربیں آپ سے ماموں کی صاحبزادی سے اسبت طے پانچی تھی،حضرت والانے فرایا ،

''بڑے ہمائیوں کی شادی ہونے کے بعدیں نے محسوس کیا کجب کی شادی ہوجاتی ہے اس کی وقعت والدین کی نظریس کم ہو جاتی ہے۔ مجھے اس کا شدید احساس ہوا، اور بیا فکر دامن گیر ہوئی کہ میری شادی ہوئی تو کہیں ضعانخواستہ مجھے سے جبی والدین کی مجبّت اور شفقت ہیں کمی نہ آجائے ۔ جنا بنچہ ایک روز یہی فکر اتنی غالب ہوئی کہ دل تنہائی اور خلوت کی جگہ ڈھونڈ صف لگا۔ بالآخر اُنظ کر گھر سے قریب ہی گئے کے کھیتوں میں جلاگیا، اور وہیں سجدہ میں گر کرانتہائی عیون انکسار سے رو روکر الشر تعالی سے یوں دُعاری،

و یا الله! ایسی بوی مقدر فراجس کی وجه سے والدین کی شفت و محبت اور برتاؤیس فرق نه آنے یائے ،اور تیری رضا بھی حاص بیٹ وجہت اور تیری رضا بھی حاص بیٹ کے ایک الله تعالیٰ کی طرف سے بڑی قوت کے مامخہ قلب میں یہ وارد ہوا ؛

وسیری دُما بَبول بُوگئ اب سراُطهائے " اس کے بعد بیطیفہ غیبتے پیش آیا کہ میری سابقہ نسبت ختم موکر دومری جگہ ہات مطے یا گئی۔الٹہ تعالیٰ نے اس کاظاہری سبب یہ پیرا فرایا کہ وہ الڑکی بیمار ہوگئی ، مرض اس قدر شدیدا ورمدید ہوا
کہ زندگی کی امیر ندر ہی ، اس لئے ماموں کی بیضائی سے اپنے فاندان ہی بین دوسری جگہ بات ہوئی ، اور دارالعلوم داوست سے فاندان ہی بین دوسری جگہ بات ہوئی ، اور دارالعلوم داوس کی فراغت کے بعد ماموں کی صاحبزادی کو بھی اللہ تعالی نے از مرفو زندگی بخشی اوراس کی شادی میں سے فالہ زاد کے ساتھ کر دی گئی ۔

الجدر لتدامیری شادی کے بعد قبولِ دُعام کے آثار کمالہا مظر
آئے اور م دونوں ہی سے والدین رحمہا اللہ تعالیٰ ہمیشہ بے حد
خوش وخرم رہے۔ روبروا ورخطوط میں میں بہت محبت وشفقت کا
اظہار فراتے رہے ۔ حضرت والدصاحب رحماللہ تعالیٰ نے ایک خط
یس پر شعر سے در فرمایا سے

من توشرم تومن شدی من سندم توجان شدی من ترکیم توریخری تاکس نه گوید بعد ازین من دیگیم توریخری ورئیس گوید بعد ازین من دیگیم توریخری ورئیس گوید کوی یا گویان بن گسیا می تاکه اس کے بعد کوئی یوس نہ کہ کہ میں دو مرا موں تو دو مرا علی مرجبینے دو مین خطاط وضعف بصارت کے با دو دکوئی سے زائد عرب جمانی و دما خی انحطاط وضعف بصارت کے با دو دکوئی خطابین جا رصفیات سے کم نہ ہوتا تھا اگر میں تحریاس جد برجم فراتے ، واضعف بصارت کی دجہ سفط صاف نہیں کھا جاتا " واضعف بصارت کی دجہ سفط صاف نہیں کھا جاتا " ورفوں کے سامتھ المرب او واللہ اعلم تحریکتن طویل ہوتی بخطیس ہم دونوں کے سامتھ المرب او میت وشفقت کے جلاوہ نظم و شرمی جبوب

حقیقی کے ماتھ غلیہ عشق کی طویل داستاں ہوتی تقی یہ عشق کے ماتھ غلیہ عشق کی طویل داستاں سنانے اور قلبی داردات دکیفیات کے اظہار کے لئے اسی دورسے ہمارے حضرت ہی کوئنتخب فرمانا حضرت کے ماتھ حصوص تعسلی اور حضرت والا کے قلب میں ہمی موزعشق کی دلیل ہے۔ ایسے قصے صرف ہمراز دہم م مسکمے جاتے ہیں ، کما قال العادف الرومی نصر الله تعالی ہ

بالب دم سساز خودگر جفتے همچونے من گفت نیم انحفتے هرکه اواز همزبانے سف رجدا بے نواسٹ دگرج دارد صد نوا

چونکه گل رفت و گلستان در گزشت نشنوی زین بس زیلبل سسرگزشت

" اگریس اینے ہمرم کے پاس ہوتا تو بانسری کی طرح ہاتیں کرتا۔ جوشخص بھی ایسنے ہمزیان سے جدا ہوا، وہ سیکڑوں آوازیں رکھتے ہوئے بھی ہے آواز ہوگیا۔

جب گل وگلت نان کا دَور گزرگیا تواس کے بعد تو بلب ل سے مرگزشت نہیں منے گا ؟ ارشاد فرایا ،

و ایک باراہلتے ہیمار ہوگئیں ، حضرت والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں دُعاء کے لئے عربیضہ لکھا گیا۔ان کی صحت کے بعد بھی آب نے ان کی صحت کے بعد بھی آب نے ان کے لئے خصوصی دُعاء کامعمول آخر دم تک جاری رکھا، بار با رخطوط میں اور بوقت ملاقات اس کا تذکرہ بھی فرملتے رہے۔

ایک بارہمارے بہاں قیام کے دوران آنکھوں میں کوئی تیز مرمد لكايا- آنكمون سے ترمه آلوديانى كے قطرے كركر فرش يرخشك مو کتے، اور فرش پرنشان پڑگیا۔ آپ سے تشریف سے جانے کے بعد ميں نے وہ نشان صاف کر دیا۔ اہلیہ نے دریا فت کیا : ودایاجی کی آئکھوں کے یان کانشان کہاں گیا ہے میں نے کہا: \_\_\_\_\_"صاف کررہا" وہ بریس، ---- "آپے دل نے یہ کیسے گوارا کیا ؟ ان مثالوں سے جانبین کے جذبات کا اندازہ کر لیجئے۔ مخترمه والدؤ ماجيره رحها التدتعال كوعبى بم دونوب سيصب لتقد ہے بناہ مجبت تھی ، گرمجوب قیقی کی مجبت سب پر غالب سے ۔ آپ سمے وصال سے وقت میں دارالعلوم کراچی میں تھا، نون پرآپ سے وصال کی اطلاع ملنے پرخیر اور کی طرف جاتے ہوئے مجھے راستیں ورہ كرخيال آرياتها كه آخر وقت يس مجع ببت ياد فرايا بروكا- مكرويان بينج كرمعام بواكه اس وقت اينه مالك كيسواكس غيرك طرف كونُ ادني ساالتفات بعي نهين تقا-نمازعشار مصاطبينان معظمينا ہویس، اجانک قے ہوئی جس سے نارھال ہور جاریاتی پرلیٹ کئیں، وْاَكْثِرُو لِلانْ لَكُ تُوفِرالِا :

ور فواکفر کونه بلائنی، بس اب بین جا رہی ہوں ؟ پہلے حضرت والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا : "میری سب کوتا ہیاں معاف فرما دیں ؟ مچرا بنے مالکہ حقیق کی طرف منوج ہوگئیں، دونوں القرح فر کر کہا: ویااللہ امیری تمام خطائیں معاف فرما " اس کے بعد ذکر محبوب ہی ک حالت میں محبوب عقیقی ہے جا لیں ۔

حضرت والدصاحب رحمالله تعالى كابهى يبي حال تصابآخروقت ميس براسي جوش كم سائقه بهت بلند آواز سع بيشعر باربار براه رسبع تقدسه

اے مرے مجبوب میرے دلرہا محکو آغوش محبت میں بھی ا ہاتھ باوں بانکل مرد پڑھئے تھے اور بے حس ہوگئے تھے، خود فرما رہے تھے ؛

روسیس از کرد السیم المی اور برول سے جان کل چک ہے۔ "
اس کے بادود شعر مذکور لت خوش کے ساتھ اور اتن بلند آواز سے بڑھ رہے تھے کہ دیکھنے والے جران تھے۔
اللّہ تعالیٰ ہم سب کے لئے ایسی مبارک موت مقدر فرائیں ہے دنیا سے جب ہو زصت یارب غلام تیزا دنیا سے جب ہو زصت یارب غلام تیزا دل میں ہو دھیاں تیزالب پر ہونام تیزا دل میں ہو دھیاں تیزالب پر ہونام تیزا در سے آرکے میں گار تیک نے تیزادہ (۱۳۷۷) "
دیتِ اُرکے میں میرے والدین پر رحمت فرا جب سی انہوں نے دیری بہری بہری سے والدین پر رحمت فرا جب سی انہوں نے میری بھی بی برورشس کی "
میری بھی بی بی رورشس کی "

اور مذبه ضرمت يس قدر تها ؟

اس معنق حضرت والاندايك عجيب بن آموز واقعه بيان فرمايا، اسس وقت حضرت والاجامعه مدينة العلوم بهينار وضلع حيد رآباد منده مين شخ الحديث تصد ارشاد فرمايا ،

«أيك بأرحضرت والعصاحب رحمه التُدتعانُ بماريه إن بَعِينَادُ تشريف لائے اس قصب مي گوشت كى كوئى ستقل دوكان نہيں تقى، ہفتہ میں صرف ایک دودن گوشت ملیا تھا، ویاں سے پانچ کلومیٹر كے فاصلہ يرقصبه منڈوحيدر ميں كوشت كى متقل دوكانيں تھيں جو روزان کھلتی تھیں۔ان دونوں تصبوں کے درمیان کمی سرک تھی جس پر بسوں اوربیل گاڑیوں کی بکٹرت آمکدورفت سے مٹی ایسی باریک و زم ہوگئ تھی کراس پر یاؤں بڑنے سے شخنے تک اندر دھنس جاتے تھ، علاوہ ازیں موک میں جگہ جگر کوسے تھے جو اس قسم کی مطی ہے اس طرح يرتص كريطن والي وزرامجي اصاس نهيس بوسكتا عقاكه يهال كونى گرها ہے اس نئے بساا وقات ایسے گرہ ہے میں یاؤں چلام آباتوجم کے ساتھ جیٹ جلنے والی دھول سے ٹانگیں گھٹنوں تک لت بت ہوجاتیں۔

حضرت والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے لئے گوشت الدنے کی فکر ہوئی، قصبہ طفر وحیدر سے منگولنے کا تہتیہ کیا۔ اس مقصد کے لئے کسی طالب علم کو معیجنا گوارا نہ ہوا، اسے تی محبت کے ضلاف ہجھ کر اسس خدمت کو بنفس خود ہی انجام دینا ضروری سجھا۔ خود جانے کے لئے نمازِ خدمت کو بنفس خود ہی انجام دینا ضروری سجھا۔ خود جانے کے لئے نمازِ فجر کے بعد مقصل کلنا ضروری تھاجس کی دو وجہیں تھیں۔ فجر کے بعد مقصل کلنا ضروری تھاجس کی دو وجہیں تھیں۔ ایک یہ کہ دو پہر کے کھانے کے وقت تک قور مرتب ارہوں کے۔

دوسری یہ کہ میں یہ کام اُتاخذیہ کرناچا ہتا تھا کہ کسی کو بھی اس کا علم نہ ہوسکے ۔ حتی کہ حضرت والدصاحب رحمداللہ تعالیٰ کو بھی اس کی خبر نہیں ہونے دی۔ فجر کے بعد ذرا دیر سے تکلیا توطلب کے اسباق ہونا غربیں ہونے دی۔ فجر کہ بیں جانے کا علم ہوجاتا ، عِسلاوہ ازیں علی القباح جلدی جانے میں واحت میں کسی واقعت خص سے طاقات کا علی القباح جلدی جانے میں واست میں کسی واقعت خص سے طاقات کا امکان بھی کم تھا۔ مزید احتیاط کے لئے ایک کمبل اس طرح اور اور اور اور است میں مل جائے تو بہجان نہ سکے اس حال میں گھرسے تکلا اور آمدو رفت میں دس کلومیٹر کا فاصلہ خت مردی میں اس قسم کی مؤک پرسطے کیا جس کی صالت بتا بچکا ہوں ع

، اس قسم کی موک پرسطه کیاجس کی حالت بتا پچکا ہوں از محبّت تلخہا مست پیرین شور دو محبّت سے تلخیاں میشمی ہوجاتی ہیں "

بس کا وقت بھی نہیں تھا اور نہی کوئی دوسری سواری موجود متی ،البتہ ایک بہت بے تکقف دوست سے گھوڑا لیاجا سکتا تھا گراس میں ایک تو وہی قباصت تھی کہ بات محفیٰ نہ رہ سکتی،عِلاوہ زی اللہ تعالیٰ نے قلب میں بیائشی طور برغیراللہ سے استغناری دولت ودیست فرا رکھی ہے ،گہرے سے گہرے دوست سے جی کوئی چیستعلا ودیست فرا رکھی ہے ،گہرے سے گہرے دوست سے جی کوئی چیستعلا لینا فیرت گوا را نہیں کرتی۔

الله تعالى این رحمت سے اس مجبت اور ناچیز ضرمت كو قبول فرمائيس اور مرماية آخرت بنائس ع

حق توبيه ب كرحق ادا ندموا "

حضرت والأك والدة مخترمه رحمها التدتعالى كاجب انتقال بوااس وقت آب

وارالعلوم كراجي مين شخ الحديث تخصره والدصاحب رحمالته تعالى فدمت كا ولوله ايسااطهاكه دارالعلوم جييشة شهورعاكم اداره ميں دين كى اتنى بڑى خدمات جليله ير حضرت والدصاحب رحمه الترتعالى ك خدمت كوترجيح دينا ضروري بجها حالا كددومرك بھائ اور بہنیں سب حضرت والدصاصب رجما للدتعالی کے یاس ہی رہتے تھے وہ جس سے چاہتے خدمت لے سکتے تھے، مرحضرت والا اور بیرانی صاحبہ دونوں کی تمنّا بلكة رسي يرتقى كه بيسعادت بمين بى حاصِل بو-اس دلوله ف آپ كوهنرت والدصاحب رحدالله تعالى ك ضرمت من يه درخواست بيش كرف برمجبوركروما ،

وريس دارالعلوم مين خدمات دينية جهوط كرآب كي خدمت مي رمنا صروری مجھتا ہوں ،اس لئے بشدا مجھے اس کی اجازت مرحت فرایس؟ حضرت والعصاحب رحمه الثد تعالى في جواب مين ارشاد فرمايا:

در مجھے اپنی خدمت سے زیادہ دین کی خدمت مرغوب ہے، میری اولادس سے ورین کی زیادہ ضرمت کرتا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ مجوب سيع"

حمنرت والاف ارشاد فرمايا.

ويبال صرف بيمسك شتعاك حضرت والدصاحب رحدالله تعالى کی صدمت کی سعادت ساری اولا رہیں سے صرف بہیں ہی نصیب ہو بلكهاس سے علاوہ ایک بڑی وجہ بہ بھی تھی کہ والدین رجہ اللہ تعالیٰ کو ہم دونوں کے ساتھ محصوص محبّت اور دبی نگاؤ تھا اس لئے ہاری خدمت ان كمك زياده سازياده جماني راحت اورسكون قلب كاباعث تمى اس حقیقت کے بیش نظرمیرے نزدیک خدمات دینیے کی بنسبت خفر والرصاحب رحمالله تعالی خدمت زیاده صروری تعی-اس کے بعد

اس کی تأبید میں حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد مل گیا جضرت اوپس قرنی رضی الله دقالی عنداینی والدو محترمه کی خدمت میں مشغول تھے اس بنار پر حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم نے انہیں اپنی خدمت میں حاضری سے منع فرما دیا "

#### شاوی ا

حدیث بین آیا ہے کہ وہ شادی بڑی ہابرکت ہوتی ہے جس میں مہرکم رکھا گیا ہوا ونضول خرچی نہ گ گئی ہو حضرت نے اپنی شادی کا واقعہ اس طرح بیان فرایا ،

دمیر کے مسال والول نے عام دستور کے طابق اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح بیک وقت کرنے کا خیال ظاہر کیا۔حضرت والدصاحب رہما اللہ تعالی نے آن کو لکھا ،

"دوبچوں یا بچیوں کی شادی ایک ساتھ کرنا خلاف مسلمت ہے، اس لئے کہ دوطرف سے زیور، کی ساتھ دوردومراسامان وغیرہ جب ایک ساتھ دیکھنے ہیں آنا ہے تواس میں کسی ایک کی ترجیح اور دومرے گی تقیص ظاہر ہوتی ہے، اس لئے بڑی بچی کا تکارے پہلے کر دیا جائے، ہم چند روز بعد آئیں گے "

چنانچه بری صاحزادی کا نکاح پیلے کر دیا گیا، ہم ہفتہ عشرہ بعد دوسرے قری مہینے کی ابتداریس پہنچے حضرت والدصاحب رحدالشد تعالی نے تفاؤلاً فرمایا،

'' ہمارا نکاج چڑھتے جاندیس ہواہیں ان شارالٹر تعالیٰ کسس میں برگست ہوگی ''

#### 心が必然

ہارات میں صرف حضرت والدصاحب میں اور ایک مجھے چھوٹے بھائی تھے جن کی عراس وقت تقریباً دس سال تھی گویابارات میں شہول دولہا ڈھائی آدمی تھے جبیں سادگی ہارات میں تھی دی ہی سسسرال والوں کی طرف بھی ، بانکل سادگی ہے ساتھ کاج ہوگیا ؟ میدواقعہ پڑھکر دنیا دار لوگوں کو دوسم کے خیالات آسکتے ہیں ؛

ا حضرت والا کاخاندان ہی اتناچھوٹا ساہو کا کہ جس سے قریبی رسستہ دارس ہی کیک دوفرد ہوں سے۔

ب نوآندان دنیوی اواطست ترقی یافته نهیں ہوگا، کسمبری اورمعاشی تنگی کے حالات میں ایسی سادگی کوئ عجیب بات نہیں۔

یہ دونوں خیالات محص ہوس دنیا بربنی ہیں ،حقیقت یہ ہے کہ آپ کاخلدان بہت ویع ہے اور دین کے علاوہ دنیوی کی اظریم بھی بہت بلند-

وسعات خاندلالا،

یبان خاندان کے صرف بہت قریب تر رست داروں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ پندرہ بھائی بہن ہیں، دویجیا، تین بھو بھیاں، ایک ماموں بین خالائی ایک چیا ہے۔ ایک چیا کے سواباقی سب اصحاب اولاد ملکہ اکثر کثیرالاولاد ہیں۔

حضرتِ والآک شادی کے وقت آپ سے بین بڑے جمائی مختلف جامعاتِ اسلامیہ میں اویخے درحبہ کے استاذ تھے ، ان میں سے آیک بھائی حضرتِ والا کے بھی استاذ تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی شادی پر نہیں بلایا گیا ، حالا مکہ ان کے جامعات کوئی زیادہ دور نہ تھیے۔ آپ سے دوبڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی وہ اپنے گھروں بی تھیں ہودہ مرے شہروں ہیں تھے مگر زیادہ دور نہ تھے، اس کے باوجود انہیں شادی میں نہیں بلایا گیا۔ جب کسی بھائی بین تک کو بھی شادی میں نہیں بلایا توکسی جھا، اموں جب کسی بھائی بین تک کو بھی شادی میں نہیں بلایا توکسی جھا، بھو بھی ، ماموں یا ماموں زار ، خالہ زاد ، یا خالہ وغیرہ کا تو ذکر ہی کیا ؟
اور بھو بھایا خالو وغیرہ کا تو ذکر ہی کیا ؟

## خَانْرِلُونَ كَاكُنْيُوي مَقَامِ،

حضرت والا اورآپ کے سسمرال، ماشاء اللہ! دونوں خاندان دین میں اعلیٰ المبیاری سندمقام رکھتے ہیں۔ بڑے اعلیٰ المبیاری سندمقام رکھتے ہیں۔ بڑے زمیندار ہیں۔ رہندار ہیں۔

اب کے والد ماجدر حمدالتہ تعالی بورے پاکستان کے زینداروں کی جمین علی سے ڈائر کھر تھے۔ سے ڈائر کھر تھے۔

ائمور دنیور میں بھی خدا دا داعل صلاحیتوں سے ساتھ تعلق مع الندا ور تقویٰ واست نناء کی بدولت حکومت پر بھی آپ کابہت انڑتھا۔

ریاست خیر اور کے نواب صاحب اور وزیر اعلیٰ آپ کے بہت معقد تھے۔
وزیرع مسلم خواجہ ناظم الدین اور وزیر صنعت وقائم مقام وزیر اعظم مرواعبدالرب
مشرسف انتخابات وغیرہ میں تعاون کی طبع جیسی کسی حاجت دنیویہ کے بغیر آپ کے
دیر دولت پر نیاز مندانہ حاضری دی ۔

اس موقع پرآپ کی شان است خناء کو دیکھنے اور سننے ولیے جرت زوہ موسکئے۔

استنے بڑے خاندان اور کنیایس اتن بڑی عزت کے باوج دشادی میں

اس قدر سادگ وہی اختیار کرسکی ہے جس کے قلب میں دنیا کی کونی وقعت ندجوم

محرمہ برنامی ست زدِ عامت لان مانمی خواہ سیم ننگ ونام را دو اگرچہ دنیوی عقل والوں کے خیال میں یہ برنامی ہے گرہم الیسی عزتِ دنیویہ کے طالب نہیں "

بيتر (الى مُعَالِكُ مَنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع صنرت والا في بيران معاجه ك جز صوصيات ذكر فرمائيس وه ايك مبنتى بي بي علامتين بين ، چنانجيه فرمايا ،

ورفنائیت اس قدر غالب ہے کہسی معاملہ میں دریافت کرنے بربھی رائے نہیں رتیس، ہمیشہ بہی جواب طباہے ، ونجیسی آپ کی رائے ہو''

سناہے کہ لوگوں نے اولاد کے دشتے طے کرنے کامعائلہ شرع و عقل دونوں کے سرائم خلاف خالصة عورتوں کے سپرد کر رکھاہے، گر یہاں اس معائلہ میں بھی ان کا وہی جواب:

ودجسی آب کی رائے ہو"

گرکاکام خود کرتی ہیں۔ ایک باران کی بیماری کی وج سے کام کے نئے ہیں نے اپنے مزارعین ہیں سے ایک عورت کو بلوایا ، گریں نے جب یہ دیکھا کہ اضوں نے اس عورت کو تو مہان کی طرح بھارکھا ہے اور بیماری کی مالت یں بھی کام خود ہی کر رہی ہیں تو ہیں نے اسس عورت کو والیس کر دیا ۔ نہایت کم گواور خلوت پیند ہیں ۔ کہیں آنے جانے سے طبعی انقباض سی کہ بھائی ہنوں کے طاب بھی بہت کم جاتی ہیں۔

عنار، رفعاً ر، خوراک، پوشاک ہر چیزیں سادگی اور متانت۔ بلاصرورت کوئی چیز نہیں منگواتیں ۔

باس بہت مختر، مردیاں گرمیوں کے باس کامجوعہ زیادہ سے
زیادہ چھ جوڑے، ہر عید کے لئے نیاجوڑا بنانے کادستورنہیں۔ لباس
بین وقار اور شائستی سے ساتھ سادگی ہی قسم سے فیشن اور صنوی شکار
سے نفرت۔

زیورجی بہت ہی مخترسا ہے، اور جوایک باربن گیا وہی چل
ریا ہے، ندزیادہ کی خواہش اور نہ فریزائن بدلنے کی۔
خداداد وقار کی وجسے خاندان کے لوگ " کہتے ہیں۔
کھانے ہینے کے معاملہ ہی ہے حدسادگی، مختلف اقسام کے
لذید کھانوں کی ہوس نہیں، خود زیادہ کھانے کی بجائے دور فرل کو کھلا
دینے کی عادت ہے۔

مرض میں دواء کی بجائے دعاء کی طرف توجہ، دوارلیتی ہی ہیں توبہت ہلکی بھلکی، او پنجے علاج سے پر میز۔

اس قدرسادگی کے ساتھ نظافت وصفائی کا ایسا اہتمام کہ زیب وزینت کی دلدادہ خواتین کو اُس کی بھوا بھی نہیں گئی۔
ریاد تی کرنے والوں سے جمیشہ درگرز کرنے کی عادت ہے ،کسی
کی زبان درازی پرجی بائکل خاموش رہتی ہیں۔ جمارے پڑوس میں ایک

مولوی صاحب رہتے تھے۔ ایک بان بول کی آپس میں کسی باست پر مولوی صاحب کی بوی بے نگام بوگئیں۔ جِلّا چِلّاکر بدزبانی کوچاڑ شروع کردی ہم اپنے گھریں بیٹے سب کوشن رہے تھے، بلکہ ہوتی جیخ کرشادی تھیں۔ یں نے خیال ظاہر کیا کہ مولوی صاحب سے کہتا ہوں کہ انھیں ہے ایک ، گر اہلیتہ بہت ہجاجت سے لولیں ،

وونہیں! آپ ان سے باعل نکہیں ہیں صبرتی کرنا چاہتے ؟ میقصد میں لینا تو مہت آسان ہے گراس پرعمل کرنا دل گردے کی بات ہے کس سے مربرگزرے تو تیا چلے۔

فکر آخرت اس قدرکدایک باربهت شدید و مدید مرض میں ابتلاء موائم سلسل ایک سال سے بھی زیادہ عرصہ بہت بخت کلیف میں گزراء انہوں نے بھی ایسا مراض میں میں روزہ نہیں چہوڑا تھا جن میں بڑے بڑے ویدار لوگول کو بھی روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی، گریہ معدہ کا ایسا شدید مرکض تھا کہ اس میں تھوڑے تھوڑے وقف کے بورمعدہ میں غلا میں بہنچا ہے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا، اس ساتے کھے روزے نہ رکھ سکیں ایک بارم ض کے سٹ دورہ کی حالت میں بولیں ا

و یا الله! مجعس اتن زندگی دے دے کہ چھوٹے ہوئے روزے قضار رکھان "

اُس وقت نیخ سب چھوٹے تھے خطرہ موت کے وقت بخل ک فکر کی بجائے روزوں کی فکر رہت کریم کی عطار ہے۔ میرے ساتو تعلق محبت واطاعت بدرم فائیت، صرف اپنے ہی محرے اُنس ورلبنگی اوراس میں راحت وسکون، قریب تراع ہو اقارب کے ہاں بھی آمدور فت سے وحشت ۔ یہ حالات دیکھ کر خاندان میں شہور ہوگیا کہ ہیں نے ان برعل تسخیر کیا ہے ؟ پھر حضرت والانے کم آمیزی کے دو واقعات بیان فرمائے ،

و جب ہم دارالعلوم کراچی ہیں تھے ، اس وقت ایک ہارتھ مفتی محد شفع صاحب رحد اللہ تعالی والدہ محترمہ نے سب اساتذہ کی مفتی محد شفع صاحب رحد اللہ تعالی والدہ محترمہ نے سب اساتذہ کی بیون کی دعوت کی ہیں نے ان سے جس مانے کو کہا ، تو سنتے ہی ان پر بوان میں انقام مرجوا ہیں نے یون ترغیب دی ،

"حفرت من صاحب میرے استاذیں، اس رشتہ اُن کی والدہ محترمہ ماری دادی ہیں، اس لئے اُن کی دعوت تبول کرنا چاہئے" مگراس برہمی تیار نہوئیں، توس نے اصرار مناسب نہا کہ دیر بعد صفرت منی صاحب رحم اللہ تعالیٰ خود میرے مکان پر تشریف لائے اوران کے نہ آنے کی وجد دریافت فرمائی جب ہیں نے ساری بات عض کردی تومطئن ہوکر فرمایا :

"ایک بار دارالعلی، یم نے ہماکہیں کوئ ناراضی تونہیں "

ایک بار دارالعلی، یم صفرت پھولپوری قدس سرونے مع مخترمہ بیرانی صاحبہ سے طنے مع مخترمہ بیرانی صاحبہ سے طنے نہیں گئیں۔ یں نے سوچا کہ کہیں عفرت رحمہ اللہ تعالیٰ کواس بات کا خیال آئے ،اس کے خدمت میں عاضر ہوکر تقیقت مال عرض کری توصفرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرایا ،

وصفرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرایا ،

وصفرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرایا ،

9

التُرتعالى في حضرت والاكوجهان علم ، تقوى ، ربدا ورظاهرى وباطنى سب خوبون سے نوازا ، وہان اولادى نعمت سے میں مالا مال کیا۔ الله تعالی في آب كو جارصا جزاديان عطار فرمائين ، جن ميں سے ایک صاحزاده اور حاجزاده اور حاجزاده اور دیائی میں راعی اجل کو لبیک کہا ، اور ریاض جنت کے دوصاحزادیوں نے بجبین ہی میں داعی اجل کو لبیک کہا ، اور ریاض جنت کے بعمولوں میں حگہ یائی حضرت والا نے فرمایا ،

"حضوراكرم صلى الترعلية وسلم في تين نابالغ بجوس ك وفات بر والدين كوجنت كي بشارت دى هم الترتعالي في بمارس حق بي اس كاسامان بيدا فراديا "

تین ماجزادے اور دو صاجزادیاں بفضارتعالی بقیدِ جیات ہیں جن آفعیل م تاریخ ولادت مندر نے ذیل ہے ،

- ن صفوره : ---- جعرات ۵رزی العده میسایم مرتبر مربه اع تاریخی نام حمیده (۱۲)
- ﴿ مُحَسَمَد: بُعِط ١٢ رجاري الآخروسني ٢٠ مرماري الآخروسني ٢٠ مرماري المامية عند المامية الم
- احمت مرجولان معدد المرشوال مستعلم مرجولان معدد عدد المرشوال مستعدد مرجولان معدد عدد المرشوال مستعلم مرجولان معدد عدد عدد المرين المراجولان معدد عدد المرين المراجولان معدد عدد المرين المراجولان معدد المرين المراجولان معدد عدد المرين المراجولان معدد المرين المري
- المحتليد: \_\_\_\_ بيد سرم محتله ٢٢ أمت <u>١٩٥٥ :</u> تاريخ نام جيب احد (٥٥) - جيب (٥٥)
- اسمار ـــ بره ۱۹۵۸ رجب معتلم ۵ رزوری مواد علی ۱۳۷۵ می است.
   تاریخینام آسید (۵۷)

ماشارات الله اساری بی اولاد ایک سے بڑھ کرایک قابل ، والد کی طسری خون قامت ، من وزبان میں بشاشت وطلاقت، دل و رماغ میں فطانت رزات مزاج وطبیعت می ظرافت، نظافت ، نظافت ، نظافت ، روصف میں متاز۔

#### 005

تینوں صاحبزا دے ماشا رالہ اور العلی کرچی سے فارغ التحصیل پی گراپی
میں تعلیم بوری کرنے کے بعد بچے عرصہ بڑے اور خصلے صاحبزادے مولوی محستداور
مولوی احت دنے دارالعلی کراچی ہی میں تدریس اور داراالافتار میں کام کاسلسلہ
افتیارکیا، اور جھوٹے صاحبزادے مولوی حسامہ دارالعلی منڈ دالتہ یار می استاذ
ہوئے ۔ بعدازاں حضرت مفتی محد شفیع صاحب رصاف تہ تعالی نے اپنے دارالعلی کے
مفاد کے لئے سعودی سفیر سے معاہدہ کے تحت مرف ایک سال کے لئے تینوں
ماجزادوں کو مدینہ منورہ کے جامعہ میں بھیج دیا، مگر حکومت سعودت نے انہیں العلی العلی ما الحق کے
ماجزادوں کو مدینہ منورہ کے جامعہ میں بھیج دیا، مگر حکومت سعودت نے انہیں العلی میں دین اداؤں بی ما العامیہ کی تدریس اور غیر مذاہ ہیں اسلام کی تبین کے مقابطور بعوث تعین کر
دیا حضرت والا نے فرایا ؛

"جھے یہ بیند تھاکہ یہ ان مناصب اور بڑی تخواہوں کی بجائے اکابر مصطریقے پرساڈگی کے ساتھ پاکستان ہی بیں غیرمرکاری دبن ادارس میں تدریب علم دین وافتار کی خدمت کرتے ؟

المام المام

برى صاحزادى صفوره سنم الله تعالى - تجويد القرآن ، أردود ينيات ، تمريز قامد موف ونوعرب ، ترحمة القرآن -

چھوٹی صاجزادی اسمار سَلّمَهُا اللّٰہ تعالیٰ جفظِ قرآن مع تجوید اُرُدو دینیات، عربي صرف ونحويس غيرهمولي مهارت، رياض الصّالحيين، ترجبته القرآن-حضرت والا کے تینوں صاحبزادے اور جھوٹی صاحبزادی حافظ اور قاری ہیں، برى صاحبزادى صفوره ستمها التدتعالي عالمه تومين محرحا فظهر بين بين بيكن يكي يون یوری ہوگئی کر بیے دا ماد مولوی عبدالستّارصاحب ماشام التّلفافظِ قرآن میں ، زمیندار محرانے سے تعلق ہے، اور اسلام آبادیس ایک تجارتی ادارہ میں صنعت داریں، حضرت والا کے خاندان ہی ہے ہیں ، پوراکتبہ ہی عالم، حافظ اور قاری -مَاشَاءَ اللهُ لاحول وَلا قُوَّةَ إِلَّا ياللهِ-الماشاء الله اجوكيريس مصف الله تعالى ك وتكيري سعب این خاندهمه آفت اب ست اليه يورا كما نابى آنباب ب

حضرت والاسك دومرس وامادميان محدسليم سلما لتدتعالى ماشارالتا والساء صالع نوجوان ہیں۔ بی، ایس، سی، ہیں اور کراچی کے ایک مقامی تجارتی ادارہ سے منسلك بي، انهين يكى بدولت الترتعالى في كيي بلند وبركزيده خاندان س جوڑا، اور عالمہ، حافظہ، قاربہ رفیقۂ حیات کی دولت سے نوازا۔

### الولاون شاوى بن تورياون.

حضرت واللفصاجزاديون كاشادى سطرى ك ؟ اس باره مين ايك مخلص ك درخواست برارشاد فرمايا : يهلي بحاج كياره مين ستير دوعالم محسن عظم صل الشيعلية وكم كے ارشادات شنئے:

﴿ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِورَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَلْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعً وَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعً وَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصّالِحَةِ . رَوَاهُ مُسْلِم .

"دنیوی سامان می نیک بیوی سب سے بہترہے"

٣ عَنْ عَالَيْتُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ قَالَ النّبِي فَ صَلّى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَامً إِنَّ اعْظَمَ النِّسَاءِ بَرَّكَةً آيسَرُهُ مَ مُؤْنَةً. رواه البيه قى ف شعب الإيمان.

"سبسے زیارہ بابرکت کاج وہ ہے جس میں کلفات سب کم ہوں ؟

﴿ وَعَنْهَارَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ قَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ مِنْ اعْظَمِ النِّسَاءَ بَرَّكَةً ايْسَرُهُنَّ صَدَاقًا. عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ مِنْ اعْظَمِ النِّسَاءَ بَرَّكَةً ايْسَرُهُنَّ صَدَاقًا. وواه البيهة في السن الكبري.

اسب سے زیادہ بارکت وہ عورت ہے جس کا مہرسب ہے کم ہو؟ اب سنیے ایس نے اپنی بچیوں سے کاج کیے کئے ،



"برطی کی صفورہ کی کم سن ہی میں والدہ مرحوم نے جھے سے بری ہمتیرہ کے صاجزادہ سےنسبت طے فرمادی تقی بہن اور بہونی ماشار الثداببت نيك اورصالح بوف كما تقسا تقربين حضرت صَيم الامّة قدس مره مصبيت اوربهنون عالم دين ،اس لية ظنِ عالب تماكه اولادىمى والدين كي طرح صالح بوگى- كھيرومه بعدميري والده محترمه انتقال فرمامتين -ادهر عصابخے كو ان كے والد نے اسکول میں داخل کرا دیا۔جب صاجزادہ بڑے ہوکر کا ہمیس بهنج توجمتيره صاحبه فينهايت افسوس كمساتة خط لكهاء " روا سن كالح ين جاكررنگ بدل ليلب - اور دارمی مندامًا شروع كردى ہے۔ من في مشيره كولكها: " بجید کو سجھائی اورمیری طرف سے بھی تبلیغ کریں۔" بمشيره صاحبه كاجواب آيا، "م نىيسب يككرنىك بعدمايس بوكرآب واطلاع دى ب یں نے اس کے جواب دس بھٹیوصاحب کواکھا: والميرس نزويك التدورسول متى التذعلية ولم كارشة سب ترتول معمقدم ب،اس لي من اس است كوفتم كرما بون " ہمشیرہ صاحبہ کی دینداری اورعالی حصلی دیکھئے کہ انھوں نے اس بات پراظها رِمَسرت کیا ، اور لکھا ، دد دینداری کایہی مقتصی ہے "

اس قسم كارشته مقطع كهيف مي بنظام راوگوں كى نظريس بهت كلات

سجهى جاتى بين امثلاً بهن اور معلى كامعامله بهر مكن ب كريشة منقطع كرنے سے تمام تعلقات منقطع ہوجائيں، بمشيره صاحب ك دل مکنی نه به جائے ، بالخصوص جبکہ بڑی ہمشیرہ ہیں -اورسب سے بڑھ كريدكه يسبت محست مروالده صاحب في زندگى مى سنود مطفرما دى تقى اس سنة ايسى نسبت كووالده كا نتقال كع بعد منقطع كرنابيت معيوب مجماحاتا ب، محرجدالله تعالى بيال اسس قسم كى باتون كاياكسى تم ورواح كاكونى الزنهيس بوا-بچوں کی شادی سے سلسلس صابح شخص پرخود رسست پیش مرفے کی سعادت سے بارہ میں تدریس صحیح بخاری سے زمانے میں بَابُ عُرْضِ الْإِنْسَانِ ابْنَتَكَةَ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى اَهْلِ لَلْنَيْرِ «این بیش یابهن کارشته نیک لوگوں پرخود بیش کرنے کا باب " اور اسس کے تحت حضرت عمر ، حضرت عثمان اور حضرت أم جبيب رضى الشرتعالي عنبم كاعمل باربار نظر المسترز تاط، اوراس كاخيال آيا ر اکر یفنیلت ضرور صاصل کی جائے۔ جنا بخد بلی کی کے رشتہ سے متعلق مجدياتيس سنضيس آئيس اوراندازه جواكر فلاس جكرسين يحق ك سنة رشته كا بيغام آست كا ، تويس نعمل بالحديث ك ضيلت حال كيف مدين ازخود بيش كش كردى ، اوراط معددا وا اورانا ، س وشته كه باره من بالمشاف كهدديا ، ورندعام طور يرواسطون كي بعيد

جھوٹی بچی کی شادی سے سلسلہ میں ہوں ہی جمنے وصر حدر۔ فے ایہنے صاحبہ زادہ سے لئے رشتہ مانگا جھرست والدس احدب حداللہ تعالی

مات چلتی ہے، اورمعائلہ طول پر آ ہے۔

نے بھی اس پر پہندیگر کا اظہار فرایا، یکن مجھے بھا بخے میں صلاحیت
کے آثار نظر نہ آئے تو میں نے ایک دو مرے الاک کا انتخاب کراہیا،
جسے اس رشتہ کا دہم وگمان بھی نہیں تھا۔ چونکہ اس الاک کاکوئی ول
نہیں تھا، اس لئے میں نے خود الاک کو بلاکر اس سے کہد دیا "

صاجزادوں کی شادی بھی صفرت والانے اسی طرح سازگی اور شرعیت مطہرہ ومقد سدے عین مطابق کی۔ منصلے صاجزادہ مولوی احمت رستمہ اللہ تعالی سے رشتہ کی بات ہرانی صاحبہ کے بھلنے اور بھابی کی صاحبزادی سے طرباجی تھی ، بھلنے اور بھابی کی صاحبزادی سے طرباجی تھی ، بھلنے اور بھابی کی رائی کی اولی کو یا نواسی سے رشتہ طے پایا ۔ صفرت والاکو بہوک دین تعلیم کے سلسلہ میں فکرلاحق ہوئی، اور لوکی کی تعلیم کو ناکانی خیال کرے آن کے والدین کواس طرف توجہ دلائی ، تو انہوں نے کہا ؛

" میں غیر فرم اول کو اپنے پاس کس طرح رکھ سکتا ہوں ہا ا اول کے سے والدین نے کہا ،

"صفرت م توخود آپ کی اولاد کی طرح میں ایعنی بیران صاحبہ کی طرف سے بھانجا اور بھانجی میں) اور سے بھی تو آپ کی نواس کی طرح ہے "

حضرت والافيارشاد فرماياء

الانٹربیت میں طرح ورح کے نہیں، اوکی میرے کے توم ہے، باں ایک طرفیہ ہوسکتا ہے کہ آپ تھے اس صاحبزادی کے کاح کاویل ہنا دیں، تاکہ میں اس کا لینے اوا کے سے نکاح کر دوں، پھروہ میرے یاس رہ سکتی ہے ''

انبول نے بخوش اجازت دے دی۔ ایک روز حسّب مولج بعد کی مجلس ارشادی بغیرکسی سابق اعلان اور اہتمام کے حضرت والا نے صاحبزادہ کا نکاح اس لاکی سے کردیا، اور بعد میں خط کے ذریعہ ابنے صاحبزادہ میاں احست رسلم اللہ تعالیٰ کو اطلاع کر دی جو اس وقت مدینۃ الرسول صتی اللہ علیہ وسلم میں تقیم سے ، سبب حضرت والا نے اس بی اور کراس کی تعلیم حسب خواہش ابنی ذاتی گرانی میں یوری کروائی۔

ر ملک اوراس سے والدین کے علاوہ او کا اوراس کی والدہ بھی اُس وقت کراچی میں نہیں تھے۔

دوسری اولاد کی شادی بھی بہت ساڈگ سے ہوئی۔ دعوت ولیم بین تمبر قائم فرمائے ،

﴿ اَكَابِرعَلَمَا رومَتَا يَخُ ، حضرت مفتى محدثنفع صاحب، حضرت وَاكْرُعبِدالْيِّ صَاحب، حضرت وَاكْرُعبِدالْيِّ صاحب مولانا محديوسف بنورى ، مولانا احتشام الحق تقانوى -

ارالعسلم كورتكى كدرج عليا كاساتذه وطلبه

این معدکے ڈاڑھی والے تمازی مسکراکر فرمایا کہ دومرے ناہا نغ ہیں۔

مصرت والاکاید ارشاد نظرظام بین می توصرف ایک نطیفه می دکهای دیت است محمد محرصی می دکهای دیت است می محمد محرصی اتباع شریعت بربین سب این این میاس وعظوا رشادیس حضور اکرم صتی الشدعلید وسلم کا ارشاد،

لَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا شَقِيُّ.

ورتيراكمانا سوائع متقى آدمى كوئ نه كمات "

بکٹرت بیان فرماتے رہتے ہیں، بھراس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں ،

السیس طعام دعوت مرادہ باطعام حاجت مراد بہر مارہ بیں ،

حاجتمند مسکین کو کھلانا بہر حال تواب ہے اگرچہ وہ متقی نہوہ مگر متقی مسکین کو کھلانا زیادہ تواب ہے ، علاوہ ازیر حضوراکرم حتی اللہ علیہ ولا مسکین کو کھلانا زیادہ تواب ہے ، علاوہ ازیر حضوراکرم حتی اللہ علیہ ولی سے اس ارشادیس اس بات کی جی تعلیم دی ہے کہ رشتہ داریاں اور دنیوی تعلقات قائم کرنے میں انسان پرلازم ہے کہ متقی لوگوں کو تلاش کرسے ، چونکہ آمکدور فت اور کھلنے بینے کے مواقع عمومًا اہل تعلقی ہی کرسے ، بینی آب کا کھانا متقی لوگ

حضوراکرم صلی الله علیه وستم نے جس طرح غیرتقی کو کھانا کھلانے
سے منع فرمایا ہے اسی طرح فاسق کی دعوت قبول کرنے سے جم منع فرمایا ہے:
اس کی تفصیل عنوان ' اکا بر کے ساتھ موافقت' میں گزر جبک ہے۔
سراچی میں حضرت والا کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ، نکارچ یا ولیمہ میں جگرت
سے لئے باہر سے کسی رشتہ دار کونہیں ' بلایا۔

بڑی صاحبزادی سے شکاح پر دولہاسمیت صرف تین آدمیوں کو آنے کی احازت عنایت فرمان - بہاں پہلے سے کسی کوعِلم نہیں تھا، بعد نماز عصراعلان فرمایا، اجازت عنایت فرمایات شرکیب ہوناجابیں سنت کے مطابق شکاح ہوگا،جوحضرات مشرکیب ہوناجابیں

تشريف ركهيس "

چیوٹی صاحبزادی سے نکاج کا قصہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ ایک مولوی صاحب کی صاحبزادی کی مجلس نکاج میں حصرت والا کے بینے والے داماد مجی مترکی تھے ،جن سے صاحبزادی کی نسبت تو طے پاگئی تھی گرتا حال شاری کی کوئی تاریخ متعین نہیں ہوئی تھی، حضرت والانے بارات والے دولہا کا تکاج پڑھانے کے بعد" دولہا ہے بارات کوبلا کر فرمایا :

"بیشه جائیے، آب کے کامعائد بھی ساتھ ہی مثادوں" ان سے اپنی صاحبزادی کا نکاح پڑھا دیا۔ نکاح سے پہلے نہ کھرکے اندرکنی کو اس کاعلم مقانہ باہر۔ بعد میں فرمایا :

"میں نے یہ طریقہ اس لئے اختیار کیا کہ مولوی صاحب اپنی صاحب اپنی صاحب اپنی صاحب الدی کے عاج کے سلسلہ میں کئی روز سے پرنٹیان نظر آ رہے ہے، بیں نے عل سے ثابت کر ویا کہ نکاج کرنا بہت آ سان کام ہے ، جے لوگوں نے فضول رسموں اور خرافات میں پڑ کر بہت مشکل بنار کھا ہے ''
اور خرافات میں پڑ کر بہت مشکل بنار کھا ہے ''
سمیا اس طرح کی مثال آج کے عُلمار اور بزرگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے آن کے بہاں میں وی دنیا داروں کی طرح رسوم کی با بندی اور خرافات کا سامان اب ایک عام بات ہوگئ ہے ۔

## جعر والإلام مفطع إلى،

صفرت والانے اپنے حفظ قرآن سے بارہ میں ارشاد فرایا :

رد جب بینوں لاکوں سے حفظ قرآن سے بعد کھیل میں جوئی بختی اسمارستمہا اللہ تعالی نے بھی حفظ قرآن کی کمیل کرلی توخیال ہوا کہ بیں نے اپنے بی کو حافظ بنا کرا پنے سے اور اپنی اہلیہ سے لئے جس نے اپنے کی نضیلت کا سامان تو کرلیا، لیکن اپنے والدین جسے سے دئے میں نے کھی نہیں کیا، اس پر حفظ قرآن کا داعیہ بیا ہوا ،

چنانچ گوناگوں مصروفیات کے بادجودتقریباتین ماہ کی مُقت میں قرآن کریم حفظ کرلیا ۔ فالحسمدُ لِللهِ عَلَى ذَالِكَ "

حضرت والانے فرمایا ،

دو تجربه سے تابت ہؤاکہ میں ایک گھنٹے میں ایک بارہ بہولت حفظ کرسکتا تھا، چنا نجہ بہلی بار پر ارکوع دیکھ کر توجہ سے ذہن میں میں کرکے پڑھتا ، دو مری بار زبانی پڑھتا توجید الفاظیں اٹکتا، تیسری بار میں پورا رکوع بالکل صاف ہوجاتا ۔"

حضرت والاکو بجین سے ہی کلام اللہ کے ساتھ خاص شغف اور حفظ قرآن کا بہت شوق تھا مگراسباب میسرنہ ہونے کی وجہ سے اس وقت بہتمنا پوری نہم سکی، اس حسرت سے فلب ہے قرار رہا تھا، بالآخر جھیالیس برس کی عربی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ سعادت بھی عطا، فرمادی ۔

حضرت والا کو قرآن کریم کے ساتھ خصوصی تعلق کی دولہ باپ دارا سے وراخت میں بل ہے ، آپ کے والدِ ماجد رحمہ التہ تعالی قرآن سے والہا تہلی کھتے تھے۔

مراخت میں بل ہے ، آپ کے والدِ ماجد رحمہ التہ تعالی قرآن سے والہا تہلی کھتے رہے آپ لیے خصوصی حالات اور باطنی کیفیات حضرتِ والا کے حضرتِ والا کے ساتھ ایسا خصوصی تعلق حضرتِ والا کے ساتھ ایسا خصوصی تعالم اولادیس سے سی دوسرے کے ساتھ یے خصوصی معالمہ خصا ما اولادیس سے سی دوسرے کے ساتھ یے خصوصی معالمہ خصا ما اولادیس سے سی دوسرے کے ساتھ یے خصوصی معالمہ خصا ما ایک بارخط میں لکھا ،

"المسجد سے بحل علی کئی تھی ، یس نے تراوت کے کے بعد جرائ کی کورقرآن کوریم طرحان شرورع کیا اور نماز فجر تک پورا قرآن ختم کرلیا " اس واقعہ میں امور ذیل قابل توجہ بیں ، اس وقت بہ کی عمرتقریبا ترانوے سال تھی ۔ الآ آب حافظ ندی اور حراغ کی لوجیس بہت رصی روشنی پردیکے کر تاوت فرمارہے ہے۔

ا موجم گرماک وجرسے راتیں بہت چھوٹی تھیں۔

این اس وقت مسجد بہت چھوٹی سی تھی جس میں بجلی نہ ہونے کی دھبسے بہت حبس، گرمی اور مجیروں کی ملغار۔

ان مشکلات کے ساتھ اتن چوٹی رات میں تراوت سے فارع ہونے کے بعد نماز فی تک بورا قرآن خم۔

ذُلِكَ فَضَلُ اللهِ يُؤْتِينِهِ مَنْ يَّشَاءُ اللهِ يُؤْتِينِهِ مَنْ يَّشَاءُ اللهِ يُؤْتِينِهِ مَنْ يَّشَاءُ ا "برالله كافضل ہے وہ س كوجا مِتاہے دياہے "

آب بوقت وصال بہت بلند آوازے اور بڑے مزے لے لے کریٹیعر

ينوب كف

روز محتر ہرکسی در دست آر دنامیۂ من نیز حاضر می شوم تغییرست آن دربغل "بروز محتر ہرخص اپنے ماتھ میں نامڈ اعمال لائے گا، میں ہیں بغیل میں تغییر قرآن نے کر حاضر ہوں گا" میٹ ترایسے جذب اور وجد سے بڑھ رہے ہتھے کہ دیکھنے سننے والوں سے قلب موم ہورہ ہے تھے ،اس کے ساتھ بیشتر بھی ہے اے مرے مجوب میہے دلیا

اے مرے مجبوب میرے دارہا مجھ کو آغومیش محبت میں بیٹھا

اس سے ثلبت ہواکہ آپ کو کلام مجبوب میں جلوہ مجبوب نظر آرما تھا، آپ سے اور مخموت والا کے واردات قلب کا چئر بھی قرآن ہی ہے جس کی خصیل ہمیری جلدیں ہے۔

が記れるというが



جال ذرج اس كاج كرديا ادراس كالجموا ديا - توجب بم اس كويزهند تكاري وآب أس كمتاح يوجاياكي - يجوان كابيان كرادينا جمار - منه ( 20 - 10 تا 19) بِسْتِ مِلِلْمُ الرَّحِينَ مِ

وكنجرا المعاني الذي المالي والمال وجلت فالفيل المال ١٢٠ -١٣٥٨)

مین کا جامہ عینک لباس فناہیں کیڑے نئے بدل کے توجب ایزم یاریس



باریانی کی بین مشرطون کا خلاصتی کیفیا و در کورسطای ایستی گارو خود کورسطایی ایستی گا

تواضع بہتر وبرتر کی روشن مثالیں اور دلوں کی کایا پلٹ دینے والے حالات سادگی کے سبق آموز حالات و حیرت انگیز واقعات واضع اور سادگی کے سبق آموز حالات و حیرت انگیز واقعات تواضع اور سادگی کے حقیق معنی وہم واور اس سے تعلق کھرلوزندگی اور باہر عام مجامع میں تابناک اور راہنما اُحوال، جو اصلاحِ باطن کے لئے آب حیات اور تریاق سے ہیں اہم۔ تابناک اور راہنما اُحوال، جو اصلاحِ باطن کے لئے آب حیات اور تریاق سے ہیں اہم۔

# والوساوك

| صفحر  | عنوان                                   |  |  |
|-------|-----------------------------------------|--|--|
| 777   | 17.4.1 19                               |  |  |
| 444   | محمر لوزند كى كسبق آموز خصوصيات         |  |  |
| 440   | معامت من اسوة حسنه                      |  |  |
| 444   | سلام مين سبقت كاعجيب واقعه              |  |  |
| 782   | أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ            |  |  |
| 445   | پيدائش تواضع اوراس كاار                 |  |  |
| 444   | كبهي اولدر موبيل ريجنسي الرسمي بالميسكل |  |  |
| 444   | مبحى تفريح ميس تواضح مافاره واستفاره    |  |  |
| Y D - | أَعْطُواْذَا حَتِي حَقَّهُ              |  |  |
| 101   | قیمتی لباسس میں سادگی                   |  |  |
| 101   | قصد ليك لأكه تومان كا                   |  |  |

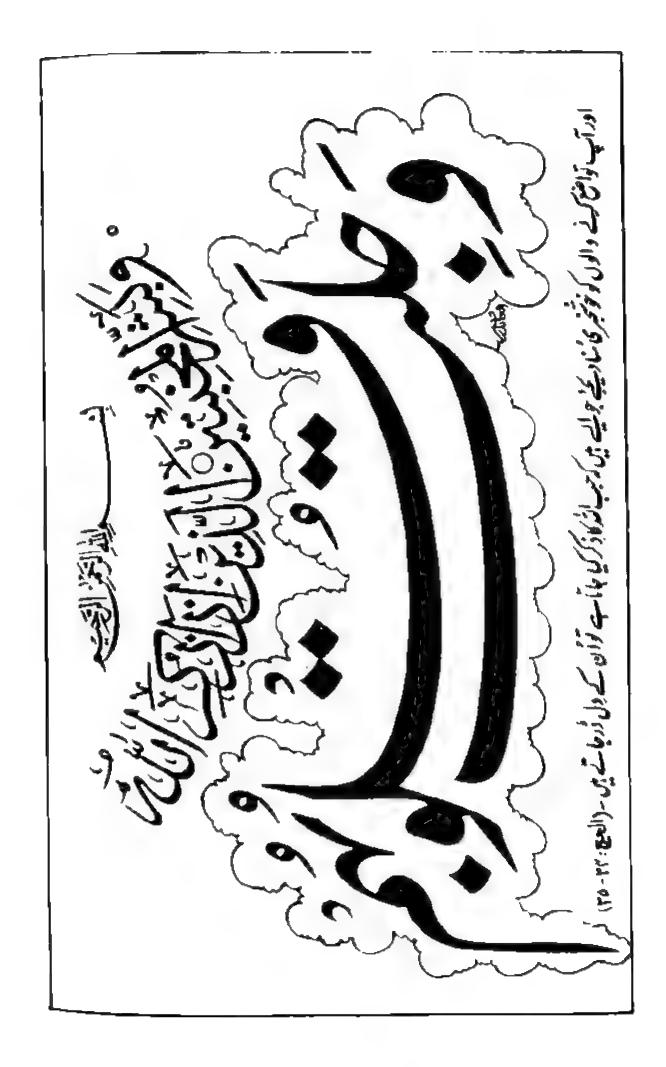

الرالية

عَنَّهُ عَنَّه عَنَّهُ مِرِعَبُونَ الْوَلْمَ عَلَى الْوُلْمِينَ الْعِنَّةِ عَلَيْهُ عَنَّهُ عَنِّهُ عَنِهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِهُ عَنِهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِهُ عَنِهُ عَنْهُ عَنَهُ عَنِهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَهُ عَنَهُ عَنِهُ عَنِهُ عَنِهُ عَنِهُ عَن عَنْ مَا عَمِنَ مِنْ عَنْ مِنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنِهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِهُ عَنِهُ عَنِهُ عَنِهُ عَنِهُ عَنِهُ عَنِهُ عَنِهُ عَنِهُ عَنِم

#### تولي وسادك

التُّدتعالی فی حضرت اقدس دامت برکاتهم کوجس طرح دنیوی مال و دولت کی فراوانی، عوام وخواص کی نظروں میں عزت و وجابهت، جسمانی قوت وسن قامت علی ظاہرہ و باطند میں فضل و کمال ، اپنی معرفِت و محبت میں اعلی مقام اور منصب ارشاد واصلاح میں امتیازی شان سے نوازا ہے اسی طرح ان عظیم الشان کمالات میں ماتھ ساتھ تواضع و انکسار کی دولت عظی سے بھی خوب مالا مال فرمایا ہے۔

#### جرير--اورالوجرية

حضرت والا محدايك خليفة مجاز في خطيس آب كى طرف كيرزياره القاب كه المنطقة مجاز في المنطقة معان المنطقة المنطقة

درمیرے متراح جریر بیں اور میں الوجریر '' عرب میں جریر بہت مشہور شاع گزراہے ،اس سے کسی نے پوچیا، ''پورے عرب بیں سب سے بڑا شاع کون ہے ؟''

ابوارالتهيب

اس نے کہا:

"میرے ساتھ میرے کھرچلو، وہاں جاکر تباؤں گا۔" جریراسے اپنے کھرلے کیا۔ دروازہ پرکھڑا کرکے خوداندرجبالگیا،اندرسے ایک پورسے کو اپنے ساتھ باہر دروازہ پرلایا۔ یہ پوڑھا بہت بصورت تھا ہزید بریں بوسید لباس اور براگندہ ہالوں کی وجہ سے انتہائی وحشیانہ منظر سونے پر سہاگا، ڈاڑھی سے دودھ ٹیک رہا تھا۔

جريرنے بتايا:

" يه بوطرهاميرا باسب بهاس كي شكل وصورت توآب ديه ہی رہے ہیں اس سے ساتھ سیخیل میں اسس قدرہے کہ بکری کا دودھسی برتن میں اس منے نہیں دوہا کہ مباداکسی سے کان یا س ى آواز يرجائے اور وہ دودھ لينے آجائے ،اس لئے يہ بكرى كاتفن اہنے مندیں لے کرجوستا ہے ، بھرتمینزاتنی کہ دوده مندسے امر ا کر دار اوس میل را ہے اور زمین پر میک را ہے۔ میں نے مقابلہ سے مشاعروں میں ایسے باب کی تعریف میں اليداشعار كه بن كراس كرولت مي في بورس عرب م شاعوں پر غلبہ حاصل کرلیا ہے ، اب آپ تود ہی فیصلہ کرلیں کہ بورے عرب میں سے برا شاعر کون ہے۔ اس زماندی عرب سے شاعروں میں بید دستور متما کہ مقابکہ سے مشاعروں میں اینے اپنے آبار واجلادی تعربی سعرکہا کرتے تھے۔

گھریلوزنرگی کی سبق آموزخصوصیات ، ممارے حضرت کسی سے پاول یاجم دبوا نے سے بہت اخراز فراتے ہیں ا واضع سے ساتھالیہ سازگ کہ اپنے گھر سے چھوٹے موٹے کام خود اپنے ہتے ہے موٹے کام خود اپنے ہتے ہے موٹے ہیں، مثلاً کہمی اپنے کرے کہ جاڑ اپنے ہیں، مثلاً کہمی اپنے کرے کہ جاڑ اپنے ہیں، مثلاً کہمی اور ہون کیل وغیرہ کامعولی کام ہو تو وہ خود اپنے ہاتھ سے کرلیتے ہیں، گھریں سے بانی بلانے کی فرائش نہیں کرتے بلکہ انتہائی مصروفیت اور ہوش وربا مشافل کے باوجود خود الملے کر کولرسے بانی لے کر پہتے ہیں۔ کھانے کے لئے کہمی سے پیز کوائش نہیں کی ہو کہ جس گھریں تیار ہوا کھا لیا، کھانا کھانے کے لئے چٹائی خود کی اس کے بانی وغیرہ متعلقات خود جس فراتے ہیں۔ کھانے سے بعد ان اشیار کوخود الملے کرسلیقہ سے رکھتے ہیں اور جٹائی خود لپیٹ کر انتہائی خود لپیٹ کر گئے ہیں۔ کھانے کے ایک ہوں کے درجے فراتے ہیں۔ کھانے کے ایک ہوں کو دا مشاکر سلیقہ سے رکھتے ہیں اور جٹائی خود لپیٹ کر گئے گئے۔ طوف کھڑی کرتے ہیں۔

#### معامترت بس اسوة صنه:

آپ کاسب چوٹوں بڑوں سے کیساں برناؤ ہوتا ہے ، چھوٹوں کے ساتھ بھی جڑائ ، دل گلی اور بے علفی کی باتیں فراتے ہیں ، سب کے ساتھ کشا دہ رُداور بہاش وہ بٹائن ، دومر سے علمار ومشائ کی طرح آپ کے جہزہ مبازک پرغیر خردری انقباض کی معرف دیکھنے میں نہیں آیا ، امتیازی شان آپ کو بالکل ناپسندہ ، اس سے ناوا قف مخص دیکھ کرریمی نہیں جو سکتا کہ آپ کوئی معمولی عالم ہیں ، چہ جلئے کہ است بڑے ساتھ بڑے ۔

آپ آسپنے شاگر دوں اور فریدوں کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں توکسی کواخترا ما انتریسے ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔

میر میر میں ابتدار فرماتے ہیں، سب چیوٹوں بڑور تی کہ اپنے تناگردوں المجان میں ابتدار فرماتے ہیں، البتہ

جس کی ڈاڑھی نٹربیت سے مطابق پوری نہ ہواسے سلام نہیں کہتے اس سے کہ فائی کوسلام کہنا جائز نہیں، مع لحفظ الیساکوئی شخص کی سعد کے دروازہ پریل جائے یااس سے تعارف ہو تو اسے سلام کہتے ہیں، ایسے عوارض کی حالت میں فاست کوسلام کہنا بلاکراہت جائز بلکہ ستحس ہے، کیونکہ اسے سلام نہ کہنے سے اس کے دل ہیں دینوار لوگوں سے نفرت کا باعث ہوگ ۔

#### سلام ميسبقت كاعجيب واقعه:

دارالعلوم دیوبندین حضرتِ والاک استاذِ محترم حضرت کی الادب ولانا محسد اعزاز علی صاحب رحمدالله تعالی کے بارہ میں عام خبرت تھی کہ آپ کوسلام کہنے میں کوئی بہل نہیں کرسکتا۔ بیحقیقت بہت شہورا ورعام زبان زرتھی کہ خواہ کوئی سلام میں بہل کرنے کہ تنی ہی کوٹ مش کرے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوسکتا، اس ناکامی کی وجربیتھی ا

ومولانا سامنے آنے والے خص کواتنی دُورسے سلام کہہ دسیت تھے کہ سامنے والا شخص اتنی دُورسے چلا کرسلام کہنے کو خلاف ادب سمجھتا، اس لئے ذرا قریب پہنچنے کے انتظاریس رہتا، یہ انجی اس سوچ ہی میں ہوتا اتنے میں اُدھرے سلام آ پہنچتا '' حضرت والا نے فرمایا ،

روالته تعالی نے میرے قلب میں مولانا کے سامنے سلام یں بہل کرنے کی میتد میرڈالی کہ ہیں جب حضرت مولانا کو سلمنے سے تشریف لاتے دیکی متا تونظری جبکالیتا، اسی حال میں مولاناکی طرف بڑھت جلا ، جب با بخ جھقدم کا فاصلہ رہ جا تا تو یک دم نظری مولانا کی طرف الله تقنى فورًا سائقى سلام كهدرتيا، الله تعالى فى مجهداس تدبير من كامياب فراديا-

مولانااس سقبل سلام میں ابتداء اس کے نہیں کریاتے تھے محصر محمد میں ابتداء اس کے نہیں کریاتے تھے محمد محمد میں زیادہ دور ہواور متوجہ بھی نہ ہوتو اس کو سلام کہنا مشکل سے ،سب سننے والے برلیٹان ہوجائیں گے کے معلوم نہیں کس کو سلام کہاہے "

#### آتى بايضك السلام،

حضرت والا کے استاذِ محترم حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمال تعالی نے معترب والا کی کشرت سلام اور اس میں ہمیشہ ابتداء کرنے اور سب سے بہتنت اسلام اور اس میں ہمیشہ ابتداء کرنے اور سب سے بہتنت کی عادت دیکھ کرفرایا ،

اتى بارضك السلام.

"آپ کے علاقہ بیں سلام کہاں ہے آگیا ؟ بیعفرت موسی وخفرعلیہ السلام سےقصتہ کی طرف اشارہ ہے، حضرت موشی علیہ السلام جب حضرت خضرعلیہ السلام کے پاس تشریف ہے گئے تو آپ فیسلام کہا ۔ چوکا اس علاقہ میں اسلام نہ تھا اس لئے عضرت خضرعلیہ السلام کو تعجیب ہوا کہ بیسلام کہنے والاشخص کہاں سے آگیا۔

#### يبيائيتى تواضع اوراس كالزه

مضرت والا کے والد ماحد دین و دنیا ہر لحاظ سے بہت شہرت رکھتے تھے، بیج متاز اور عوام وخواص میں بہت معزز اور مقبول - ایسے خاندان کی اولاد کا عوام سے اختلاط اورمیل جول بہت معیوب جھا جاتا ہے بالخصوص ساکین کے پوس کے ساتھ کھیل کود۔ مگر حضرتِ والایس بیدائش تواضع و سادگی کا یہ اٹر تف اگر مساکین اور اینے طازین و مزارعین اوران کے بچوں سے کھیلے ملے رہتے تھے۔ حضرتِ والا کے والد ماجد فیمواشی کے لئے چارہ لانے اور دومری زمیندار صرورات کے لئے ایک گدھا تو کرکو لے دیا تھا ، حضرتِ والا بھی اس گدھے بربہت شوق سے سواری کرتے اور عوام کے سلمنے اس کو بٹرے مزے سے چلاتے جب کہ شوق سے سواری کرتے اور عوام کے سلمنے اس کو بٹرے مزے سے چلاتے جب کہ بیاس بہت اعلی نسل کا بہترین گھوڑا رہتا تھا۔ کبھی گاڑی بان کو بٹا کربیل گاڑی نود چلانے گئے۔

جس زمانديس آب جامعه دارالهري هيطرهي ميس في الحديث وصدر مفتى تھے جب گھرتشریف لاتے تو ہمی ملازم یا مزارع سے ہل بکر اکر خودچلانا شروع کر دیتے کہمی درانتی مے کرکٹان کر رہے ہیں بہمی دیکھاکہ ڈرائیورزین بی ٹرکیس كام كررا بے توثر يكثر درائيورسے لے كرزمين مين خود جلانا شروع كرديا۔ اینی زمین سے کارندوں، شریکٹرڈرائیوروں اور دومسرے طازمین ومزارعین میں اس طرح نشست و برخاست که کوئی نا واقف امتیاز نه کرسکتا۔ تواضع میں آپ کا ایسا بلندمقام دیکھر لوگ انتہائی حیرت سے کہتے: و علماوس ايسابلندمقام ، في الحديث اورصدرمفتي جيسابرا منصب المحرات براس ميندار اس سے باوجود ابنے نوكروں اور مزارعون سے ساتھ گفتار، رفتار، نشست، برخاست میں کوئی امتیاز نەركھنا،ايسى سادگ اورتواضعى مثال كېيى دىكيمى نەشنى " تنجي اولازمبيل ريبسي اورجي بائيسك،

اس وقت حضرت والا کا دین مقام تو پوری دنیایس معروف ہے،اس کے

ماتهدنیوی مقام کی ایک مثال بیک آپ سے پاس اولوزمبیل ریسن، نائنظی ایک ٠٠٠ ٥٧٥ سى ٨٠ سلندر، كالاى ب بلحاظ تعيش دنياس متازاس كالمى كونو جلات بين ألك شوكت شالماند ديكي كرآب كوملك في الكية بي- اس ك باوجود جب يتغري اور بنوٹ سے مظاہرہ کی غرض سے میدان میں تشریف ہے جاتے ہیں تولوگوں سے سلمنے کھلے میدان میں ٹوٹی بھوٹی سائیکل کی سواری سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں ؟ بنوف سے علاوہ شاگر دوں سے ساتھ عام کھیل کوداور ہنسی مذاق کاشغل بھی رہت مع ، جبکدات براس مناصب اور دنیا بھریں شہرت کے علاوہ عرمبارک بھی مترسية ورب المنظريك وتعجب موا توعيب انداز سي يشغر ريصة بي ستدم بدنام درشقش بااے بارسا اکنون تنی ترسم زرسوانی سئے بربازار می رقصیم "اسے پارسا! دیکھ میں اس کے عشق میں برنام ہو چکا ہول، میں رسوانی سے نہیں ڈرتا ، سر بازار رقص کر رہا ہوں " كہيں آنے جانے بیں کسی كوساتھ نے جانا پسند نہیں فرماتے۔

#### مج كى تفريح بس تواضع ، افاره واستفاره ،

بعد نماز فجرروزان تفری کے لئے اپنی گاڑی پر باغ میں تشریف لے جاتے ہیں ، معرف ان کے فائدہ کے مقرفظر ساتھ لے لیتے ہیں ، گاڑی توجاہی رہی معرفظ بعد کے بخل جانے کی بنسبت کسی کا فائدہ ہو جائے تو بہتر ہے ، اس میں طلبہ کو دماغی اور جمانی تفری کے علاوہ اس سے کہیں زیادہ آپ کی صحبتِ مبازکہ سے علوم ظاہر و وباطنہ اور صلاحیت قلب کا فائدہ پنجیا ہے ، آمدور فت س اوار کی بارکش کی معرف تلاوت ، مناجاۃ اور ذکر میں شغول بہجی مجبوب حقیقی کی یادیں کھوکرمکمت ل

سکوت۔آپ خود اپنی اس حالت کی ترجانی یوں فراتے ہیں۔ جویس دن رات یوں گردن جھکا تے بیٹھا رہتا ہوں تری تصویرسی دل میں گھنجی معلوم ہوتی ہے رہت ہے جوسسے خم ترا مخمور ہمیت۔ دل میں ترب بیٹھا کوئی دلمب رونہیں ہے؟

بر مقوری دیرے بعد مبند آواز سے لفظ "انگی، سے ملی ہون در دناک " اور انگی، سے ملی ہون در دناک " ایک ایک دم آپ کا چہر آ مبارک کیصل جاتا ہے، گاڑی میں ساتھ بیٹے ہوئے اپنے شاگر دوں سے ہنسی ، مذاق اس حال کا نفستہ آپ اوں کھینے ہیں ۔

روتے ہوئے ہنس دیتا ہوں اک بارہی نسمیں آجاتا ہے وہ شوخ جو ہنستا مرے دل میں مزاج ، خوش طبعی ، دل مگی اور مہنسی مذاق میں بھی اسباقِ معرفت ۔

#### اعطواذاحقحقه:

مگر باغ میں پہنچ کرآپ سب کوالگ کر دیتے ہیں ، بالکل تنہارہتے ہیں اس تنہائی سے دومقصد ہوتے ہیں :

۱ عبائب تدرت سے مراقب دل و دماغ کی تفریح و تروی ، انشراح و تاریح ، انشراح و تاریح ، انشراح و تاریح ، انشراح و تاریح - تازی -

۲۔ اسبب شہرت سے اجتناب عام علم ادمث ایخ کی طرح اپنے ساتھ شاگر دوں اور مربدوں کا مجمع رکھنا آپ کوسخت ٹاگوار ہے۔ باغ میں دوسرے لوگ جو تفریح کے لئے آتے ہیں وہ جھوں کی صورت میں جع ہوکر دنیوی باتوں میں منہک رہتے ہیں ،حضرت والاان کے بارہ میں فرماتے ہیں: "بیلوگ اس وقت کی اور باغ میں آنے کی نعمت کی تسدر نہیں کرتے ،مقصر تفرق کے کے طربی تخصیل سے نابکہ ہیں،اس سئے تفریح کے فائدہ سے بہرہ رہتے ہیں "

### قىمتىلباسىسادگى:

حفرت والازندگی کے ہر شعبہ کی طرح بیاس و پوشاک بیں بھی سادگی بیسند فرماتے ہیں، لباس میں انتہائی سادگی لیکن نظافت کا بے حدامہم محزت والاکالباس ہمت تیمتی اور نہایت صاف تقرام ہوتا ہے، اس کے باوجو دسادگی کامطلب یہ ہے کہ آپ کا لباس اس زمانہ کے بیشتہ تعلماء و مشادخ کی طرح نقش و نگار سے مزتی نہیں ہوتا، جیسے چکن یا گلے اور بازوؤں وغیر و برکڑھائی کا کام -اسی طرح لباس میں علماء و مشایخ کی وضعداری اور بچب اس کلفات مثلاً صدری، شیروان، عبار، قبار، جبہ، چوغہ وغیرہ سے ستعنی ہیں - علماء و مشایخ کی وضعداری کا ایک جڑو لاینفک بیجی ہے کہ بلا ضروت کر کے پیھے کوئی شاندار تکیہ رہنا چاہئے، مگر حضرت والا حالتِ مرض میں بھی اپنی نشست پرتکیہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتے -

### قصهايك لاكه تومان كا:

ایک بارایران کے سفریس وہاں کے ایک مشہور عالم کوآپ کے لباس میں علمار ومشاریخ جیسی وضعداری نظر ندآئ تو کہنے لگے:

مامار ومشاریخ جیسی وضعداری نظر ندآئ تو کہنے لگے:

مارہ بیاس میں گھرسے باہر نہیں کی سکتا ''
مادہ لیاس میں گھرسے باہر نہیں کی سکتا ''

اس کے برعکس ہمارے حضرت اقدس دامت برکاتہم نشست وبرخاست؛ بول حیال، لباس و پوشاک وغیرہ ہرمعامکہ میں ہرسم سے تکلفات اور وضعداری کی قیود سے بالکل آزاد مظ

اے خوشا سروکہ از بہت بیٹم آزاد آمد اس اختلاف نظری ترجان ہمارے حضرت یوں فراتے ہیں۔ کچھے اسے شیخ فکر جبتہ و دستار ہوجانا ہمیں ہستی کا جامہ اور سرجی بار ہوجانا مہیں ہستی کا جامہ اور سرجی بار ہوجانا مجمعی علمار ومنتا تائج کی وضعداری اور جبتہ و دستار سے بارہ میں بطور لِطیفہ فرطتے

:*U*t

وویدلوگ علائق کے دس تاراٹھائے بھرتے ہیں اور ہماری آزادی طبع برایک تاریجی اٹھانا بہت یار۔

لوگ وضعداری کے چکرمیں بربیثان اور ہمیں "برے شان" کرنے میں سکون واطمینان -

کوئی مصنوعی مشرافت کی گارسے" شروآفت" میں گرفتار اور ہم نظر اغیار سے بنگر ہو کر راحت سے سرشار" باطنی مقام اس قدر بلند کہ وہاں گے کسی کی رسانی مشکل ہے اورظاہری است انتن سادہ کہ عوام سے کوئی امتیاز ہی نہیں ۔

آپ کی اس حالت سے مطابق بساا وقات آپ کی زبانِ مبازک سے بہ اشعار سنائی دیتے ہیں سے

برخلاف سالکان مجذوب کامسلک بھے یہ طبع تو ہوزا مسدانہ وضع رندانہ رہے

ہے خلاف وضع زاحد برملا رندی اگر دختررزے چھے چوری ہی یارانہ رہے اینادل بھی دیکھ زاھر امیری نظری دیکھ کر دل خداخانه رب گوانکھ مُبت خسانہ ہے دن گزارے سازین راتیں گزارس سوز میں عمر بھرہم دن میں بلبل شب میں پروانہ ہے مجذوب مت مرتجع نسبت بي شيخ كيا تو بارسائے وضع ہے وہ یارسائےدل بذمنجانة س مجدكو دمكه كريدظن بهواسيه واعظ وبأن اسه يخبركب بون جبال معلوم بوالمون ہمارے زیرس سی زارو! اک شان رندی ہے بادباده اكست نوستس بم انكور كرت بي الرا ديتا ہوں اب بھی تار تا برہت بوداک دم لبامس زهد وتقوى يربجي عريان نبين جاتي

چنوش ست باتوبزے بہفتہ ست از کردن درخانہ بند کردن میرسٹ پیشہ باز کردن "اے مجوب! تیرے ساتھ چیپ کرمبس بازی کیا ہی اچھ ہے گھرکا دروازہ بندکرنا اور شراب مجست کی بوتل کا منہ کھولنا ۔"

SELECTION CONTRACTOR

#### يكونون سيكي السف الموجمة وطلب (صالع،

حضرتِ اقدس دامت برکاتہم کوعِلم وعمل میں ترقی اور اینظاہروباطن کی اصلاح کی فکراس قدر دامن گیررہتی ہے کہ بیقصد جہاں سے بھی اور بس سے بھی حاصل ہونے کا امکان ہواس کی تصیل کی گوششش میں منہک رہتے ہیں، اینے سے بہت جھوٹوں حتی کہ شاگر دوں کے شاگر دوں تک سے بھی بہت تاکید سے فرماتے رہتے ہیں ؛

ورمیرے اندرکونی علم علطی یا کوئی عملی کوتا ہی نظرائے تو تبایا کریں، یہاں تک کہ عام بول جال اور گفتگویں بھی تلفظ کی کوئی غلطی سنیں یا تحریب سم الخط کی کوئی غلطی دیکھیں تو وہ بھی لاز ما بتایا کریں ۔

اسی طرح میرے اقوال، اعمال اور احوال کی طرف بھی خاص توجہ رکھاکریں، کوئی بلت ذراسی جس کھٹکے تو بتانے میں عفلت ہرگزنہ کریں۔

اگرزبانی بتانے بیں جھجکے محسوس کریں تولکھ کریے۔ ایک بارطلبہ کو بھی اپنے اندرا صلاحِ علم وعمل کی ایسی طلب بہدا کرنے کی ملقبین فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا،

رد قرآن، حدیث اور عقل و تجرب سے پیقیقت نابت ہے کہ اصلاح کے لئے باہم گفت وشنید اور کہنے سننے کا سلسلہ رکھنا بہت ضروری ہے۔
بہت ضروری ہے۔
سورہ عصری بہی ہدایت ہے ؛

وَالْعَصِرِهُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي نُحْسِرِهُ إِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَلُوا الصّٰلِخَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّارِ « زمانه شابر ہے کہ انسان یقینًا بڑے خسارہ میں ہے، مگرجو لوك ايمان لائے اور انہوں نے اچھے كام كئے اور آيك دوسرسے کوچی کی فہائش کرتے رہے اور ایک دوسے ویابت دی کی فہائش کے سے "

يعنى باجم عقائر صحيحه واعمال صالحكى تبليغ وتلفين كيترب حضوراكم صلى الترعلية ولم كاارشاديه: ٱلْمُوَّمِنُ مِرَاةُ الْمُوْمِنِ. رواه البخارى في الادب

المفرد وابوداؤد والترمذى.

در آیک مؤمن دوسرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے" اس صریث سے تین مطلب ہوسکتے ہیں ا ١- مؤمن كامل كم احوال ديك كرايني حالت سنوار في اوركس معمطابق بانے کی کوشسش کیجئے۔ ٧- كسى كاعيب ديك كراس حقير سجف كى بجائے اپنے غيوب مرتحبيث ساوران كي اصلاح كي فكرتيجية -٣- جس طرح آئيند ديكيف واله كوآئينداس معيوب كما المبيء

اسی طرح مؤمن اینے مؤمن ہمائی کی اصلاح کے لئے اس معے عیوب اسے بتایا ہے میہی تفسیرزیادہ بہرہے -المئينه سے تشب دينے ميں پاننج ہدايات ہيں ، ١ - عيب بتانه واله كوبرايت مهدايسة خلوص المحبّة وا زی سے کہے کہ سننے والے کو ناگوار نہ ہوجبس طرح آئینہ الیسے دوستاندانداز سے عیب طاہر کرتا ہے کہ دیکھنے والے کو ناگواری نہیں ہوتی ۔ ناگواری نہیں ہوتی ۔

٧ - سننے والے کو ہدایت دی گئی ہے کہ جس طرح آئینہ میں اپنا عيب ديكصنه وأليه كوآ نينه يرغضه نهبس آيا بلكه السينعمت مجه كرفورًا لينعيب كي اصلاح كرليتا هيه اسي طرح عيب بتانے والے پرنالاض ہونے کی بجائے اسے اپنا دوست ومس مجهراس كالتكريب اداء كرنا جليف اور فورًا از الدعيب كر مے اپنی اصلاح اور اس کی ہتت افزائ کرنا جا ہئے۔ ٣- جس طرح آئينه عرف ديكھنے واليه كواس كے عيوب دكھايا ہے،دورروں کونہیں،اسی طرح کسی بھائی میں کوئ عیانظر آئے توصرف اس کوھنیہ بتانا چاہئے کس کے سامنے بتانا ياكسى دوس كوتبانا جائز نہيں، اس لئے كہ اوّل بين اس كى توہین وضیحت ہے اور دوسرے میں توہن کے علاوہ غیبت کاعذاب سجی۔

۳-جس طرح آئیندی دیکھے بغیراپنے ظاہری بیوب نظرنہیں آئے ،
آئے،اسی طرح اپنے باطن عیوب خود کو نظرنہیں آئے ،
اس کے ایک دومرے سے گفت وشنید کے ذریعیاصلاح کا ماسلہ رکھنا ضروری ہے۔

۵۔جس طرح آئینہ کے ذریعہ اپنے عیوب کی اصلاح کے لئے جود آئینہ کی طرف توجہ ہونا پڑتا ہے، یہ بیں سوچاجا آگہ آئیناز خود

<u>بتائے گا، اسی طرح اس انتظار میں رہناصحیح نہیں کہ کوئی از تو</u> ميرے عيب مجھے بائے گا، بلكه دومروں سے اپنے عيوب تودمعلوم كرنے كى كوشسش س كك رمايا ہے -حضرت غمرضي التدتعالى عنه فرمات بين ا رَحِمَاللَّهُ امْرَأُ اَهُدَى إِلَى بِعُيُوبِ نَفْسِي. (مرقاة) "التداس خص يررحم فرمائے جومير عيوب مجھے بتائے" وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فِي عَجْلِسٍ فِيهِ الْمُهَاجُونَ وَالْانْصَارُا رَأَيْتُمْ لُوْتَرَخَّصْتُ فِي بَعْضِ الْأُمُورِمَاذَاكُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ مَرَّتَيْنِ أَوْ تُلَاثًا فَلَمْ يَجِيبُوا قَالَ بَشِيْرُنُ سَعْدٍ رَّضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَوْفَعَلْتَ ذَٰلِكَ قُوَّمُنَا لَكَ تَقُونَهُمَ الْقِتْحِ. قَالَ عُمَرَرَضِيَ اللهُ ثَمَالَى عَنْهُ آمَتُمُ إِذًا آمَنَمُ . كذافى كتاب العوارف (مرقاة)

«حضرت عمرض التدتعال نه مهاجرین وانصار صی التدتعال عنهم کی ایک مجلس می فرایا که آثرین بعض کامون بین کچه مهل انگاری عنهم کی ایک مجلس می فرایا که آثرین بعض کامون بین کچه مهل انگاری مسلطام لون توجم کیا کرو محمله ۴ آب نه دوتین باریبی سوال دیم الله خرحضرت بنیبرین سعدرضی الله محکمی نه کوئی جواب نه دیا - بالآخر حضرت بنیبرین سعدرضی الله تعالی عنه ایساکیا توجم آب کوایسا سیرها کزین محمل می الله تعالی عنه نه فرایا و معلم می الله تعالی عنه فرایا و فرایا و

ودمتم اس وقت تم "بوسك" " حضرت رويم رجمه الله تعالى كاارشادسيد ا لَايَزَالُ الصَّوْفِيَّةُ بِخَيْرِمَا تَنَافَرُوْا فَاذَ الصَّطَلَحُوا مَلَكُوا وَالْمَالَحُوا مَلَكُوا وَالْمَالَكُوا وَالْمَالَكُوا وَالْمَالَكُوا وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَدُ الْمُعَالَدُ الْمُعَالَدُ الْمُعَالَدُ الْمُعَالَدُ الْمُعَالَدُ الْمُعَالَدُ الْمُعَالَدُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّلْمُلِّلَ اللَّهُ اللَّال

ر صوفیۃ جب تک ایک دومرے سے کہنے سننے اورجس میں کوئی عیب ہواس سے بیزاری ونفرت طاہر کرنے کامعمول کھیں گے۔ اس وقت تک خیریت سے رہیں گے ، اورجب آپس میں مصالحت اور ایک دومرے کے عیوب سے شیم پوشی و تسامی مصالحت اور ایک دومرے کے عیوب سے شیم پوشی و تسامی سے کام لینے لگیں گے تباہ ہو جائیں گے "

ہرچوٹے بڑے سے اصلاحِ علم عمل طلب کرتے رہنے میں یہ فوائد ہیں :

ا باہم گفت و شنیر جانبین سے علم عمل می غیر عمولی ترقی کاذرہ

جے۔ ۲۔ انسان کو دومروں کے عیوب تونظر آتے ہیں مگرخو داپنے عیوب کاپتانہ ہی جاتا، البذا دومروں سے طلب اصلاح کی خرورت

سے دوسروں سے اپنے عیوب معلق کرنے سے ان کی شجیع و جمت افرائ ہوتی ہے، ہیروہ بلائکلف آب کے عیوب آب کے عیوب آب کی اصلاح کاملیلہ آپ کی اصلاح کاملیلہ جاری رہے گا۔

ہ۔دومروں سے بالخصوص جیوٹوں سے علم عمل کی اصلال طلب کرنے سے عُجب وکر جیسے مہلک مرض کاعلاج ہوتا ہے اور تواضع وانکسار کا کمال حاصل ہوتا ہے۔

بواللغيا

قَالَ مُجَاهِدُ رَحْمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَعِي وَلَا مُسْتَكِيرٌ. رواه البخارى .

و حضرت مجامد رحمه الله تعالی نے فرمایا که شرمیلاا در تککر خص الم الم الم ن سے سے "

علم ماصل نبي كرسكتا "

اس فکر کی بات ہے،جس کے قلب میں فکر آخرت اور اصلاحِ علم وعمل کی طلب و تراپ ہو وہ سکون وچین سے نہیں بیٹھ سکتا، ہروقت اسی دھن میں رہے گا کہ کہیں سے جس

کھیل جائے۔

اس کایم طلب برگرنہیں کہ علم وعل کے بارہ یں برکس وناکس کی بربات قبول بھی کرلیا کرے، بلکہ قصد سے کہ بات سن کرغور کرے، بھرے ہوتو قبول کرے وریہ نہیں ۔ اپنے اندر صحیح وغلطیں فیصلہ کرنے کی صلاحیت واستعداد نہ ہوتو عام تحقیقات میں سی ماہر عالم اور مسائل فقہتے میں ستم مفتی کی طرف ہوئ کرنے اور اصلاحی باطن کے لئے کسی ایک متعین شخ کامل کے ساتھ باضابطہ اصلاحی تعلق قائم کرے، اس میں تعدد ہمت سخت مضر باضابطہ اصلاحی تعلق قائم کرے، اس میں تعدد ہمت سخت مضر

يَكُ كُيرُو كُلُم مِيرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المرضيوط بكِرُو "

البتہ اگر شخ میں کوئی دسی نقص ظاہر ہویا اس سے سی وجسے
استفادہ شکل ہوجائے توکسی دوسر سے شیخ کا بل سے اصلاحی تعلق
قائم کرنا لازم ہے ، گرشنخ اول کی شان میں سی می گستاخی ہرگزنہ
محسے بلکہ اس کو دوسر نے کی طرف رجوع کی خبر بھی نہونے دیے

چکے سے کھسک جائے۔

علم وعمل میں ترقی کے لئے ہر چھوٹے بڑے سے استفادہ کی کوشسش میں گئے رہالازم ہے، اللہ تعالی نے اپنے حبیب اللہ علی علم سے زیادہ علوم سے نواز نے کے باوجود آپ کو علم میں ترقی کی دُعاد کا حکم فرایا ہے ، علم میں ترقی کی دُعاد کا حکم فرایا ہے ، وَقُلْ رَبِّ زِدْ فِیْ عِلْمًا (۲۰–۱۱۲)

"اورآب وعُمَّاء كَيْجَةُ كما كمير عرب ميراعلم مُعَادي " حضرت عمرض الله تعالى عنكا ارشاد ب، تَفَقَّهُ وَا قَدْلَ اَنْ تُستَوَّدُوا.

"صاحب منصب بننے سے قبل علم حاصل کرو" اس سے کسی کور توج ہوسکا تھا کھا حب منصب بننے کے بعد تحصیا علم کی ضرورت نہیں، اس لئے امام بخاری دھم اللہ تعالی حضرت عمرضی اللہ تعالی عند کا قول نقل فرمانے سے بعد فرماتے ہیں ا

وَبَعْدَ آنَ تُسَوَّدُوْا.

یعنی صاحب منصب بن جانے کے بدرجی علم عاصل کرتے رہو۔
اندرین رہ می تراش و می خراسش
تا دم آخر دمی فارغ مباسش
"اس راہ میں گوششش میں گئے رہو، آخردم کے سامیک دم
بھی فارغ مت رہوں

الغرض! چھوٹوں سے جی استفادہ علم وطلب اصلاح کی کو مشمش میں لگے رہنا چاہئے "

## 

اوللف يؤتون اجرهم مرتن بماصدروا ويدرو ون بالحسو التبيعة وياريم فيهم التبيعة وياريم فيهم التبيعة وياريم فيهم التبيعة وياريم فيهم المنطقة وياريم فيهم

ليسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئُ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا فَطِعت رَجْهُ وَصَلَهَا رَجِيعُ بُغارى)



حفرتِ والاکے بُہارک مالات بُرِتمل یہ بَاب جَہاں اصلاحِ باطن بی سنگری کے بیٹیت رکھتاہے وہاں اصلاحِ معامرہ، باہم توادرو توافق، قطع نزاعات، صله رحی، اقرباء واحباب اور ٹروسیوں کے حقوق، علماء ومشایخ کے لئے راوعل، عام مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی تعمیرو ترقی جیسے اہم موضوعات برخیط ہے، مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی تعمیرو ترقی جیسے اہم موضوعات برخیط ہے، مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی تعمیرو ترقی جیسے اور ہم عام وخاص کے لئے لائے تئے علی۔ مسلم مرطبعة کے لئے کیسال مفید ہے اور ہم عام وخاص کے لئے لائے تئے علی۔

## مكاري لفالانت

| صفحه         | عنوان                                                                    | صفحه | عنوان                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| <b>72</b> 4  | بذر بعیدجا دوقس کی دھمکی نینے<br>والے مولوی صاحب سیسائقہ                 | 740  | بڑائ کابدلہ بھلائ سے دینا<br>مضاربت میں خیانت کرنے پڑھافی     |
| 747          | بوقت قبلولة توركي زوار يعب طلب القالقة<br>كورًا تصينكني دالي يروس كيساكة |      | میڈیکل اسٹوروالے کے                                           |
| 720          | محق محق سائق                                                             | YZ.  | نقصان كردسيف مصباد جود أجربت                                  |
|              | مسیرِ حرام میں جو تاجور کے لئے دُعایٰ<br>شاگر د وخلیفۂ مجازی ایزاؤں      |      | مضارب کے بیٹے کا جھوٹا بہانہ<br>منرکا دیراحسان و ایٹاری ]     |
| 422          | شاگرد وخلیفهٔ مجازی ایزاؤس<br>یرشین سلوک<br>رساله «انقول الاظهر» پرایک   |      | 4.                                                            |
| <b>1</b> 29  | معترض سے ساتھ                                                            | 727  | زرعی اراصی پرحکومت کا قبضہ                                    |
| ۲۸۰          | " احسن الفتاوى السيخض ركھنے إ<br>واليے أيك مولوى صاحب                    | Y2Y  |                                                               |
| 441          | دوسے کو اپنے قول وفعل کی ا<br>ایدادسے بچانے کا اہتمام رکھنا }            |      | ایک طالب علم ی علط ڈراٹیوری پر<br>ایک طالب علم اور کر ڈ ارضیہ |
| <b>Y X Y</b> | بازارسے چزلانے والے کو م<br>فورًا قیمت دینا                              | 424  | کاقیمتی کیس<br>عصر تک غیبت کرنے والے                          |
| 747          | جوتے سے تلے کی صفائ                                                      |      | مولوی صاحب کے ساتھ                                            |

| صفحه        | عنوان                                                                           | صفحه | عنوان                                           |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--|
| PAY         | خادم کورت میاد ریکھنے کی <sub>]</sub><br>زحمت سے بچانا                          |      | کسی کے سامنے مسواک }<br>کریانے سے احتراز        |  |
| ۲۸٦         | دومروں کی راحت مصلے ]<br>خود اذبت برداشت کرنا                                   | 444  | کسی کے سامنے چاہی میں ]<br>تھ دھونے سے احست از  |  |
|             | دومرول کو نظع پہنچانے کی غرض کے<br>اینا نقصان برداشت کرلینا                     | ۲۸۳  |                                                 |  |
| 442         | مساكين وطالبين كيساتة خند بيثياني<br>وكشاده رون سع بيش آنا                      | 242  |                                                 |  |
| 444         | نواب سے بے التفاقی اور م<br>مسکین سے دل لگی                                     |      | دومروں کوکسی تکلیف سے                           |  |
| 444         | دوسکین طلبہ پر نوازمش<br>جندے کی خاطرتصور کھن <u>ے اندوا</u> لے                 | 486  | بجائے کی خاطر دہی تکلیف تود<br>رواشت کرنا       |  |
| ۲۸۹         | چند کی خاطرتصور می از دالے<br>مہتم اور حضرت والا<br>ایک مسکون سیدم صافحہ کی خاط | 710  | گھڑی کے سودے میں ا<br>ستعل ہونے کامشبہ          |  |
| <b>PA</b> Y | ایک مسکین سے مصافحہ کی خاطر }<br>محلیف برداشت کرنا<br>سے لیہ                    | 710  | جھاڑا ختم کرنے کے لئے ا                         |  |
|             | مولوی احمت رصاحب کے لیمیر ہر<br>ایک شاگردکی عیادت کے لئے                        |      | جیب سے دسس ہزار<br>قادم کوز جمت انتظار سے بچانا |  |

# Olle elle

اخلاقِ حميده اخلاص، صبر، شكر، توكل محبتِ الهيّه، تعلق مع التداور الربّه سے استغناء وغيره بين حضرتِ اقدس دامت بركاتهم كے اعلى مقام كابيان اور متعلقہ حالات و واقعات كي تفصيل دوسر سے مختلف عنوانات سے تحت درج

بہاں حضرت والا کے صرف ایسے جبد مکارم اخلاق کابیان مقصود ہے جو مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں ، مثلاً ؛

الله الله عملاني سه ديا،

اولیاء الترکے مکارم اخلاق میں سے ایک خلق عظیم یہ جسے کہ وہ بائی کابدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، قرآنِ کریم واحاد بیثِ رسول صلی التُرعلب ولم بین کئی عگداس خلق سے فضائل مذکور ہیں اور اس کی بہت تاکید فرمائی گئی ہے، ارشاد

الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْحُيْنِيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْحُيْنِيْنَ الْنَاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْحُيْنِيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْحُيْنِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْحُيْنِيْنَ الْنَاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْحُيْنِيْنَ (١٣٣–١٣٢)

ایسے لوگ جوخرے کرتے ہیں فراغت ہیں اور تکی ہیں اور خصہ کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ تعالی ایسے کو کاروں کو مجوب رکھا ہے ۔ اور اللہ تعالی ایسے کو کاروں کو مجوب رکھا ہے ۔ کہ خُذِ الْعَقْوَ وَ اُمْرُ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْحَالِمِلِانِیَ ؟

وَإِمَّا يَنْزَعْنَكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزْغُ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيَّ مُن (١٩٩-٢٠٠) ومرسرى برتاؤ كوقبول كرليا كيجيئه اورنيك كام كتعليم دياكيجي اورجابلون ساكك كناره موجايا كيجي -ادراكراب كوكوئ وسوسيتبيطان كى طرف سے آنے كيے بوالتدى بناه مَأَنَك لِيا يَسِيحِنُه ، بلا شبهه وه خُوب سنن والاخوب جانت والا مطلب بير كغضة شيطان كى طرف سے بوتا ہے ، كس ينهاس كاعلاج يدب كمغصة كاخيال آتيبي أغوذ بإلله مِنَ السَّيْطِينِ الرَّحِيْمِ الرَّعليَ الرَّعليَ الرَّي ﴿ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءُ وَجُهِ رَبِّهِ مُرَو أَقَا مُواالصَّاوَةَ وَٱنْفَقُوامِمَّارَنَ قُنْهُ مُرسِرًا وَعَلَانِيَةً وَيَذْرَءُونَ بِالْحَسَدَ السَّيْسَةُ أُولِلْكَ لَهُ مُعُقِّبَي الدَّارِ ٥ (١٣ - ٢٢) " اوروه لوگ جواین رب کی رضاجوی کے لئے مضبوط رہتے بس اور نمازی بابندی رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے زق مع جھے کہ بھی اورظا ہر کر کے تعبی خرج کرتے ہیں اور سے کی سے بدی کوٹال دیتے ہیں، آخرت بی اچھا انجام انہی کے ﴿ إِذْ فَعْ بِالَّتِي هِيَ آحْسَنُ النَّيِيَّةُ أَنْعَنُ آعُلَمُ مِمَا يَصِفُونَ ٥ (٢٣ – ٩٩)

ورانب ان كى بدى كا دفعيه بهت اليه برتاؤ كراراً ك

م خوب ما نتي بي جوج كيد يه اكرتي بي " وعِبَادُ الرَّحْنِ الَّذِيْنَ يَمْ شُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا قَ اذَا خَاطَبَهُ مُ الْجُهِلُونَ قَالُوْ اسَلَامًا ٥ (٢٥ – ٢٠) وه ين جوزين يرعاجى كيماته والرحل كي بندے وه ين جوزين يرعاجى كيماته علتي اورجب ان سے جہالت والے لگ بات ترت بي تو وه رفع شرك بات كرتے بي " وَ الَّذِيْنَ لَا يَنْهَدُ وْنَ الزُّوْسَ وَ اِذَا مَرُّوْا بِاللَّغَوِ مَرُّوْا كِرَامًا ٥ (٢٥ – ٢٤)

"اوروہ بیہورہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اوراً گربیہورہ مشغلوں سے باس کو ہو کر گزریں توسنجی کی سے ساتھ گزرجاتے

اُولِكَ يُؤْتُونَ آجْرَهُ مُرَّمَّ تَنْ يَمَاصَبَرُ وَاوَيَدُرُ وُنَ اَجْرَهُ مُرَّمَّ تَنْ يَمِاصَبَرُ وَاوَيَدُرُ وُنَ اَجْرَهُ مُرَّمَ تَنْ فِي مُلْكُونَ ١٨٥٥–١٥٥) بِالْمُسَنَةِ السَّيِّكَةَ وَمِمَّارَخَ فَنْهُ مُرِينَ فِي فَوْنَ ١٨٥٥–١٥٥) وجبسه دوم الجمط كااوروكي وجبسه دوم الجمط كااوروكي مصبري والله ويتنه بين اورجاره ويشع بوئة مرزق سه خرج كرية بين اورجاره ويشال ويتنه بين اورجاره ويشع بوئة مرزق سه خرج كرية بين "

﴿ وَلانسَتُوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّمَةُ الْدَفَعِ بِالَّيِّيِ هِيَ الْحَسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِيَ الْحَسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِي الْحَسِنُ فَإِذَا الَّذِي بَنِكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْحَالِكُ اللَّذِي مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ

"اورنیل اور بری برابز بین ہوتی، آپ نیک برتاؤے اللہ دیاکریں تو یکا یک جب خص کی آپ سے عداوت تھی وہ گہرے دوست جیسا ہوجائے گا۔ اور بیبات انہیں لوگوں کونصیب ہوتی ہے جوبڑے شخص تقل ہیں، اور بیبات اسی کو نصیب ہوتی ہے جوبڑا صاحب نصیب ہے۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے چھ وہوسہ آنے لگے تو اللہ کی نیاہ مانگ لیا کیجئے، بلا شہر وہ خوب سننے والا خوب جانے والا ہے "
لیا کیجئے، بلا شہر وہ خوب سننے والا خوب جانے والا ہے "
حس ضلق کا حکم فرمانے کے بعداس کی حصیل ہے بین نسخے جس اللہ کا مانگ کے بعداس کی حصیل ہے بین نسخے ہوں شاد فرا دیئے ؛

۱ - بهت اور صبرواستقلال -

٧- دنيا وآخرت كاجروتواب برنظر-

٣- غصر كاخيال اوروسوسه آفير آعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ

الرَّجِيمِ مُرْهِاً۔

(٩) قَاذَامَاغُضِبُوْاهُمْ بَغِيفِرُوْنَ ٥ (٣٢-٣٤) "اورجب ان كوعْت آلمية تومعاف كرديتيس" تروية والمراجب المن كوعت الماجة ومعاف كرديتيس"

المَ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّهِ (٢٣ - ٢٠)

" بوشخص معاف کردے اوراصلاح کرے اس کا اجسر

التدك ذمرے"

الا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَانَ وَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ٢٣-٣١)

«اوروشخص مبركراء اورمعاف كردے يہ به شك
بوے من كے كاموں من سے ب

﴿ وِلَمَنْ فَطَعَكَ وَآعُطِمَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنَ . وَإِهِ احْدَرَهُهُ الله تعالى .

"تواس سے جوڑ جو تھے سے کائے، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرجو تھے سے برسلوک کر ہے ؟

بمارسة عنرت اقدس دامت بركاتهم وعمت فيوضهم كوالتدتعال نه دوسر كمالات كى طرح اس خلق من كمال عطاء فرمايا بهد، بطور بمونه چندمتاليس تحرير كم حاتى بين ،

# مصاربت میں خیانت کرنے پرمعافی ،

ایک شخص نے صرب والاسے تجارت بیں لگانے کے لئے بطور منارب وقم لی گراس نے خیانت کی، رقم تجارت بیں لگانے کی بجب ائے ذاتی مصارف بیں خرج کر ڈائی اور واپس کرنے سے گریز کی پوری گوشش کی ۔ مصارف بیں خرج کر ڈائی اور واپس کرنے سے گریز کی پوری گوشش کی ۔ ایسا خائن شخص شری اور سرکاری قانون کی روسے بہت سخت مجم

قرار دیاجاتا ہے، ایساسخت نقصان پہنچانے کے باوجود حضرتِ والانے اسے بوری قرم معاف فرادی، جبکہ وحول کرنے پر کممل قدرت بھی تھی۔ تغصیل جاریانی میں عنوان غیراللہ سے استغناء سے تحت نمبرا میں ہے۔

میریک اسٹوروالے کے فریب کی پردہ پوشی:

استوروا ہے نے جبوف بول کراور برعم خود صفرت والاکو فریب نے کے دواری قیمت کئی گنازیادہ وصول کرلی -

اس حرکت سے اس نے حضرتِ والاکو دونقصان پہنچائے ، ۱۔ دواء کی قبیت کئی گنازیا دہ وصول کر کے مالی نقصان پہنچایا۔

٧- اينے زعم ميں معاذالتد! الله باله بوقوف مناکر عزت کو نقصان بهنجایا۔ حضرتِ اقدس دامت برکاتهم نے محض اس کئزت رکھنے کے لئے

رونون نقصاً نطيب خاطر برداشت فراكم -

اس کی فصیل عنوان مرکور کے تحت منبرا میں ہے۔

نقصان کر دینے کے باوجود اُجرت ہے

مرسی سے وقی چیز بنوان، اس نے بہت قیمتی لکڑی بالکل صالع کردی،
اس سے باوجود حضرت والا نے بڑھئی کو بوری اجرت عنایت فرمادی،
مزید ہے کہ اس کو اتنا بڑا نقصان جنالیا تک بھی نہیں کہ طلوب چیز بنانے
مزید ہے کہ اس کو اتنا بڑا نقصان جنالیا تک بھی نہیں کہ طلوب چیز بنانے
مزید ہے اتنی قیمتی لکڑی ہی صالع کردی۔
اس تقضیل عنوان مذکور کے سخت نمبر ہیں ہے۔
اس تقضیل عنوان مذکور کے سخت نمبر ہیں ہے۔

مضارب كے بينے كاجھوا بہانہ ،

﴿ حضرتِ والانع الكِشْخُ كُوبطورِ مضاربت بهبت بهاري رقم دي شيء ﴾

اس کاانتقال بوگیا ،اس کے اوکے نے لاعلمی کا جھوٹا بہانہ تراش کردست

حضرتِ والانے قانونی جارہ جوئی کی قدرتِ کا ملہ کے بادجود کل رقم معاف فرادی۔

اس كَيْفْصِيلِ عنوانِ مْرُكُورِكِ سَحِت مْبِر الْمِينِ بِهِ-

شركاربراحسان وايتارى عجيب مثال،

تصند مذکورہ میں دوسے سرکاء براحسان وایٹاری عجیب مثال ۔ اس کی قصیل عنوان مذکور کے تخت تمبرے میں ہے۔

ورى كربهان عظم ايراعافى ا

ایک مولوی صاحب نی صفرت والا پرچوری کابہتائی طیم سکایا فیصلہ کی مجلس میں اس کا جوٹ اور حضرت والا کی برادت واضح طور پر ثابت ہوگئی تو مجلس نے اس کو حضرت والاست معافی ما تکنے اور آپ کی خدمت میں مالی جرمانہ بیش کرنے کا حکم دیا ۔ حضرت والا نے اس کے خلاف ان دونوں فیصلوں کو قبول فرمانے کی بجائے اسی سخت اذبیت پہنچانے والے پرتین احسان فرمائے ،

۱- معافی مانگے بغیرانے معاف فرما دیا۔

٧- اس سمع نق دعاء خير فرمائ -

٣- مزيدري ايصال ثواب سيمي نوازا-

اس تصري فصيل عنوان مركور كي تحت تمبر١٠ يس ا

# زرعى اراضى يرحكومت كاقبضه:

عضرت والااورآپ کے دومر کیعض برادران کی زرعی اداضی حکومت نے لیے ہی، دومر سے حضرات نے بزریدی عدالت زمین کی واپسی کا مطالبہ کیا اور حضرت والا کوجی اس پر برانگیختہ کرنے کی بہت کوشش کی گرحضرت والا نے معاف فرمادیا۔

مرحضرت والا نے معاف فرمادیا۔
اس کی تفصیل عنوان مذکور کے سخت نمبر ۱ میں ہے۔

# كالى كونكرمارك والعرك درائيورك سائع حسن سكوك،

ایک ٹرک ڈرائیور نے حضرتِ والاکی گاڑی کوئیٹر نگاکر کافی نقصان بنجایا، اس نے حضرتِ والاکی خدمت میں حاضر ہو کر بہت ندامت کے ساتھ معذرت کی اورع ض کیا :

"آب اس نقصان کے عوض جنی بھی رقم کافیصلہ فرادین سے دل دھیان سے بیش کرنے کو تیار ہوں'' دل دھیان سے بیش کرنے کو تیار ہوں'' حضرت والا نے اسے معاف فرمادیا ، ساتھ دُعائیں بھی دیں۔ اس کی تفصیل عوان مرکور سے تحت منبر ۲۲ میں ہے۔

# ایک طالب علم ی غلط درائیوری بر:

 ایک طالب علیم ڈرائیوری نہیں جانتا تھا، محض شوقیۃ حضرتِ والاک گاڑی اسٹارط کی اور دروازہ میں لگا کر گاڑی کو بہت نقصان پہنچایا۔ حضرتِ والانے اس پر ذراسا بھی ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکه الشا اس کی خفت زائل کرنے سے لئے ایک مزاحیہ جملیت فراکر اسے وق محردیا۔ اس کی فصیل عنوان مذکور کے تحت نمبر ۲۳ یں ہے۔

ألك طالب علم اوركرة ارضيه كاقيمتى يس،

ایک طالب علم نے کرہ ارضیہ رگلوب) کاقبیتی کیس توڑ دیا۔ حضرت والا نے استے منبیہ کرنے کی بجائے ازالۂ خصنت کی تدبیر فرمائی۔ اس کی فصیل عنوانِ مذکور کے تحت تمبر ۲۲ میں ہے۔

عرصتك غيبت كرنے والے بولوى صاحب كے ساتھ:

ایک مولوی عرصه تک حضرت والای غیبت کرنے اور بدنام کرنے مصرو رہا، حضرت والاکوعلم ہوا تومعاف فرمادیا اور دُعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کی تفضیل جلد دوم میں "باب العبر "کے تحت خبر ۲۷ میں ہے۔

يزريع جادوقتل ك وهكى دين والعولوى صاحب كساته،

ایک مولوی صاحب نی والاکوبزرادید رسیم مار وینے کی دی۔ دھمی دی۔

حضرتِ والانے ان کو دُعاؤں سے خوب خوب نوازا، ان کے لئے دین و دنیا میں ترقی کی دُعاء کامشقل معول بنالیا۔ مرجوب

المن كالقصيل جلدموم من "جوابرالرست بيد" كي تبر٢٢ يس به-

# بوقت قيلولم شوركرنے والعص طلب كے ساتھ:

ال ظہرے بعد صرب والا کے قباولہ کے وقت طلب نے آپ کے کرے کے قرب کھیلنے کا سلسلہ نٹروئ کر دیا ،جس کی دھ سے آپ ہونہیں سکتے تھے معلم دار درخ معلم دار دیئے ، ایک روز طلب نے کھیل میں معلم دار دیئے ، ایک روز طلب نے کھیل میں معلم دار دیئے ، ایک روز طلب نے کھیل میں معلم دروز میں دامت برکا تہم نے سب کولا کر آم کا جوس بالایا۔

# كورا محصنكنه والع بروس كساته،

"دارالافتاء والارشاد" كے عقب میں اوبر كی منزل وائے" دارالافتا، والارشاد" میں روزاند کوڑا بھینک دیتے تھے، انہیں کئی باس بھیایا گیا گر کوئی اثر نہ ہوا۔
مئی لوگوں نے بختی سے نیٹنے سے مشور سے دیئے، حتی کیعض نے پیچوز بیش

ور پرهرون کافرک منگوالیا جائے، ان کے مکان پر برسائے جائیں۔ حضر بت والالوگوں کو صبر و مختل کی تلقین فرماتے رہے، ایک روز حضر بت والانے اس مکان کے مربراہ کی طرف بیغام بھیجا سی میں آپ سے ضروری بات کرنا جا ہتا ہوں مگرا ولا تو بہم حلوم نہیں کہ آپ مکان پرکس وقت ہوتے ہیں، پھر مکان پر ہوتے ہوئے مجمی فاری کی کس وقت ہوتے ہیں، اس لئے آپ کوئی وقت بتادیں

یں آپ کے مکان پر آجاؤں گا" وہ یہ بیغام سن کرخودہی حاضر خدمت ہوگیا، حضرت والانے فرمایا، " میں آب کو پھلوں وغیرہ کے ہدایا بھیجنے کامعمول بناما چاہا ہوں گرکسی سے تعارف کے بغیراچانک یکمل آپ کے لئے باعث تعجب ہوتا، اس سے خیال ہواکہ پہلے آپ سے ملاقات کرکے کچھ تعارف بیلا کرلیا جائے "

اس نے کہا:

"یہ توہمارا فرض ہے کہ آپ کی خدمت کریں ،ہماری برقیمتی ہے کہ اب تک مجروم رہے "

حضرت والانے کو ٹرے کے ڈھیری طرف اشارہ کرکے فرمایا ،
"آپ کی طرف سے روزانہ بلاناغہ بہت وافر مقدار میں ہدایا
آتے رہتے ہیں، ٹو کروں کے ٹو کرے ۔ آپ جب اس قدار میان
فرملتے ہیں تو آخر ہیں بھی تو آپ سے احسانات کا بدلہ دینا جا ہئے ؟
فرملتے ہیں تو آخر ہیں بھی تو آپ سے احسانات کا بدلہ دینا جا ہئے ؟
وہ بہت نادم ہوئے ، اس سے بعدان کے گھرسے کوڑا آنا بند ہوگیا۔

# ملك ايكستاخ انده كساته:

معلمی ایک اندهاصرت والا کے خلاف بہت بکواس کرتا تھا، طرح طرح کے الزام نگا کربرنام کرنے کی کوشش میں مرکزم رہتا تھا۔ حضرت والا کے خدام وطلبہ اس کی مرکزی کے لئے بہت بھین ہے۔ مگر حضرت والاسے اس کی اجازت نہ پاکر صبر کے گھونٹ بی رہت تھے۔ حضرت والا بہ بیشہ اسے معاف فرماتے رہے اور اس کے لئے دُعا ہِ خیر کامعول رکھا، بالآخروہ خودہی ایسا ذلیل ہوا کہ محلہ چیور کرہیں بھاگ حضوراكم صلى الترعلية ولم كالرشاديد : إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدُ اذَنْتُهُ بِالْمَرْبِ. رواه البخارى رجمه الله تعالى .

"الله تعالی فراتے ہیں کہ جو شخص میر کے میں ولی سے عداوت رکھے گا ہیں بنے اس کے لئے اعلانِ جنگ کر رکھا ہے "
چون خداخوا ہد کہ پر دہ کس درد
میاست اندر طعمت کیاکان برد
میاست اندر طعمت کیاکان برد
"جب الله تعالی کسی کا پر دہ چاک کرنا چاہتے ہیں تو اسے لیے مقبول بندوں پر اعتراض ہیں مبتلا کردیتے ہیں "

# مسى جرام يں جو اچور كے لئے دعائيں ؛

ایک بارسی برحرام سے صرب والاکا جوتاکس نے اٹھالیا، حضرب والا کے اللہ کی ایک بارسی برحرام سے صرب و الاکا جوتاکس نے اٹھالیا، حضر و والا کے بی وب کے لئے و مائیں اور ایصال تواب کا مذکرہ فرایا کیا۔ اینے میزبان سے چور کے لئے و عاؤں اور ایصال تواب کا مذکرہ فرایا تو وہ اور ہے ،

"كاش كدوه جوريس بى بوتا"

الله تعالی نے بہت جلدی میزبان کی بهتمنا ایک عجبیب لطیفہ کی صورت میں پوری فرمادی، لطیفہ پول، ہوا،
وورت میں پوری فرمادی، لطیفہ پول، ہوا،

" حضرت والا اورآب کے میزبان کا فجر کے بعد بیٹمول تھاکہ طواف سے فارغ ہورایک متعین جگہ آپس میں ملتے اور وہاں سے دونوں ایک سائے مسجد سے باہر گاؤی کی طرف جاتے جودروازہ کے سامنے ہی کھری ہوتی متی، ایک بارحضرتِ والا کے وہاں پہنچنے سقبل ہی میزبان صاحب آب كابوتا الماكركارى بي جابيه اسخيال سي كهرب والاجب دروازه يرتشريف لائي كے تو وہ جوتا بيش كردي كے حضرت والا في مقام عبودي ميزيان كونهاياتوان كانظارس وسي بيط كئة، كافى انظار كي بعد ممی وہ نہ آئے توسوعاکہ باہر حاکر گاڑی کے پاس دیکیوں۔ با ترشہ دیف <u>ى جانے كەلئے ج</u>اد كيھاتو وہ بھى غائب، يقين ہوگياكہ كوئى چورك گیاہے، بھردیں بیھر گئے، چورے لئے خوب دُعائیں اور ایصال تواب محسق سب ، میزبان سے انتظار میں ایک گھنٹ سے جی زیادہ دیریک بیٹھے سب بچورے لئے دُھاد والصالِ تُواب كاسلىد جارى را ميزبان سمجھتے سبكرآج حضرت والالذب حضوريس بعزدي اورحضرت والالول معصقرب كمشايدميزبان كواجانك كون منكامي كام بيش آكيا ہے، عَقْرِيبِ آبي جائيں كے -ميزبان كايوں بلااطلاع غائب، بوجانا بھى سجهين نبي آربا تقامع لهذا وبي انتظار كرنے كے سواكوئي دومراجارة كاربجى نه تقا ببت ديرك بعدميزبان في الكربتاياكه وه تواسى وقت مسكارى من بين انظاركرته رب- اس طيفريجانبين كوببت تعجب بهوا، حصرت والانهميزبان سه فرمايا،

"آپ کوچ آپورین کرمیری طرف سے دعاؤں اور ایصالِ تواب کی تمناعقی، اللہ تعالی نے بالکل خلافِ معمول بی عجبیب لطیفہ بیدا فرماکر آپ کی تمنا پوری فرمادی "

مناكرد وخليفة محازى ايزاؤن پرسس سلوك،

حضرت والا کے ایک شاگرد آپ کے خلیف مجاز بھی تھے، انہوں نے

حضرتِ والأي برولت مال وجاه دونوں میں بہت ترقی کی جضرتِ والا كى وجه معلوگون مين تعارف، عزت، عاه اورشېرت حاصل ، مونى، حامعات میں مرکیس کے مواقع بھی حضرت والای کی وساطت سے میتر ہوئے، غرضیکہ ان برحضرتِ والاکے احسانات کی ایسی بارشیں به پیس که ذرهٔ خاک کولوگوت کی نظرون میں خورشیرِ تا باں بنا دیا، مال دولت اورعزت وشہرت ہرلحاظے بلندیروازی -مگراہے بیعتیں راس نہ آئیں، مہیضہ بڑگیا، حضرستے والاک اجازت محابغيراينامستقل مدرسه كهول ليا ،جوبظا هردين تهامكردري برترين دنيا حضرت والانع منع فرمايا تواس نيعميل حكم سے صاف التكاركر دما اوركهلي مخالفت يراترآ يا بحضرت والأي خوب ليك كرعلانيه بغاوت ی حتی که لوگوں میں برنام کرنے کی بے بودہ کوشش سے فرانغ نہا۔ چۇكدايسے نالائى كى خلافت كوبرقرار ركھنا جائز نەتھا، أسس كئے حضرت والاندخلافت توسلب فرمالي مكراس كى بغاوت اورنات ابل برداشت اذنیتون کومعاف فرمادیا، مزید برین اس سے ساتھ حسن سکوک اوراس سے لئے دعا کاسلسلیمی جاری رکھا۔ بالآخروه خودى اينه مقصدين خائب وخاسر ماسه هیج قومے راخت را رسوا نہ کرد تادل صاحب دے نامدیرو « الله تعالى نے کسى قوم كورسوانہيں كياجب تك كه اس

فيكسى صاحب دل كادل نبين دكهايا"

بس تحسب ربه كرديم درين ديرميكافات بادرد كشنان هركه درافتاد برافست اد «زمانه کے تجربے بتارہے ہیں کرچخص بھی کسی اللہ والے سے الجھاوی گرا"

# رساله القول الاظهر رياكي معترض كے ساتھ:

المحضرت والا كرساله القول الاظهر في مسافة السفر مساحت مفرئ هين انيق پرتنقيدى غرض سے ايك رساله بنام" ترعى مسافت الكھا گيا ہے۔ایک مولوی صاحب نے اس رسالر برتقریظ کے ضمن میں حضرت والایر ایک بہت بڑا بہتان لگایا ہے، کھتے ہیں ،

«جدّت طراز حلقدي تجدّد ببنديان مير بين طراز حلقدي تجدّد ببنديان مير بين اس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں کہ:

وكسى برك سے اختلاف كركے خودكورا بنالو؟ اوراس طرح كى مزموم كوشستيس خام كارمعقدين باراوراست مع خوف ملقيس مي كيولينديدگي ماصل رسكتين"

(در الهرشرعي مسافت ص

اس محجواب مين حفرت اقدس دامت بركاتهم محدمكام اخلاق كانمونه أب كى تحرير ذيل من ديك كرسبق حاصل كرين بحضرت والانتخرير فرمات بين ا «صلام برایک مصدق صاحب نے بندہ ک طرت فرازنیت منسوب كرك احسال عظيم فراياب، جَزَّاهُ اللهُ تَعَالَىٰ آخْسَنَ لَجَزَاءُ ان کایہ احسان صرف جھریری نہیں بلکہ خودان پر بھی ہے،

اس گئے کہ ان کی بیر تخریر پڑھنے سے بعد میں نے ان سے کے لئے روزانہ ایصال تواب اور دعاء خیر کامعمول بنا لیاہے ؟ (القول الأظروب الله الله مول)

ایک شہورعالم نے القول الاظہر میں صرب والاکی یہ تحریر بڑھ کر فرایا ؛

ور آپ اینے ناقدین کے لئے ایصال تواب اور دُعَا وُلِکُ معمول

بنالیتے ہیں، آب سے تواب اور دُعَائیں لینے کا یہ بہت آسان نسخہ

ہے، جو عص بھی آپ سے اپنے لئے ایصال تواب کروانا چلہ اور
دُعائیں لینا چلہ وہ آپ بر بلاوج ہی کوئی تنقید کر دیا کرے "

#### احن الفتاوى سيغض ركهنوالي ايك مولوى صاحب ا

آیک مولوی صاحب عام مجالس می حفرت والا کے خلاف بہت

ہاتیں کرتے ہیں، افتراء بازی و بہتان تراش کا بازارگر رکھتے ہیں ان کوا حسل ان کوا میں ہوتے ہیں۔

سیجی بہت بغض ہے، اس برجی طرح طرح کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔

ایک لطیفہ بہت پر لئے زمانہ سے مشہور جلا آتا ہے:

" ایک شخص نے برتوں پرنام کندہ کرنے والے سے نام لکھنے ک

اُبُرت دریافت ک، اس نے ایک حرف کا ایک آنہ بتایا، اس نے

اُبُرت دریافت ک، اس نے ایک حرف کا ایک آنہ بتایا، اس نے

لگا تو بیہ بولا کہ یہ نقط السس سے کے دائرہ میں نگا دو، اس ہو شیاری

سے حسن "لکھوالیا، تین آنے کا کام دوآنے میں کروالیا"

مولوی صاحب اس نطیفہ کو" احسن الفتاوی پر بوں چیاں کرتے ہیں:

«احسن الفتاوی دراصل" اختیاں الفتاوی ہے،" خ"

كانقطى كالمسك "كانقطى الروين آكىلىدى س قريم ترين لطيف كوعام مجالس بس اس طرح بيان كرتي بي جيس بيان كظرافت طبع كأكارنامه بوء مكرغالبًا ان مي اتنى تمييز نهبين بهوكى كه ليطيفه دنداندار هرس معیں نہیں چل سکتا۔

حضرت دامت بركاتهم كوان كى ان حركات ك خبر ملى توفرمايا: « میں نے ان کے لئے ایصال تواب اور دین و دنیا میں تق کی دعا کامعمول بنالیا ہے، وہ مجھ پراتنا بڑا احسان کر<sub>د</sub> ہے ہیں کہیں مُدُرون ؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانٌ ؟ (١٠-١٠)

ح ومرول كوليف قول وفعل كي ايزاء سيجيان كاابه تام ركصنا،

حضور اكم صلى الترعليدولم كاارشادي : ٱلْمُسْلِمُ مِنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَبَيْهِ . رواه البخارى وجسالله تعالى.

ومسلمان وه بهيجس كي زبان اور بالته يسيمسلمان سلامت

حضرت والااس خلق عظيم ميں بھی بہت متازمقام رکھتے ہیں ،اسپنے متعلقین کوبھی اس کی خاص ہدایت اور بہت ماکید فرملتے رہتے ہیں، اسس سلسلہ میں ارشاد فرملتے ہیں ،

وو عدم قصدِ ایزا کانی نہیں، قصدِ عدم ایذا و ضروری ہے، يعنى اتنا كافى نہيں كه آپ كسى كوقصدًا ايذاء نہيں بيه غياتے بلكاس امركا قصدوا بتمام ركصنا صروري بسيحكه بلاقصدغير شعوري طورريجي

آپ سے سی کوایزاونہ پہنچے" اس سے تعلق حضرتِ والا کے معاملات کی چند مثالیں ہ

#### بازارسے چیزلانے والے کوفور اقیمت دینا،

صحرت والاکسی کی معرفت کوئی چیز منگواتے ہیں تواس کی قیمت فوراً اداء کونے کا بہت اہتمام فرماتے ہیں اور اس کی متعدّد وجوہ بیان فرماتے ہیں سرقیمت اداء کرنے ہیں ذراسی غفلت و تاخیر کئی گوگوں کی ایزاء و کلیف کا باعث بنتی ہے۔

اس کی تفصیل عنوان اواب معامترہ "سے تحت نمبر میں ہے۔

جوتے کے تلے ک صفائی ،

صحرت والاجوت سے تلے میں آئی ہوئی کچھ کیں ایسی جگہ صاف نہیں کی ہوئی کچھ کی ایسی جگہ صاف نہیں کی ہوئی کچھ کی الوری کا کوئی احتال ہو۔ محرت جہاں دیکھنے والوں کو ذراسی بھی طبعی ناگواری کا کوئی احتال ہو۔ اس کی فصیل عنوان مذکور کے تحت نمبر ۲ میں ہے۔

كسى كے سامنے مسواك كرنے سے احتراز:

ص حضرت والاکسی کے سامنے مسواک کرنے ، تھو کنے اور ناک صاف کرنے سے احتراز فرماتے ہیں۔
سے احتراز فرماتے ہیں۔

اس كَفُصيل عنوان مذكور كي تحت تمبره من هي-

كسى كے سامنے البحى بیں ہاتھ دھونے سے احتراز :

ج چانجی میں ہاتھ دھونے سے اختراز فرملتے ہیں، گلی تو ہر کر نہیں کرتے فرماتے

#### بن کہ اس سے طبع سلیم گوگھن آئی ہے۔ اس کی فصیل عنوان مذکور سے تحت تمبر آیں ہے۔

#### مسى كے سلمنے خلال كرنے سے احتراز:

مصرت والاارشاد فرماتین،

و صاحب طبع سلیم کواس سے ناگواری ہوتی ہے کہ کوئی اس

کے سامنے خلال کرے ،اس لئے اس سے اخراز لازم ہے ''
حضرت والا اپنے اس ارشاد کے مطابق ہر کھانے کے بعذ سلال

معرف اختاوت اختیار فرماتے ہیں ۔

اس کی قصیل عنوان مذکور کے شخت نمبر کا ہیں ہے۔

اس کی قصیل عنوان مذکور کے شخت نمبر کا ہیں ہے۔

# مهم وغيره كے چھلكے ركھنے كاسليقہ:

آم وغیرہ کے چھلکے سیدھے رکھے ہوں توسلیم الطبع انسان کوگھن آتی ہے؛ اس لئے حضرت والاچھلکے اللغے رکھنے اور رکھانے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اس کی فصیل عنوان مرکور سے سخت نمبر الا میں ہے۔

# روض كتنفاصله سيبيطين،

ے حضرتِ والا فراتے ہیں ؛

و دومیان میں کم ازکم ایک مٹر
و دومیان میں کم ازکم ایک مٹر
فاصلہ چوٹریں، زیادہ قریب بیٹنے سے دومرے کے جسم اورانس
کی بوسے سے سے بیوتی ہے ؟

# اس کی قصیل عنوان مذکور کے تحت تمبر ہیں ہے۔ بیروں کے تلوول کا قصیہ ا

﴿ حضرتِ واللَّهِ بِإِنِّ كَمْ الوَرِي بِهِ تَعَافُ رَبِيْ بِينَ مِعِ هَذَا الرَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

جهر دورون کوسی تکلیف سے بچانے کی خاطروی کلیف وراش کے نا اولیاء اللہ کے اخلاق حمیدہ میں سے ایک خلق عظیم ایٹار بھی ہے دہ دوروں کی راحت کو اینی راحت برترجی دیتے ہیں، دوروں کو کسی تکلیف سے بچانے کی فاطروہی تکلیف خود برداشت کر لیتے ہیں۔

الترتعالی کاارشادہ ، و کُوْشِرُوْنَ عَلَی اَنْفُسِمِ مَو لَوْکَانَ بِهِمْزِحَصَاصَةً وَمَنْ یُوْقَ شُکْحَ نَفْسِهِ فَاوُلِاکَ هُرُ الْمَفْلِحُوْنَ (۵۹-۹) "اوروہ دو مرول کو اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگر چیان برفاقہ ہی ہو، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو بخل سے محفوظ رہے ؟ ہمارے حضرت اقدس دامت برکاتہم کے ایٹار کی چندمثالیں تحسیر کی

جاتی ہیں :

# المرای کے سودے میں متعمل ہونے کا شبہد،

صفرت والاسے ایک شخص نے بہت قیمتی گھڑی خریدی ، بعب دیں حضرت والا کو خیال ہوا کہ شاید سے گھڑی آپ کے پاس آنے سے قبل کھے استعمال ہو جی ہو ، اس لئے خریدار کو بتادیا کہ گھڑی کھمتعمل ہونے کا شبہ ہے لہٰذا واپس کر دیں ، مگر وہ واپس کر نے پر راضی نہ ہوا ، بطیب فاطر و مشری صدر گھڑی رکھٹے برہی ممصر رائے ۔ مع ھذا حضرت والانے اسے اسی جیسی مزید نئی گھڑی خرید کر بدیہ کر دی ۔ اسی جیسی مزید نئی گھڑی خرید کر بدیہ کر دی ۔ اس قصہ کی فصیل حب لدو میں عنوان نئیراللہ سے استعنا ہے۔ اس قصہ کی فصیل حب لدو میں عنوان نئیراللہ سے استعنا ہے۔

# جماران على المان ا

پ حضرت والای خدمت میں فیصلہ کے لئے ایک مقدمہ پیش ہواجس میں دس ہزار رو ہے کا دعوی تھا، حضرت والانے اپنی طرف سے دس ہزار روپے کا دعوی تھا، حضرت والانے اپنی طرف سے دس ہزار روپے پیش فرما دیئے جس سے نزاع ختم ہوگیا۔
اس کی تفصیل عنوان مذکور کے تحت نمبر ۱۵ میں ہے۔

# فافي كوزحمت انتظاري بياناه

مضرت والانے اپنے ایک فادم کوز حمت انتظار سے بچانے کی فاطر ایک بہت اہم معول کوچھوڑ نے کا نقصان برداشت کرلیا۔ اس کی فصیل عنوان آ داب معاشرہ 'کے نمبرایس ہے۔

# فادم كورقم يادر كصنے كى زجمت سے بجانا ،

سردنہیں فرماتے، تاکہ اسے یہ کام یادر کھنے اور رقم محفوظ رکھنے کی زحمت
مہردنہیں فرماتے، تاکہ اسے یہ کام یادر کھنے اور رقم محفوظ رکھنے کی زحمت
دم ہو، خادم کو زحمت سے بچانے کی خاطریہ زحمت خود برداشت کرتے ہیں۔
اس کی فصیل عنوان ذکور کے تحت نمبر ۲ میں ہے۔
دوسروں کی راحت کے لئے خوداذیت برداشت کرنا ،

حضرت والا کم بن بی میں اپنے ساتھیوں کوراحت بہنچانے کے لئے وہ مشقت و تکلیف برداشت فرماتے تھے۔

زمانهٔ طلب علم میں ایک جامعہ میں چند رفقاء کے ساتھ گرمیوں ہیں رات کو باہر کھلی فضاء میں سویا کرتے تھے ، ساتھیوں کوفرحت بخش صاف ہواکی طرف سلاتے اور خود دو مری جانب مکدر تہوا اور حبس میں -

حضرتِ والأكوبيا ذنيت برداشت كرنيس قدر مجابره كرنا بُرتا بوگا اس كا اندازه وي كرسكتاب جي حضرتِ والأكن زاكتِ طبع كاعِلم بو،آب بهت بي نازك طبع اورانتها أن حسّاس بي، جنانجيد،

آپ كەسلىن كونى ايكىمىرسىكم فاصلە بربىيە جائے تو آپ كو سخت كليف ہوتى ہے۔

آپ کسی کامت عل ولیا یا کوئی دوسراکیٹرااستعمال نہیں فرمائے ملکہ لیے جھونے سے جسی گریز۔

سخت سردی بین بھی سجد، دفتر اور کمرے کی کچھ کھڑکیال کھلی رکھواتے ہیں۔ نظافت ونزاکت سے بارہ بین آپ سے حالات کیفسی ل عنوان و نظافت ونزاکت نظامرہ و باطنہ اسے متحت ہے۔

جی دوررول و نفع پہنچانے کی غرض سے آپنانقصان برداشتے لینا،
یہی ایثارہ جس کی فضیلت اور قرآن کیم سے نقل کی جاچی ہے، اللہ تعالی نے ہمارے صفرت کواس کمال سے بھی خوب نوازاہ دوررول کی نفع رسان کے لئے اپنانقصان برداشت کرلینا آپ کا شیوہ ہے۔
یہانچہ آپ کی عادات مبارکہ میں سے ایک عادت میری ہے کیجب کسی کو اجرت پرکام کرنے کے لئے متعین فرالیتے ہیں، اس کے بعد کوئی اس سے نیادہ بہترکام کم اجرت پرکرنے والا ایل جائے تو صفرت والا آئن ہ بھی نے اکام اس پہلے شخص کو دیتے ہیں جب کہ وہ خود کام لینے سے معذرت نکر دے۔
اسی پہلے شخص کو دیتے ہیں جب تک کہ وہ خود کام لینے سے معذرت نکر دے۔
اسی پہلے شخص کو دیتے ہیں جب تک کہ وہ خود کام لینے سے معذرت نکر دے۔
اسی پہلے شخص کو دیتے ہیں جب تک کہ وہ خود کام لینے سے معذرت نکر دے۔
اسی پہلے شخص کو دیتے ہیں جب تک کہ وہ خود کام لینے سے معذرت نکر دے۔
اسی پہلے شخص کو دیتے ہیں جب تک کہ وہ خود کام لینے سے معذرت نکر دے۔

-----

جہہ مساکیر فی طالبین دین کے ساتھ خنرہ بیشانی وکشادہ روئی سیپیش آنا،
ہرحال میں دین پر استقامت و ضبوطی، دوسروں کو بھی اس کی لئے توقین غیرالٹہ بالخصوص اصحاب اقتدار واہلِ ٹروت سے انہی کے فائدہ کی خاطسہ استغناء اور نظم و ضبط اوقات کے اہتمام کی دجہ سے حضرتِ والاکونا واقف کو گئے ہوتی کو گئے ہیں ان پر بیچقیقت واضح ہموتی سے دیکھتے ہیں ان پر بیچقیقت واضح ہموتی سے کہ آپ توسرا پاشفقت اور رحمت ہیں ۔ اس پیکشفقت و رحمت ہیں ۔ اس پیکشفت سے دور اس پیکشفت و رحمت ہیں ۔ اس پیکشفت سے دور اس پیکشفت و رحمت ہیں ۔ اس پیکشفت و رحمت

نواب سے بے التفاتی اورسکین سے دل گی ا

ا نواب سے بے التفاتی اور جروا ہے کی صورت جیسے سکیں سے خوب انشراح کا تھتہ جلد دوم میں عنوان مغیر اللہ سے استعناء "کے تحت نمبر الیں ہے۔

# روسكين طلبه برنوارش،

حضرتِ والاجس زمانہ میں دارالعلوم کراچی میں شیخ الحدمیث تصاب نے
اپنے مکان کے برآمدہ میں باہر دفتر کی طرف کو روشن دان لگوالیا تھا، جس
سے دفتر کی نگرانی کے علاوہ حفاظتِ وقت بھی مقصود تھی، ملاقات کے
لئے آئے الا روشن دان پر دستک دیتا، آپ روشن دان کھول کر باہر
دیکھے، کہیں شاذونادرکسی فاص اہم ضرورت کے تحت کسی کو بہٹھک
کھول کرتھوڑی دیر کے لئے بطھا لیتے ورنہ عام طور پر روشندان ہی سے
مختصر بات کرکے روانہ کر دیتے۔

آیک بار دستک کی آواز آئی، روشندان کھولاتودوسکین طالب علم نظر آئے، ان کی خاطر آب فورا مکان سے باہر تشریف لے آئے، صحن کابر دنی دروازہ روشن دان سے کافی دور تھا، طویل چرکا کے کران طلبہ سے بہت بشاشت سے ملے ۔ آپ کی یشفقت دیکھ کران سے آیک بے ساختہ بولا،

#### "حضرت!آپی ان ہی نوازشوں کی وجہ سے تو دنیا آپ پر قربان ہورہی ہے "

# چنده كى خاطرتصاديكه فيوانے والع جتم اور حضرت والا ،

ایک جامعین حضرتِ والانے اپنے دوشاگرد تدریس کے لئے دیئے والا نے اپنے ذمہ لے رکھاتھا۔

ان یں سے ایک کامشاہرہ بھی حضرتِ والا نے اپنے ذمہ لے رکھاتھا۔

مہتم نے عرب ممالک سے چندہ وصول کرنے کے لئے سفید حجوف اورانتہائی مکروفریب کا ایک کارنامہ انجام دیا حضرتِ والا کے دونوں شاگردوں نے اس پربہت بخت احتجاج کیا اور تدریس سے استعقاد کا اعلان کر دیا۔ بالآخر مہتم نے اس انتہائی گھناؤ نے اور سخت سنگین جرم کا اقرار کرکے اس سے تو بکا اعلان کیا۔

کا اقرار کرکے اس سے تو بکا اعلان کیا۔

اس سے حضرتِ والاکواس قدر مسرت ہوئی کرمہتم صاحب سے ملاقات کے لئے خود بفس نفیس ان کے جامعتی تشریف لئے گئے ان کواعلانِ توبہ کی مبارک باد دی اور دُعائیں دیں۔

# ليكمكين سفصافحك فاطرتكليف براشت كرناء

البیارته، عثادی بعد آرام فراری ته بیجاب سایک بهد آرام فراری ته بیجاب سایک بهت سایت به سادن خص بندروز خانقاه بین حافری دین کید بعد واپس جان دیگاتواس نے انٹر کام کے ذریعہ عرض کیا:

" بین صبح رخصت ہونے والا ہوں ، حضرت کے کرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں ؟

حصرتِ والانے جندمنٹ بعداور بلالیا، بعدین فرایا: ۱۔ جب انہوں نے کھنٹی بجان اس وقت میں سونے کے لئے کیڑے تبدیل کر بچاتھا۔

٧ \_ بلنگ يرليك بجكاتها-

س\_ضعف اس قدرتها كه پاس كه بوف الم بين مي الارم نبي الارم نبي الأرم نبي الكاسكا-

ان سبوا بن کے باوجود ان کے خلوص نے ایسی ہمت پیاکر دی کہ جلدی سے پراے تبدیل کرکے انہیں بلالیا۔ "یہ ان کی خصوصیت ہے درنہ ہیں کسی صدر مِمَلکت کے لئے جی ایسانہیں کرتا"

حضرتِ والآسے قلبِ مبارک میں دین نفع ماصل کرنے والوں کی ایسی قدرہے اور ان سے ایسی محبت ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر ملنا مسل ہے۔ آب ایسے سکین صورت وسیرت طالبین کی بہت دلجوئی فرماتے والیس مرابلِ تروت کی اصلاح بہرجال بصورتِ استغنادی فرماتے ہیں۔

#### مولوی احرصاحب کے ولیمہر،

حضرت والا کے تجھلے صاحبزادہ مولوی احد کے وقع پر آپ نے حاضری سے دریافت فرایا ،
 حاضری سے دریافت فرایا ،
 "لین لوگوں سے کوئی رہ تونہیں گیا ؟
 عض کیا گیا ؛

"ایک بچربیان فارسی بلیصنی آنایت ده موجود نهیس" حصرت والانے فرمایا : "کوئی اس کو گھرسے ہے ۔۔ "کوئی اس کو گھرسے نے آئے ۔۔ یہ بچربہت سکین تھا، تقریبًا دو کلومیٹر دور جھگیوں میں رہتا تھا۔

#### ليك شاكردكى عيادت كے لئے:

صرت والادیدارماکین معول امراض بی عیادت کے لئے انہان نظافت ونزاکت کے بادجور کی آبادیوں میں نگ اور تعقی کلیوں سے گزر کر کی محانوں بلکہ محکیوں بی بھی تشریف ہے جاتے ہیں۔
ایک بار اپنے ایک شاگرد کے معمول سے مرض ہی عیادت کے لئے بہت دور تشریف ہے گئے، دیکھنے والے آپ کے اس خلق عظیم اور جیلوں سے جبت وشفقت کا اس قدر ملند مقام دیکھ کر حیران کو ششدر رہ کئے۔
سے جبت وشفقت کا اس قدر ملند مقام دیکھ کر حیران کو ششدر رہ کئے۔





# المناح الله المراح الموسيح



مزاح وظرافت کا قرآن وسنت سے بوت بلکہ محرد دکے اندر استحباب محرد وقیود کی فصیل، مزاح کے دبنی و دنیوی فوائد۔ محرد وقیود کے بغیر زاح کے دبنی و دنیوی نقصانات ورایسے مزاح کاعدا جواز مرقب مزاح میں تنزعی وقلی اور معاشر تی خرابیاں خوش مزاجی اور خشام کام ، بصیرت افروز مزاح اور مشاق کی تبغیر گی و دیگر کئی بہلؤوں برفقت کی کام ، بصیرت افروز ارشادات مزاح کے موضوع پر نادر ملکہ نایاب اور الہامی جوا ھریا ہے ، برطبقہ کے لئے بیم علومات افر اوالفخ ۔

# الع والله

| صفحه        | عنوان                                        |  |
|-------------|----------------------------------------------|--|
| <b>۲9</b> λ |                                              |  |
| ۳.,         | حضوراكم صل التدعليه وسلم كم مزاح ك جندمتاليس |  |
| 444         | مزاح کے فوائد                                |  |
| ۳۳.         | مزاح کی حکرور وقیور                          |  |
| ۱۳۳         | مزاح میں اعتدال کامعیار                      |  |
| 441         | اشكال                                        |  |
| 44          | جواب.                                        |  |
| ٣٣٢         | حضرت والا کے مزاح کی چند نتالیں              |  |



# مررع والافت

حضرت والا دامت بركاتهم بردقت بشّاش وبشّاش ربيتي بسسي، دل كلى، مزاح وظرافت بس امتيازى شان ركيت بي، اس حال معمطابق طلبه فتام كوبسى اسى كى تلقين فرملت ربت بي - مراح وظرافت كى هيقت ، صور وقيود اورافادتیت کے بارہ میں آب جو تفصیل بیان فراتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے: دوجس محقلب بين تعالى شأنه ك تحبت وعظمت جس درم كى موتى باس كمطابق اس كطبيت بيس مزاح وظرافت يجى بوتى هه، قلب من انتراح ومرور، چهره برطلاقت وبَشاشت اورزان میں حلاوت وظرافت ۔اس کی متعبر دوجوہ ہیں ، ١- محبّت البيسقلب إسامسرور رباب كماس كاارْج بروس بشاشت اورزبان مين طرافت ك صورت مين ظاهر بوتاني -٢ - قلب يرعظمت الهته كاايساغلَبه بوتاب عِمقام فناميت تك يه فياديتا ب اورامتيانى شان بالكل ختم كرديتا ب،اس يخ ايساً انسان ودكو كيم محتاي نهيس ،خواص وعوام ، بجور برون سيست كما تَعَكُّقُلا الارمِتابِ-٣- مُحبّت البيرك الرسه التدتعالي كربنده بلكر برخلوق س

مخبنت رکھتاہے۔

٧- اس محقلب مين التُدمي بندون كوالتُدسي طافي كا وَرو ہوتاہے، اس مصلحت سے جبی بنتاشت وظراف استانتیار كرتابير.

# 

حضورِ اکرم صلی الله علیه ولم کا قلب مبارک الله تعالی و تعداس و عظمت میں پورے عالم سے بہت زیادہ اعلی وارفع مقام پر تھا، اس ایک آب صلی الله علیہ ولم میں انشراح وجشم، مزاح وظرافت میں مفات میں اکسی اکسی الله واقع درجہ کی تھیں حضرات محدثین رحم الله تعالی نے حدث کی تابوں میں صفورا کرم صلی الله والله علیہ سے مزاح کے بارہ میں تقل باب قائم کیا ہے۔

حضوراکرم صل الته علیه ولم مزاح وظرافت بین سب سے بڑھ کر تھے، اس سے تعلق چیز احادیث بیش کی جاتی ہیں :

﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ اللهُ مَا رَأَيْتُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَا رَأَيْتُ اَحَدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِوَاةٍ ) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِوَاةٍ ) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِوَاةٍ )

"عفرت عبدالله بن الحارث رض الله تعالى عنفرات بي كمين في من مراح من رسول الله صلى الله عليه ولم سيم مركون بين ركها" عن عَنْ عَبْدِ الله بن المارث بن بحرة ورضى الله تعالى عنه وكون من من عَبْدِ الله بن المارث بن بحرة ورضى الله تعالى عنه ويقول ما رأيت احدا اكثر تبسما المن عَنْ وَسُولِ الله صلى الله عَلَه وسَلّم واه احمد.

"حضرت عبدالتدين الحارث بن جزء رضى التدتعالى عند قرات بين كرس في تنسم من رسول الترصلى التدعلية وللم سع بره وكركونى نهين ديكها"

﴿ عَنَ إِنَّ أَمَامَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَضْعَكِ النَّاسِ وَاَطْيَبِهِمْ مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَضْعَكِ النَّاسِ وَاَطْيَبِهِمْ فَعَلَى النَّاسِ وَاَطْيَبِهِمْ فَعَلَى النَّاسِ وَالْطَيْرِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّاسِ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ النَّاسِ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ النَّالِ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْفُلِي الللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللّهُ ال

و معضرت الوا مدرض الله تعالى عند فرمات بين كه رسول الله صلى الله عند فرمات بين كه رسول الله صلى الله عند الله

عن اس رضى الله تعالى عنه قال ، كان رسول الله . صلى الله عليه وسلم من فكه الناس . رواه ابن عاكر . صلى الله دى الرشاد ، السلاله دى الرشاد ،

"حضرت انس رضى الترتعالى عند فرمات بين كرحضور إكرم صلى التدعلية ولم سب سازياده خوش طبع اور بينسنه بنسانه والمديقه ؟

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله عنه الله عليه وسلم الله عليه وسلم الى لامزح ولا اقول الاحقاد رواه الطبراني في الكبير.

«حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبها فرماتے ہیں کہ حضور الله تعالی عنبها فرماتے ہیں کہ حضور کر آنا اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے تمک میں مزاح خرور کر آنا ہوں ؟

( عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مازحا وكان يقول ان الله لا يؤاخذ المرّاح الصادى في مزاحه.

رواه للعافى بن زكريارسيل لهدى الرشاد)

"حصرت عائث رضى الله تعالى عنها فراق بن كم صور اكرم صلى الله عليه ولم مزاح كرف والم تصاور فرايا كرف تق كم الله تعالى بهت زياده مزاح كوف والم كامؤا خذه نهسين فرائيس محرج الميض مزاح بين سوابو؟

عن الى مريرة رضى الله تعالى عنه قال، قالوايارسول الله انك تداعبنا وقال، انى لا اقول الاحقا.

رواه البخاری فی لاد ب التروزی التروزی التروزی التروزی التروزی الد «حضرت الوم رره رضی الله تعالی عند فرمات می کداگوں نے کہاکہ یارسول الله آب م سے مزاح فرماتے ہیں ؟ آب صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا ، " میں سجی بات ہی کہتا ہوں ""

# مَصْورِ لِارْمِعَ بِي اللهُ عَلَيْهِ كَمَرَ لِي كَمَ عَرَالِع لَى جَنْرُمْث اللي المَعَمِيرِ مِنْ اللهُ عَلَيْ النفير؟ ا

﴿عنانس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال ، كان النبى صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لاخ لى صغير با اباعير ما فعل النغير؟ رواه البخارى فى الادب ومسلم والترمذى .

قال ابوعيسى وفقه لهذا الحديث ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يمازح وفيه انه كنى غلاما صغيرا فقال له يا اباعير وفيه ان لاباس ان يعطى الصبى

الصغيرالطيرليلعببه وانماقال لدالنبى صلالله عليه وسلم يا اباعيرمافعل النغير ولانه كان لدننير فيلعب به فمات فحزن الغلام عليه فمازحم النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا اباعيرمافعل النغير وسلم فقال يا اباعيرمافعل النغير؟

وصفرت انس رضی اللہ تعالی عند فراتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہارے ساتھ مل جل کر دہتے تھے ، بیمان کہ کرمیرے چھوٹے بھائی سے فرماتے ، الاسے الوغمیر! بلبل کا بجرکیا ہوا ؟

امام ترمذی رحدالله تعالی عندفرات بی کداس عدمیث مدید مندرج ذیل امور ابت بوئے ،

© حضور اكرم صلى التدعلية وسلم مراح فرمايا كرت ته-

آپ صلّ النّدعليه وسلم نے عمری مناسبت سے چھوٹے بچہ
 کی کنیت الوعمیر رکھی ۔

اس بجہ نے بلبل کا بچہ بال رکھا تھاجس سے وہ کھیلا کرتا مقاوہ مرکبا، بچ محکین ہوگیا توحضور اکرم صلی الشرعلیہ کم نے مزاح فراکر بچہ کاغم ملکا کرنے کا بہترین نمونہ بیش کیا۔ بید کو کھیلنے کے لئے کوئی برندہ رکھنے کی اجازت دیناجاز

ب " مزیدلطیفه ۱ دد غمیراورنغیرهم وزن ویم قافیه بین "

#### امحس:

وعن الى محد عبد الله بن قتيبة قال الحبرالمحدين عائشة منقطعا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب بلالاويمانجه فراه يوما وقد خرج بطنه فقال المرحس. رواه الحسن بن الضعاك.

اسبل الهدى والرشاد)

ورحضرت محدبن عائث رحمال دوال فرات مين كرحفور الرم صلى الته عليه وسلم حضرت بالل وضى الته تعالى عند سع محبت فرمات عند الته الته الته الته الته الته عليه وسلم في فرمايا ، وام ص الته الته عليه وسلم في فرمايا ، وام حس الته عليه وسلم في فرمايا ، وام حس الته عليه وسلم في فرمايا ، وام حس الته الته عليه وسلم في فرمايا ، وام حس الته وسلم في فرمايا ، وام حس الته وسلم في فرمايا ، والته وسلم في فرمايا والته وسلم في فرمايا ، والته وسلم في فرمايا والته وسلم في فرمايا ، والته وسلم في فرمايا والته و فرمايا والته و فرمايا والته و فرمايا و

يعنىآب اسعورت كمشابه بسجو قربب الولادة بواور

اسے دردِ زہ ہورہاہو۔

این لکع ۹

عنعلى رضى الله تعالى عنه قال ، دخل علينارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ، اين كمع ؟ ههنا كمع ؟ فهنا كمع وقال ، فغرج اليه الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما وعليه لعاف قرنفكى وهوما ديده فمدرسول الله صلى الله عليه وسلم يده والتزمه وقال ، بأبى انت و وامى من احبنى فليعب هذا. رواه ابوسعيد بن الإعراب وابوالحسن بن الضعاك (سبل الهدى والرشاد)

ومحفرتِ على رضى الله تعالى عند فرمات بين كرحفوراً ومالله عليه والمراح الله عند والمعالم بهارب بيس تشريف المئة تو فرملت تك ،

" بجو كهال ب ، يبال بخوب ، معلى الله عليه ولم كل موحفرت من رضى الله تعالى عند آب صتى الله عليه ولم كل طرف اس حالت مين آئے كدان برمقام قرنفل كا بنا بوالحاف مقا اور وہ ابنا باتھ (حضور اكرم صلى الله عليه ولم كي طرف برعائي بوطئ الله عليه ولم في ابنا دستِ مبارك برهائي اور دي بينا دستِ مبارك برهائي اور دي بينا دستِ مبارك برهائيا ، اور دي بيني كر بان كو ابنے ساتھ جيكاليا اور فرمائيا ،

"میرے ال باب تم پر فلا ہوں ، جو تجھے سے بحبت کرتا ہے اسے چلہنے کہ اس سے مجبت کرتے ۔ " ذیلا کذیل الفرس :

(۱) عنعطاء بن إلى روباح رضى الله تعالى عنه ان رحول قال الإن عباس رضى الله تعالى عنهما، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح و فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، نعم فقال الرجل ، فماكان مزاحه و فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، انه مزاحه و فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، انه كساذات يوم امرأة من نسائه ثوبا فقال لها ؛ البسيه واحدى الله وجدى منه ذيلا كذيل الفرس ، رواه الزبير بن بكار في كتاب الفاكه (سبيل الهدى والرشاد) الزبير بن بكار في كتاب الفاكه (سبيل الهدى والرشاد) مخرت عطاء بن إلى رباح رضى الله تعالى عنه سروايت على عنه وحدى منه على الله تعالى عنه عنه والرشاد) عنه وحدى الله عنه الله تعالى عنه عنه والرشاد و منه الله تعالى عنه عنه و المنه و منه والرشاد و منه الله تعالى عنه عنه و منه و منه و منه و منه و الرسيل الهدى والرشاد و منه و من

"آپ صلى الله عليه وسلم كامزاج كيا بهوتاتها ؟ حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها نه فرايا ، "آپ مسل الله عليه ولم نه ابنى ازواج مطهرات رض الله تعالى عنهن سے ايك زوج مطهره كوايك كيرا يہنے كے لئے ديا تد فيل ا

"اس کومپنواورالله تعالی مدونتا کرواوراس مسکونے ک دم کی مانداور صف بنالو؟

افقدرضيت،

عنجابررضى الله تعالى عندان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال له فى غزوة ذات الرقاع : أتبيعنى جماك قال ، قلت يارسول الله بل اهبه لله ، قال ، لاوكان بعنيه . قال ، قلت ، فسمنيه . قال ، قد اخذ ته بدرهم قلت ، لا اذن تعبنى يارسول الله . قال : فبدرهمن قلت ، لا فلم يزل يرفع لى رسول الله صلى الله عليه الموقية فقال ؛ افقد رضيت ؟ فقلت رضيت وقال ، فعال ، افقد رضيت ؟ فقلت رضيت قال ، نعم . قلت ، هولك . قال ، قد اخذته . رواه ابن اسعاق رسبل الهدى والرشاد ) .

اسعاق رسبل الهدى والرشاد ) .

ومحضرت جابررضي الثدتعالي عنه سے روایت ہے کرحمنور أكرم صلى الشرعليه وللم في غزوه ذات الرقائع مي ان سے فرمايا: وكياآب اينااونط ميركياس فروخت كرسمي میں نے کہا : " يارسول الله! من اسے آب كو بمبركرنا بون " آب صلى الله عليه وللم في فرمايا: «نہیں،آپ تھے فردخت کر دیں " میں نے کہا ، « پھرآپ اس کی قیمت نگائیے ؟ أبيصل التدعليه ولم فيلا " میں نے اسے ایک درہم کے عوض لے لیا " میں نے کیا: ونہیں،آب تو مھے ضارہ میں مبتلا کررہے ہیں؟ أب صلى الته عليه ولم ف فرمايا: در دو دریم کے عوض " یں نے کہا: ۔۔۔۔۔۔<u>و نہیں "</u> بجر صلى الله عليه والمسلسل شن من اضافه فرطت رہے، بہال کے کہ چالیس دیم تک بہنچ ، مجر فرمایا ، در کیا آبراضی ہو گئے ؟ س نے کہا: \_\_\_\_\_\_\_\_ میں راضی ہوگیا۔" آب متى الله عليه ولم في فرمايا:

"اچی بات ہے"
میں نے کہا، \_\_\_\_" وہ آپ کا ہوگیا"
آپ صلی اللہ علیہ ولم نے فربایا:
"مخقیق میں نے لے لیا"۔"
انا حاملوك علی ولد الناقة،

الله عن انس رضى الله تعالى عنه ان رجلا الى رسول اللهصلى الله عليدوم ليستعمله فقال رسول اللهالى الله عليه وسلم اناحاملوك على ولدالناقة فقال : يا رسول الله! ما اصنع بولد الناقة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تلد الابل الاالنوق. رواه العارى فى الادب المقرد واحد والود اؤد والترمذى. واحضرت انس رض التارتعال عندس روايت بي كرايك تنص حضوراكم صلى التعليه وسلم كياس سواري طلب كرف آئ توحفور اكرم صلى الشرعليد ولم ت فرمايا: «ہم آپ کوا ونٹن کے بچے برسوار کئے دیتے ہیں" انہوں نےعرض کیا، "يارسول الشدايس اونشى كيريكوكياكرول كا؟" حضور اكرم صلى التدعليه وللم في فرمايا : « اونوں کو اوشنیاں ہی توجنتی ہیں۔ "

ياذا الاذنين ، ﴿ عن انس رضى الله تعالى عندان رسُول الله صلالله

عليه وسلم قال له، ياذ االاذنين رواه ابوداؤد والتزمد. ووسحفرت النسرض الثرتعالى عنهس رواست بيمكر سول التصلى التعليه ولم ندان سے فرمايا ، "اے رو کانوں وائے۔"

انك لعريض الوسادة:

و عن عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه قال قلت ا يارسول الله إاني اضع تحت رأسى حيطين فلميتبين لى شىء فقال ، انك لعريض الوسادة، وفي لفظ ، لعريض القفايا ابن حاتم هوبياض النهارمن سوادالليل ورواه ابونعيم، وادخله في باب مداعبته صلى للمالم وسلممن اخطأ ليزول عن المخطئ بذلك الخيل روا الخار « حضرت عدى بن حاتم رصى التد تعالى عند فرمات بي كديس نے عرض کیا ،

یارسول النداس این سرے نیجے دو دھا کے (مفردمیاه) رکھا ہوں، میرے لاے (سفیدوسیاہ دھا کے میں سے)کوئی جیز ظاہر نہیں ہوتی -آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تحقیق آپ کا تلید بہت چوڑا ہے "

بعض روایات میں یہ آیا ہے: "اے ابن حاتم اِتحقیق آپ کی گدی بہت چوڑی ہے، الخيط الابيض اورالخيط الاسودس دن كى سفيدى أور رأت كى تاری مرادیے " مطلب يب كرآيت؛ «حتى يتبين لكمرالخيط الابيض من الخيط سود."

مین خطین سے مرادلیل و نہار ہیں ، ان کو آپ نے تکیہ
سے نیچ رکھ دیا تو بھر تو آپ کا تکیہ بہت ہوڑا ہوا ، اورس کا تکیہ
اتنا ہوڑا ہواس کی کدی بھی اسی قدر جوڑی ہوگ \*
ابونعیم رحم ایلاء تعالیٰ فرملتے ہیں ،
سخس شخص سے کوئی خطابہو جائے حضور اکرم صلّ اللہ علیہ
وسلم اس سے یونہی مزاح فرمایا کرتے ہے تاکہ اسے خطا پر ہو
مرمندگی ہوئی ہے یا ہونے وال ہے اس کا تراک ہوجائے "

لتأكلين اولالطخن وجهك ،

الله صلى الله تعالى عنها قالت ، اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحريرة قد طبختها فقلت السود رضى الله تعالى عنها والنبى صلى الله عليه وسلم بينى و بينها ، كلى فابت ان تأكل . فقلت ، لتأكلين اولا لطخن وجهك فابت فوضعت يدى فها فلطختها وطليت وجهها فوضعت يدى فها فلطختها وطليت وجهها فوضعت يدى فها فلطختها وطليت وجهها فوضعت يدى فيها فلطختها وطليت وجهها فوضعت يدى فيها فلطختها وطليت وجهي ففحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرعم رضى الله تعليه وسلم انه سيدخل فقال ، قوما فاغسلا وجوهكما فما زلت اهاب عصر لهيبة رسول الله طالله وجوهكما فما زلت اهاب عصر لهيبة رسول الله طالله

عليه وسلممند. رواه ابن عساكر وابوبيلي.

(سلالهدى والرشاد)

"حضرت عائث رض الله تعالى عنها فراتى بى كيريضور الرم صلى الله عليه وللم كه باس حلوا بكاكرلان، من فيحضوت موده رضى الله تعالى عنها كه كهاؤ، حضور اكرم صلى لله عليه وسلم مير الله تعالى عنها سه ورميان تشريف فراسته ورميان تشريف فراسته حضرت موده رضى الله تعالى عنها في كها في كما الله تعالى عنها في كها الله تعلى الله تعلى

دو کھاؤ ورندی تمہارے چہرہ پر مل دوں گئ حضرت مودہ رضی اللہ تعالی عنہانے انکارکیا، میں نے اپنا مائق حلوا میں رکھا اور حضرت مودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرہ پر مل دیا اور ان کے چہرہ کو لت بت کر دیا۔

حضوراكم صلى الترعليه ولم في سامنے سے اپنى دان فيج كر لى اور صفرت موده رصى الله تعالى عنباسے فرايا ، «تم مجى اس كے چېره برمل دد؟

حضرت سوده رضی الله تعالی عنها نے میرے چمره برل دیا۔ حضور اکرم صلی الله علیہ میس بڑے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کر رہے اور کہا : یا عبدالله !

حضورِ الرم صلى التعليدولم كوخيال بواكه حضرت عرض الله تعالى عند كمرس واخل بون والدين توفرمايا ، معلوه المين جرب رهولو "

حضرت عائث رضى التُدتِعالى عنها فراتى بين :
"سو مي صفوراكرم صلى التُدعليه ولم كحضرت عرض الله المعليه ولم كحضرت عرض الله المعليه ولم كحضرت عرض الله المورم وشيار بوجان كود مكوران كرعب تعالى عنه سعة بيته بوكنا رجن الله المعلم المعنى المعتبية بوكنا رجن المحتبي ، المعتبي المعتبي ، المعتبي ،

العن رزينة رض الله تعالى عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلمان سودة رضى الله تعالى عنها دخلت في هيئة حسنة زينة على عائشة وحفصة رضى لله تعالى عنهافقالت حفصة لعائشة رضى الله تعالى عنهايدخل علينارسول الله صلى الله عليه وسلم و يحن قشفتين وهذه بينناتيرق لافسدن عليهازينها فقالت حفصة باسوية خرج الاعور قلت نعم ففزعت فزعا شديدا فجعلت تنتفض قالت اين اختبئ وقالت عليك بالخيمة . خيمة لهمرن سعف يختبئون فيها فذهبت فاختبآ فيهاوفيها القذر ونسج العنكبوت فجاء رسول الله صلى للله عليه وسلم وها تضحكان لاتستطيعان ان تتكلما من الضحك فقال ماذاالضعك وثلاث مرات فأومأتابايديهما الى المنيمة فذهب فاذاسودة ترعد فقال لهاياسودة مالك وقالت بارسول الله خرج الاعور قال ملخرج وليغرجن فاخرجها فجعل ينفض عنها الغبار ونسج العنكبوت. رواه الطبراني. (جمع الفوائد)

ومحضور إكرم صلى التدعليه ولم كى آزاد كرده باندى حضرت رزمنيه رضى التدتعال عنباس روايت كحضرت سوده رضى التدتعالى عنهاخوب بن عظن كرخوب زبيب وزمنت كريج حضر عائث اورحضرت حفصه رضى الثارتعال عنها كياس أميس تو حضرت حفصه رضى التدتعال عنهان حضرت عائت رضى التد تعالى عنهاس كهاكم حنوراكرم صلى الشرعليدولم بماري ياساس ڡال بن تشریف لائیں کے کہ ماری لت ٹوٹی بھوٹی ہوگی اور سمارے درمیان چک رہی ہوں گی ، میں عزوران کی زمینے خواب کرنے كانتظام كرول كى ، چنانچ جعزت حفصه رضى التارتعالى عنباك كباه ودا ہے سورہ ! کانا ( دجال) کل آیا۔ حضرت سوده رضى الله تعالى عنبان كها ١- " اجها ؟ وه سخت گھے۔ را گئیں اور کا نینے لگیں، کہنے لگیں: " ميں كہاں جيب جاؤں ؟ حضرت حفصه رضى الترتعالى عنها في كها ا دد آب اس خیمه می جلی جائیں، اسے لازم یکویں ؟ محجور كي چيزيون كابنا بواايك خيمه تقاجس مي چياكرتے تقے وهمنى اوراس مين حيب كنيس حالانكهاس مين كردوغبار، ميل مچیل اور مکڑی کے جالے تھے۔ حصنوراكم صلى التدعليه والم تشريف للمق توبيد دونون اس قدرمنس رئي تقيس كه بات يمي نهيس كرباري تقيس جعنوراكم صلی التہ علیہ ولم نے فرمایا،

ور منس کس ہے ؟ آب صلى التعليد ولم مح تين مرتبديد ارشا وفرمان كے بعد ان دونوں نے (ہنس مذرکنے ک بنادیر) اپنے ہاتھوں سے حمہ ك طرف الثارة كيا بحضور اكرم صلى الله عليه ولم تشريف في المسيحة توركيماً حضرت موده رضى الترتعالى عنها نوف سي كانب ي تفس. حضوراكرم صل الدعليدولم في ان سعيوجها: "اےسودہ تہبی کیا ہوگیا ؟ انہوں نے عرض کیا ، "يارسول الله! كانا ( رجال ) كل آيا ہے " حضورا كرم صلى التدعلية ولم في ارشاد فرمايا ا ورنهي ، تكل تونهي البته بتكل كاحرور " آب صلى الشرعليدولم في الكوبابر كالااوران يس مردوغباراور مكرى كے جلالے جماڑنے لكے " لاتدخل الجنة عجوزا

الله عن انس رضى الله تعالى عنه ان عجوزاد خلت على وله الله على الله عليه وسلم ف المدعن شيء فقال لها و مازجها، لا تدخل المهنة عجوز و وحضرت الصلاة فخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة و مكت بكاء شديدا حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة من رضى الله تعالى عنها، يا رسول الله النه النه فذه المرأة متحك وقال، تبكى لما قلت لها ؛ لا تدخل المهنة عجوز فضعك وقال، تبكى لما قلت لها ؛ لا تدخل المهنة عجوز فضعك وقال، تبكى لما قلت لها ؛ لا تدخل المهنة عجوز فضعك وقال، وقال،

اجل لا تدخل الجنة عجوز ولكن الله تعالى قال الذا انشأناهن انشآء فجعلناهن ابكارا محرّبا الرابالات هاماته رواه الترمذي .

تعظرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک بڑھیا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ ولم کی خدمت برح اخر ہورکر کوئی سوال کیا توحضور اکرم صلی اللہ علیہ ولم فیار راہِ مزاح ان سے فرمایا :

واكول برصاحنت بين نهبي جائے گي " اتنے میں نماز کا وقت ہوگیا ،آپ صلی اللہ علیہ ولم نمازے لئے تشریف ہے گئے اور بڑھا بہت زیادہ آہ و بکاءکر نظیں يهان ك كي صوراكم صلى الته عليه وابس تشريف ساف. حضرت عائث رضى التدتعال عنها في عرض كيا: "بارسول الله ابيعورت آب كاس فرمان كوئى برهيا جنت منهي جائے گئ کي وجے سے رور ہي ہيں " آپ صلى الله عليه ولم منس برساور فرمايا ، هلاں اکوئی بڑھیاجنت میں نہیں جائے گی، (جوان ہو*ک* جلئے گی)اس مے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: «به شام في ان عور تول كو خاص طور بر بايا م العينيم نے ان کوابیا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں جمورہیں، ہم عمرہیں۔ " مااكثربياضعينيك

المعن انس رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى

الله عليه وسلم قال ذات يوم لعائشة دضى الله تعالى عها، ما اكثربياض عينيك، رواه ابوللسن بن الضحاك رسيل الهدى والرشاد) وسيل الهدى والرشاد) وحضرت الشروى الثر تعالى عنه سروايت مي كم

وروایت معدد الشرطی التربعای عند سے روایت معدد اللہ اللہ معلی التربعای عند سے روایت معدد اللہ مع

التمهاري آنکھوں کی سفیدی س قدر زمادہ ہے۔"

قلت كلى ؟

عن عوف بن مالك الاشجعي رضى الله تعالى عنهال المعلى الله عليه وسلم وهوفى قبة من ادم فسلمت فرد وقال ادخل فقلت اكلى ؟ يا رسول الله الله الله قال اكلى الله فلت قال اكلى الله العاتكة الله قال اكلى من صغر القبة و واه ابوداؤد و الماقال ادخل كلى من صغر القبة و واه ابوداؤد و المناقال ادخل كلى من صغر القبة و واه ابوداؤد و

"صفرت عوف بن مالک رضی الله تعالی عند فراتی بی کم میں حضوراکم صلی اللہ علیہ ولم کی خدمت بیں حاضر ہوا اجبکہ آپ چروے کے ایک قبہ میں تشریف فراستے، میں نے سلام کیا ، آپ صلی اللہ علیہ ولم نے جواب دیا اور فرایا،

اندرآجاؤ ؟ يس نے عرض كيا ، «يارسول الله! پورے كاپورا ؟ سني صلى الله عليه وسلم في فراليا ،

#### "پورے کے پورے یے یہ مزاحیہ سوال وجواب قبہ چپوٹا ہونے کی دجسے ہوئے۔ غدر غدر ا

(٣) عن عبدالله بن بسرالمازني وضي الله تعالى عنهاقال المعتنى الى الله بقطف بعثت في الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطف من عنب فأكلته فسألت المي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا فكان رسول الله عليه وسلم الأه فكان رسول الله عليه وسلم الذاراني قال ، غدرغدر رواه ابولاسن صلى الله عليه وسلم الذاراني قال ، غدرغدر رواه ابولاسن ابن الضحاك . (سبل الهدى والرشاد)

وه حضرت عبدالتربن بسر مازنی رضی التد تعالی عنبا قرائے بیس کرمیری والدہ نے مجھے انگور کا ایک خوشہ دے کرحضوراً کم صلی التہ علیہ وہ خوشہ خود کھالیا۔ میری والدہ نے (بعد میں کسی وقت اس بارہ میں) رسول التہ صلی اللہ علیہ وہ خوشہ نہیں ملی اللہ علیہ وہ میں میں وقت اس بارہ میں رسول التہ صلی اللہ علیہ وہ خوایا کہ نہیں والدہ علیہ وہ کہ وہ خوایا کہ نہیں واللہ میں دیول اللہ میں اللہ علیہ وہ میں وہ اللہ میں اللہ میں دیکھتے تو فراتے ،

غُدر کے معنی ؛ خائن۔

هذه بتلك،

الله عنعائشة رضى الله تعالى عنها قالت، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وإناجارية

لمراحمل اللحمر ولمرابدن فقال للناس؛ تقدموا فتقدموا ثمرقال، تعالى حتى اسابقك فسابقت فسبقته فسبقته فسكت عنى حتى حلت اللحمر وبدنت نسيت تمزحرجت معه في بعض اسفاره فقال للناس؛ تقرول تمرقال؛ تعالى اسابقك فسبقنى فجعل يضعك ويقول، فذه بتلك، رواه اجد.

مولوك لك بوكف يهم محصة فرمايا:

بحرجوسے فرمایا:

(آؤ گاکہ میں تمہارے ساتھ دوڑ نے میں مقابلہ کروں "
سویس نے آپ صلی التہ علیہ ولم کے ساتھ دوڑ یں مقابلہ
کیا تو میں آگے بڑھ گئی ہضوراکرم صلی التہ علیہ وسلم نے راس مقابلہ
سے بارہ میں مجھے کوئی بات نہیں فرمائی بلکہ) سکوت فوائے رکھا،
یہاں تک کہ میں زیادہ گوشت اور بھاری بدن والی ہوگئی اور اس
قصہ کو بھول گئی بھریں آپ صتی التہ علیہ ولم کے ساتھ ایک فر

الآؤيس دور مي تمهارے ساتھ مقابلہ کروں " موحفور اكم صلى التدعلية وللم مجري غالب الكئية البس آب سنت کے اور فرمانے گئے ، وویہ (میرائم پر)غلب آس (تہارے مجھ برغلب) کے بدلے سے ہے۔ ا انت ابوالورد،

العنابى الوردعن ابيه رضى الله تعالى عندان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأه قال ، شعررأى رجلا احمر فقال، انت ابوالورد. رواه ابن الجوزى رسبل المكواليواد) ووحضرت ابن ابى الور درضى الشر تعالى عند لينه والدابوالورو رضی الله تعالی عندسے روایت کرتے ہیں کرصنوراکم صلی اللہ علیہ ولم نے ان (ابوالورد) کو دیکھا، بھرایک مشرخ رنگ کے آ دمی کو دیکھا تو فرمایا ،

« ابوالور د تو درحقیقت آپ ہیں<u>"</u> » ابوالورد کے معن اگلاب والا یا گلابی -

يدلع لسانه ،

العن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه المصن بن على رضوليه تعالى عنها فيرى الصبى لسانه فيهش اليه. رواه ابن إي شيبة. ووحضرت الوهرمره رصني الثدنعالي عند فرماتيم بركوالالثد صل لتعليم مصرت حسن بن على رصى الشد تعالى عنها مصامن

ابن زبان مبارك كالته تصبحبه آب صلى الدعلية فم كرزبان ركية الونوش بوتا "

انت زاملة:

عن الى هريرة رضى الله تعالى عندكنت معرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فثقل على القوم متاعهم في علم الله على الله على

"احقرت ابوہررہ رض التارتعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول التارسی التارعلی سلم سے ساتھ ایک سفری تھا، اوکوں بران کا سامان بھاری بڑگیا، سووہ اسے میرے اوپر بھینگ گئے کا مصوراکرم صلی التارعلیہ وسلم میرے یاس سے گزرے تو فرمایا ؛

دمتر تو باربرداری سے جانور ہوں۔ "

انت سفينة :

و عن سفینة رضی الله تعالی عندقال : ثقل علی القوم متاعهم فقال رسول الله صلی الله علیدوسلم : ابسط كساء ك فيعاوا فيه متاعهم فقال رسول الله صلی الله علید وسلم احمل فانت سفینة قال ، فلوحملت من و مید وقریعیر او بعیرین او ثلاثة حتی بلخ سبعة . ما تقل علی رواه احمد .

ودحضرت سفیندرضی الله تعالی عند فرماتے بین که لوگوں برسلمان کا بوجه زیادہ برھ کیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا :

"اين جِادر بهيلاو"

چناہ پر گوں نے اپناسامان اس س رکھ دیا، رسول اللہ

صل التُرعليه ولم نفرمايا ، والطاؤ اس كن كريم مستستى بو"

حضرت مفيندرضي الترتعال عندفراتين:

"سواس دن سے آگر ہیں ایک اونٹ یا دوا ونٹوں یا تنین اونٹوں (بیباں کک کے سات یک بہنچ سکتے) کابوجھا کھالوں تو

جهر معاری نبین بوتا"»

يا امرعمرة ؛

عن الى جعفرالخطمى رضى الله تعالى عندان رجلاكان يكنى اباعمرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ام عمرة فضرب الرجل بيده الى مذاكره فقال، والله ماظننت الا انى امرأة لما قلت لى يا ام عمرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما انا بشراما نحكم، رواه ابوالحسن بن الضعاك وابن عساكر والحاكم،

(سبلالهنى والربشاد)

"حضرت ابوجعفر خطی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص کی کنیت ابوعرہ تھی ،حضور اکرم صلی الله علیہ ولم نے ان سے فوایا ،

وا\_امعره!"

تووة شخص ابن زيرناف برمائة لكاكر ديكيف لكا، بجركها،

و التدكيم من نے يہ مجھاكر ميں عورت بى بون،اسى كئے توآب نے محصے فرمایا: "اسےام عمرہ! \_" حضور اكرم صلى التدعلية ولم في فرمايا ، والتحقیق میں ایک انسان ہوں ،تم سے مزاح کرتارہا ہوں "

ارق بابيك عين بقة ،

الله عن حصين والدعمران بن حصين رضى الله تعالى عنها وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت فاطمة رضى الله تعلى عنها فخرج اليه الحسن اوالحسين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارق بابيك عين بقة و اخذباصبعه يرقىعلى عاتقه ثمر خرج الأخرالحسن اوالحسين فقال له رسول الله صلى الله عليه ولم، مرصا ارق بابيك عين بقة ولخذ باصبعه فاستوى على القه الاخرواخذرسول الله صلى الله عليه ولم باقفيتهاحتى وضع افواهماعلى فيه تمرقال: اللهمراجيها فاحبهما واحب من يعبهما وواه الطبراني .

ووحصرت عمران بنجصين رضى الثدتعالى عندك والدحضرت حصین رضی الله تعالی عندے روایت ہے کج صور آکرم صلی اللہ عليه ولم حضرت فاطمه رضى التدتعالى عنباك جسروس سامن كفرب يتصكر حضرت ياحضرت بين رضى الترتعال عنهامي مع كوئ ايك يكل ، حضوراكم صلى الله عليد فرمايا :

نین ابا پرسوار بوجاؤ، اس فاطمه کی آکھوں کی تھنگاک۔ جنانچ جفرت سیاح ضرت میں فی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ ولم کی آگل پکڑ کر آب کے مند سے پر جڑھ گئے۔ میم دومر سے صاجزادہ (حضرت من وضرت میں رضی اللہ تعالی نہا میں سے کوئی آیک ) محل آئے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ان سے جی فرمایا ،

ورم المرا الله المرا ال

وراسال المرائم المرائ

و عن جابر رضى الله تعالى عندقال ، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين على ظهره و هويقول ، نعم الجمل جملكا ونعم العدلان انتا.

(سبل الهدى والرشاد) ورحضرت جابرض التدتعالى عنه فرمات ين كرمين رول الله معلى التدعليه وللم سيم باس كيا توحضرت ورحضرت بين رض التُدتعالى عنها آب صلى التُدعلية ولم كى بِتْت برجِرْ مع مِنْ عَقِيدِ التَّدعلية ولم كَالْتِنْت برجِرْ مع مِنْ ت اور حضوراً كرم صلى التُرعلية ولم ارشاد فرماريه عقفي ا « تمهارا اونث كيابى بهترين اونث ها ورتم دونول كيابى بهترين عِدلان مو " "

عدلان، باربردارجانورى بشت پردونون جانب كابائم مسادى وزن-ايس جانب كو تعدل كمها جاتليه-من يشترى العبد؟

وعنانسرض الله تعالى عنمان رجلامن اهل اليامية كان اسمه زاهرين حرام وكان بهدى للنبى صلى الله عليه وسلمن البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاارادان يخرج فقال النبي صلى الله عليه ولم الن زاهراباديتنا ونحن حاضروه وكان النبى صلى للهعليه وسلم يعبه وكان دميما فاتى النبى صلى الله عليهولم يوما وهويبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهولابيصره قال ارسلني من هذا و فالتغت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لايالوما الزق ظهره بصدر النبى صلى لأتاعليه وسلمحين عرفه وجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقول، من يشترى العبد فقال يارسول الله اذا والله تجدف كلدا فقال النبى صلى الله عليه وسلم لكن عندالله لست بكاسد اوقال انت عندالله غال رواه الترمذي . "حضرت انس رض الله تعالى عنهد وايت بهكدايك

ديباتى صابى جن كانام زابربن حرام تھا، صفور اكرم صلى الله عليه وسلم كے لئے ديبات كى جيزى (مبزيان وغيره) بديد لات عليه وسلم كے لئے ديبات كى جيزى (مبزيان وغيره) بديد لات عظم، بھرجب حفرت زابرب حرام رضى الله تعالى عند كالتهرك حلاق الديكا الاده ہوتا تو حضور اكرم صتى الله عليه وسلم ان كورم ستى الله عليه وسلم كي جيزون بين سے) هديد ديت -سوحضور اكرم صتى الله عليه وسلم في قربايا ،

"زامرہمارے دیہاتی ہیں اورہم ان کے شہری ہیں" اورہم ان کے شہری ہیں" اورہم ان سے میں ان کے شہری ہیں" ان کے مطالع کے مطالع کے مطالع کے مطالع کی مسلم ان کی شکل وصورت اچھی شریقی۔

ایک دن حضور اکرم صلی الله علیه ولم تشریف لائے جبکے حضرت راھے رہی اللہ تعدا پاسامان فروخت کر رہے تھے تو آپ فران اللہ اللہ اللہ وہ آپ کو مذر کیمیں منے اللہ وہ آپ کو مذر کیمیں انہوں نے کہا ،

المجھے چھوڑ دو، یہ کون ہے ؟ کھر چیچے مرکر دیکھا توحضور اکرم صلی اللہ علیہ وہم کو بہان گئے، سو بہجانے کے بعد خوب کوششش کرتے اپنی کم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وہم کے سینڈ مہارک کے ساتھ بہوست کرنے گئے ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وہم فرمانے گئے ، ودکون غلام کو خریدے گا ؟ انہوں نے عرض کیا ، انہوں نے عرض کیا ، انہوں اللہ اللہ کی سم تب تو آپ مجھے کھوٹار کم قیمت )

باش سے "

حضوراكرم صلى التدعليه ولم نے فرمايا : دركين تم الله تعالى مع زريك كهوية (كم قيت) نبيس بو یا فرمایا ، تم التدتعالی کے نزدیک بہت قبیتی ہو'۔ " كيف رآيتني انقذتك من الرجل؛ اعن التعان بن بشيرقال استأذن ابوبكر رضى التعالى عنرعلى النبى صلى الله عليه وسلم فممع صوب عائشة رضى الله تعالى عنهاعاليا فلما دخل تناولها ليلطمها وقال لا الا ترفعين صوتك على رسول الله صلى لله عليه وسلم فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يحجزه وحرج ابوبكررضي الله تعالى عنرمغضيا وقال النبي صليالله عليه وسلمحين خرج ابوبكر رضى الله تعالى عنه كيف رأيتنى انقذتك من الرحل قال فمكث ابويكريهمنى الله تعالى عنداياما ثمراستأذن فوحدها قداصطلعا فقال لهاادخلان في سلمكماكما ادخلتماني في حربكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلناقد فعلنا. رواه ابوداؤد.

"حضرت نعان بن بنير رضى التُدتعالى عنه فرملتين كيمضر الوبكر رضى التُدتعالى عند فرملتين كيمضر الوبكر رضى التُدعليد ولم كم باس در ران انبول نه حضرت ما الشير من التُدتعالى عنها كى اواز كو بلند سنا ، جب وه اندروا خل عائش رصى التُدتعالى عنها كى آواز كو بلند سنا ، جب وه اندروا خل

بوسي توحضرت عائشة رضى الله تعالى عنها كو كير ليا تأكلان كو تفير مارين اور فرمايا :

وریس تخصیصوراکم صلی الله علیه وسلم سے سامنے آواز بلند سرتے نہ دیکھوں "

حضوراکم صلی الله علیه ولم نے فرایا ، وسخقیق بم نے مشرکی کرلیا ؟ ، اتا کل التمروانت ارم د ؟ ، اتا کل التمروانت ارم د ؟ ،

النبى صلى الله عليه وسلم وهونازل بقباء وبين ايديم النبى صلى الله عليه وسلم وهونازل بقباء وبين ايديم بطب وتمروانا ارمد فأكلت فقال النبى صلى لله عليه وسلم اتأكل التمروانت ارمد فقلت انما أكل على شق عين الصحيصة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه (اسدالغابة)

حضرت مهمیب بن سنان رض الله تعالی عند فرماتی بی که می حضور اکرم صلی الله علیه و کم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ قباد میں تشریف فرما تھے ، آب صلی الله علیه و کم اور آپ کے اصحاب رضی الله تعالی عنه می کھانے کھوریں رکھی ہوئی تھیں ، میری آبھ میں آسٹوب تھا ، میں کھانے لگا توصور اکرم صتی الله علیه وسلم فی الله و الله

"مم کھوری کھارہے ہو، حالانکہ ہیں آشوب ہم ہے" یس نے عرض کیا ،

"ساس آبھی طرف سے کھار ہا ہوں جو تندرست ہے ؟
حضوراکرم صلّی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں کہ آپ
کی ڈاٹوھیں ظاہر ہوگئیں؟

والله مابعينه بياض،

والله فقال صلى الله عليه الله تعالى المرأة يقال الله المائين جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: ان زوجى يدعوك قال ومن هواهوا لذى بعينه بياض قالت الاسلام ما بعينه بياض فقال بلى ان بعينه بياضا فقالت الاوبعينه والله فقال صلى الله عليه وسلم مامن احد الاوبعينه بياض واراد به البياض المعيط بالمعد قة . رواه الغزالي تهم الله تعالى .

"حضرت زيرين اسلم رحمه الشدتعالي فرماتيين كه"ام أين

نامی ایک صحابیه رضی الله تنالی عنها نے صفوراکرم صلی الله علیه ولم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا :

"میرے شوہرآپ کو بلارہے ہیں '' حضوراکرم صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا ، "ووکون جی جی اوسی جن کی آنکہ میں سفیدی ہے ؟

"وه کون بی جکیا وہی جن کی آنکھیں سفیدی ہے ؟

اس نے کہا: دروالٹد!ان کی آبھے میں توسفیدی نہیں ''

حضوراكرم صلى التدعليه وسلم في فرمايا ،

واکیوں نہیں، یقینا ان کی آنکھیں سفیدی ہے "

تواس نے کہا:

"تبيي التدى قسم"

حضوراكم صلى الشرعليدولم في فرمايا:

وكونى شخص السانهين سي كالتحصين سفيدى منهوك

آنب صل التدعليه ولم كامقصدوه سفيدى بهجويتل كواحاطه

كي بوئے ہے"

استغفرلك،

القاسم بن مجد قالت عائشة وضى الله عنها وارأساه فقال رسول الله على الله على سلم ذاك اوكان والاحق فاستغفر لك وادعواك فقالت عائشة والتكلياه والله الى لاظنك تحب بحوف ولوكان ذلك لظللت احربومك معرسا ببعض زواجك فقال النبى صلى الله علية ولم بل انا وارأساه لقدهمت اواردتان

ارسل الى بى بكروابنه واعهدان يقول القائلون أويتم خالمتمنون تمقلت يأبى الله ويدفع المؤمنون اويدفع الله ويأوالومنو روا إنغارى حضور إكرم صلى التعليد وللم في مزاحًا فرمايا: والرمري حيات مين ايها بواتومي تيرك كيُّ ستغفار ودُعا ركون كا" حضرت عائشرض الترتعالى عنها في كبها "شايراب يرمى تجابيت ميك آب لى النيليدوم ند فرمايا: ود بلکسیں پہلے جاؤں گا، بیں الوبکر سے لئے خلافت کی وصیت

كَيَا مكرالله اورمؤمنين غيركو دفع كري تعمه "

### مزرع کے فولاند

 مزاح وظرافت ک وجرسے انسان کبر عجب اور خودلیسندی وخودنما أرجيب مهلك اوردنيا واتخرت دونون سمي كئيتب امكن أمراض مسيحفوظ رستا ہے۔

· حضورِ اكرم صتى التعليدوم ك سنت كا اتباع بون كي وجس باعثِ اجرہے۔

اس سے قلب میں اِنشراح و مرور رہتا ہے جس کی وجہ سے دینی كام آسان بوجاتيس، خدمات دمنية ككيت وكيفيت بي غير ممول اضافه مرجا ماسيه۔

قلب كاانشراح ومروراورجم وزبان كى بشاشت وظرافت دونوں ایک دوسرے سے معاون ہیں ، دونوں ہیں سے ہرایک

دومرے کاسبب بھی ہے۔ اور متبب بھی ، مرور قلب سے جہو وزبان کی بنتاشت وظرافت ہوتی ہے اور بنتاشت وظرافت سے مرور قلب بیدا ہوتا ہے۔ جیسے حرارت سے آگ اور آگ سے حرارت بیدا ہوتی ہے۔

علی خلام و نیوم باطنه حاصل کرنے والوں کے قلوب پررعب خالب ہوتو وہ پورے طور پراستفادہ سے مانع ہوتلہ ہے۔استاذو مرشد کے مزاح وظرافت کی برولت ضرورت سے زیادہ رعب ختم ہوجا آہے،اس کے بعد جھے و کم ل استفادہ ہوسکتا ہے۔

• دوسروں کو خوش کرنے اور ان کے قلوب میں سرور بدا کرنے کا تواب

الله تعالى معين مودين كى طرف لافين معين بهد

@ دماغ ، اعصاب اورعام جسمانی طاقت کے لئے بہت مفید ہے۔

ک مزاح و توش طبعی سے آپس می مجت بدیا ہوتی ہے جو کمیل ایمان و دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سبے ،

لائتلفلون الجنت على داخل ندہو سے جب کسایمان ندلاؤگے، اورتم ایمان والے نہیں ہوسکتے جب کسایمان ندلاؤگے، اورتم ایمان والے نہیں ہوسکتے جب کس ایس میں مجبت بیراندکرو " ایمان والے نہیں ہوسکتے جب کس آپس میں مجبت بیراندکرو " وگوں کے دلوں میں مجبوب بن جانے کی وجہ سے دل و دماغ کے سکون اورجمانی راحت کا باعث ہوتا ہے اور دین کا موں سے علاوہ دنیوی کا موں میں بھی سہولت ہوتی ہے۔

## مرزيج في مروو وقيور

مزاح میں کوئی بات خلاف واقع اور جوس نہو۔

کسی کی ناگواری کا باعث ندمو۔

🕝 مشاغل م*یں حرج نہو*۔

التدتعالى كمطرف توجه واستحضاريس مخل سنهو بلكم زيرت فكالعث

@ حدِّاعتدال سعتجادزنه بو-

مزاج میں اعتدال برخص کے لیاظ سے مناعف ہوتا ہے اکا براولیاء اللہ کے حق میں جومزاح حقراعتدال میں ہے وہ عوام کے حق میں افراط ہے اور حقراعتدال سے متجاوز ہونے کی وجہ سے ناجاز ہے ، اس لئے عوام کو بہت مخاط رہنا چاہئے، کسی بزرگ کا مزاح وظرافت میں کراس کی نقل اتارنا جائز نہیں۔ بہت ہوشیار میں وثر ایسی حرکت کرنے والے کا انجام اس بندر جبیسا ہوگا جو برحث کی نقل ایسی حرکت کرنے والے کا انجام اس بندر جبیسا ہوگا جو برحث کی نقل ایسی حرکت کرنے والے کا انجام اس بندر جبیسا ہوگا جو برحث کی نقل ایسی حرکت کرنے والے کا انجام اس بندر جبیسا ہوگا جو برحث کی نقل ایسی حرکت کرنے دیا تھا۔

کوئی بڑھئی لکڑی چیرہ اتھا،اس کے درمیان لکڑی کی تی تھونا۔
رکھی تھی تاکہ آرا چلنے کی جگہ رہے، بڑھئی کسی کام کوچلاگیا،ایک بندُ
دیکھ رہا تھا، بندر کونقل آبار نے کا شوق تو ہوتا ہی ہے، لکڑی رآبیٹا،
میخ تھونکنے کی وجہ سے لکڑی کے دونوں باٹوں کے درمیان جوخلاء تھا،
بندر کے فوط اس میں لک گئے ،اب جواس نے زور لگا کرنے نکالی
تو لکڑی کے دونوں بی آبس میں لگ گئے اور یہ نقلی بڑھئی صاحب
ترفیتے رہ گئے ۔ اتنے میں اصلی بڑھئی آگیا اس نے خوب خسس ملئ

مار مار کر بھرتا بنا دیا۔

#### مزاع يس العدال كاربغيار

مزاح میں اعتدال کامعیار ہے ہے کہ مزاح کی صُرد وقیود ' کے تحت جو پہلے چار مزبر بیان کئے گئے ہیں ان کی پابندی کا اہتم ا رہے ، ان حدود کے اندر ہے تواعتدال ہے ، ان ہیں سے کسی میں ذراسی بھی غفلت ہوئی تواعتدال سے تجاوز کی وجہ سے ناجائز ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہواکہ مذکورہ پاریخ نٹرائط میں سے بانچویں نٹرط مستقل نہیں بلکہ یہ بہلی چار نٹرائط کا خلاصہ ہے۔

#### الشكال:

مزاح وظرافت مے جوازی پر شرط بتائی گئی ہے کہ کسی کا اُولی کا یا عث نے ہوئی کا اُلی کے مشالیں کا یا عث نہو کا محمورا کرم صلی اللہ علیہ ولم کے مزاح کی جومشالیں بتائی گئی ہیں ان میں تودل آزاری نظر آ رہی ہے۔

مور مرت ومرت ابیش جمید می بهت بری راحت و مرت کابیش جمید مور در حقیقت وه صیبت نبین بلکه بهت بری نامت به حضرات صحابهٔ کرام و من التارتعالی عنهم کو حضور اکرم صلی التارعلیه ولم کے مزاح سے اگر کیجی عارض کوفت ہوئی تو وہ بہت جلدا نتہائی مرت سے برل گئی ، جب انصیں بیعلم ہوتا ہوگا کہ سیر دوعا کم صلی التارعلیہ ولم برل گئی ، جب انصیں بیعلم ہوتا ہوگا کہ سیر دوعا کم صلی التارعلیہ ولم برل گئی ، جب انصیں بیعلم ہوتا ہوگا کہ سیر دوعا کم صلی التارعلیہ ولم برل گئی ، جب انصیں بیعلم ہوتا ہوگا کہ سیر دوعا کم صلی التاریخ کی کا معائلہ فرمایا ہے تو ان کی توشی کا

کیا عالم ہوتا ہوگا ، وہ تو بہتمنا کرتے ہوں کے کہ اتھیں حضور اکرم اللہ علیہ وہ تو بہتمنا کرتے ہوں کے کہ اتھیں حضور اکرم اللہ علیہ وہ تعلیف علیہ وہ کی مرتب اس تعلیف علیہ وہ مرتب قربان ؟
پرکر واروں مرتب قربان ؟

# مفرت والالاعمراع في عدرت الين

ہمارے صنرت اقدس دامت برکا تہم کا اللہ تعالی محبت ومعرفت میں جتنابلندمقام ہے اس قدر آپ کے مزاح وظرافت کا معیار بھی بہت بلندہ ، اللہ تعالی نے صنرت والا کو اپنے حبیب میں اللہ علیہ وسلم سے ساتھ کئی جمانی وروحانی صفات میں موافقت کی سعادت سے نواز اہے۔ انہی صفات میں سے دلح وظرافت میں سے دلے دو اللہ میں سے دلیے دو اللہ میں سے دلیے دو اللہ میں سے دلیے دو اللہ میں سے دو اللہ میں سے

حضرتِ والا كے مزاح وظرافت میں عمومًا بہت لطافت ہوتی ہے بہااوقات آب کے لطائف ایسے میں ہوتے ہیں کہ انھیں صرف وہی خدام سمجھ سکتے ہیں جو آپ محبت میں بہت طویل عرصہ تک رہ چکے ہوں۔

ایک بولوی صاحب چندایا م حضرتِ والای خدمت میں رہے حضرتِ والا کے لطائف س کر کہنے لگے :

"حضرت والا كے لطائف مرف وہ عالم سجوسكا ہے ہے۔ نے كم ازكم دس برس كے حضرت والاك صحبت ميں رة كرفيفن هاصل كيا ہو ؟

حضرتِ اقدس دامت برکاتہم کے فکاہات ولطائف کاتِ علمیہ وعملیہ اوراصلاحِ ظاہروباطن سے عمورہوتے ہیں، کوئی مزاح کسی اہم تعلیم سے الی نہیں ہوتا، چونکہ آپ کے لطائفِ علمیہ نہایت عامضہ ہونے کے علاوہ کتاب کے اصل موصوع سے بھی خارج ہیں، اس لئے بہاں صرف "اصلاح ظاہر وباطن ' سے متعلقہ لطائف غالبہ و فکاہاتِ غربیہ کی چندمثالیں قیر تحریب للنے ک سعی ناقص پیش کی جات ہے ،

المرضِ عجب كانسخه ، عالى مقام ،

آب مرض عجب سے حفاظت سے لئے "عالی مقام" کا خطاب دیتے

ہیں، جواس مثل شہور کی طرف اشارہ ہے:

أَنْفُ فِي الْمَآءِ وَاسْتُ فِي السَّمَآءِ.

« ناك يان مين اورجور آسمان مين "

٢) مرض عجب كادوسرانسخه ، حجمان ،

مجمی مرض عجب سے حفاظت کے لئے کسی کو جیان "کے لقب س<u>توازتہ</u>

قصّه جمان:

ایک نائن اینے جمان کے گھرگئ، اس کی بوی نے نتھ دھونے کے لئے آتاری ہوٹی تھی۔ نائن تھی یہ بیوہ ہوگئی ہے۔ جاکرنانی کو بتایا۔ جمان کہیں دور دومرسے شہرگیا ہواتھا، نانی وہاں بہنچا، جمان کو خردی :

دو آپ کی بیوی بیوہ ہوگئی ہے "

وہ رونے گا۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو کہنے لگا:

"میری بوی بیوه ہوگئی ہے"

لوك آاكرتعزيت كمن كك يكسى عقامن كا ادهرس كزر بوا،اس في كبا: "آپ زندہ بیٹے ہیں تو آپ کی بیوی کیسے بیوہ ہوگئی ؟ یہ بات عقل مي تونهين آر ہي "

جمان فيجواب رماء

"عتل میں تومیری بھی نہیں آرہی، گر ہمارا نائی بہت معتبر ہے۔ مجھی غلط بات نہیں کہ سکتا۔

اس کی تشری اول فرماتے ہیں ،

"النمان ابن حقیقت وحیثیت کونوب جانتا ہے،اس کے باوجود اگرکوئی اس کی ذراسی تعربیف کر دیتا ہے توبید انزلنے لگنا ہے، اپنے بارہ یں غیر کے علم کو اپنے علم صفوری پرترجی دیتا ہے اور ابنی حیثیت و حقیقت کو بھول جاما ہے ؟

﴿ مرضَ عجب كالتيسرانسخه ، قاضى جونبور ، كيى كوم من عجب سے ضاطت كے لئے "قاضیٰ جونبور" كامنصب عنایت

> فرماتے ہیں۔ قصّهٔ قاضی جونیور؛

"جونبورشے نواح میں کوئی گنوارسی مولوی صاحب کے پاس آیا ہو اینے کسی شاگرد کو یوں ڈانٹ رہے تھے ،
" توگدھا تھا میں نے تھے انسان بنایا "
گذار دال ،

«مولوی جی اآب گدھے کوانسان بنادیتے ہیں ؟ مولوی صاحب نے کہا،

"بان! دیمور تمهار سے سامنے ہے، بین نے اس گدھ کوانسان بنایا ہے ؟

گنوارنے بہت لجاجت سے عرض کیا:

"مولوی جی امهر بان کرو، میرے گرھے کو انسان بنا دو، بہت کام آئے گا، یس غریب آدمی ہوں " مولوی صاحب نے فرمایا ، "مصالحه نگانے میں کھے دن لگتے ہیں، ایک ہفتہ کے لئے گرھا

ميرے ياس جيمور جاؤ"

وه گدها چھوڑگیا، ایک ہفتہ کے بعد آیا تو مولوی صاحب نے فرایا، "مصالحه كيدزياده لك كيا،اس كئة تمهار الدصاعام انسان بنفك بجائے جونبور کا قاصی بن گیا"

گنوارنے گدھے کو دانہ دینے کا جبولا اعمالیا اور عدالت میں پینج گیا، قاضی صاحب بڑی شان سے مقدمات کی سماعت فرمارہے ستھے ، گنوار نے عدالت کے دروازه يركظر بيرورقاض صاحب كي طرف غورس دميها بحرد اف والاجهولااوير المُعاكر الراكرة اصى صاحب كو دكهايا، كديه كوبلان كم مضوص آواز دى، قاضي صا ارهم توجه ہوئے توہا تھے بلانے کا اشارہ کرکے کہنے نگا، وأجاا أحااا

قاضی صاحب نے اس کواپنے پاس بلواکر بوجھا توقاصی صاحب کے كنه عيم القرك كيف لكا:

ور جار گھر جایں، قاضی بن گیا تو کیا ہوا ، مولوی جی سے مصالحہ کھے زبادہ لگ گیا، ہے تو میراوہی کرھاہی نا ا جلو کھر جلیں " ( مرض عجب كاچوتهانسخه «خركوش»: محسی کومرض عجب سے حفاظت کے لئے "خرگوش" بنادیتے ہیں۔ ية ركيب مقلوبي مي اصل من "كوش خر"ميه الأكده كاكان" اسسى

تشری میں یہ شعر طریعتے ہیں۔ گرگد ہے کے کان ہیں کہدروک عاشق تجربہ ہوں ہے یقیس کامل کہ وہ بھی گھاس کھانا چھوڑ دے سمجھی کئی سے سامنے کوئی مرحتہ جملہ فرما دیتے ہیں ، "دیکھنا گھاس کھانا نہ چھوڑ دینا''

٥ بوزينه:

بدونِ صلاحیت اکابری نقل امار نے ک کوششش کرنے والے کوبغرفر اصلاح "بورمینه" کائم خدعطاء فرملتے ہیں ۔

قِصَة لوزينه،

بندر كوانسان كفل المارن كاببت شوق ہے ع

آن چرمردم می کند بوزینه جم «جوکام انسان کرتا ہے بندر بھی اس کی نقل آبار تا ہے" ایک بندر کو بڑھئی کی نقل آبار نے کا شوق اٹھا تو اس کاکیا حشر ہوا ؟ اس کی فصیل اوپر "مزاح کی صدودوقیود" کے نمبر ۵ میں گزر کی ہے ، کرسی

ف كيانوب كهاسي

زبورسیندنیاید کار منجاری "بندرسے برصی کا کام نہیں ہوسکتا "

ا مُوسىٰ شاه:

ازالاغفات کے لئے نطیعت تنبیہ کے طور پرایک قدیم ضادم کو موی شاہ ہیا عظیم خطاب محبت دے رکھاہے۔ یکھی ترکیب مقلوبی ہے، اصل میں شاہ موسی ہے ہے تحضرت موسی علیہ اسلام

کی بکری "

حضرت موسی علیدالسلام کا بکریاں چرانا قرآن سے ثابت ہے، بکریاں چرائے کوبہت نقت آباہ گروہ جاری نہیں کرسکتا،
کوبہت تنگ کرتی ہیں، چرواہ کوبہت غفتہ آباہ گروہ جاری نہیں کرسکتا،
اس لئے کہ بکری ہیں اس کا تحل نہیں، ایک ہی لائٹی لگ جائے توقصہ ہی تحمّہ۔
اسی طرح حضرت موسی علیدالسلام کا بغرض اصلاح ولبسب حیتت دینیہ غیظ وغضب یہ کرجضرت
غیظ وغضب و قوت بازو کا بیان بھی قرآن ہیں ہے، غیظ وغضب یہ کرجضرت
ہارون علیالسلام کو مراور ڈاڑھی کے بال پکڑ کر ابنی طرف کھینچنے لگے اور قوت بازو

حضرت والاک ان صفات کابیان اسی جلدیں عنوان حسن ظاہرو توتیہ جہانیہ کے سخت اور جلد تانی میں عنوان "نسبت موسویہ کے سخت ہے۔

اس لقب سے حضرت والا کامقصد بیہ ہے ا

دوتیری غفالت کا علاج توبیہ ہے کہ تیری زبر دست محکال نگاؤں گرشکل یہ ہے کہ تیرے اندر تومیرے ایک طماینچے کا بھی تحل نہیں ؟ مگرشکل یہ ہے کہ تیرے اندر تومیرے ایک طماینچے کا بھی تحل نہیں ؟

ے تیرے دم سے دُنیا قائم : آپ کسی خادم کی حاقت پر زیرلِب بنتم اور محبت بھرے ایجے سے اول

تنبيه فرملت بين ،

" شاباش بیشے اتیرے دم سے دنیا قائم ہے " اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں :

توہبت بڑا احمق ہے، بمطابق مقولۂ مشہورہ: لَوْلَا الْحُدَمُقَاءُ لَحَرِدَبِتِ الدُّنْيَا. "اگر احمق نہ ہوتے تو دنیا تباہ ہو جاتی "

#### كسى فادم كى شرارت بربعى مجت بحرك بجرس يهى تنبيه لطيف فرات

يل:

"شاباش بیشے اِتیرے دم سے دنیا قائم ہے" اس کے ششرتے یوں فرماتے ہیں ا

تواعل درحه كانتربيب ، مقولة نكوره بن تريم كالمقد ؛ لَوْلَا الْإِنْشُرَارُ لَخَرِيَبِ الدِّيَارُ.

"اگراسترارند بموتے تو دنیا تباہ بموجات "

كبعى فرملت بين ا

أَوْلَا الْأَشْرَارُ لَخَرِينَتِ الْآبْرَارُ.

«اگرا شرارند ہوتے تو ابرار تباہ ہو جلتے ؟

اس کی حقیقت یوں بیان فرماتے ہیں ،

"بقاءِ عالم خروس رونوں کے دجود پر موقوف ہے، قیامت مک دونوں ہی ساتھ ساتھ جلتے رہیں گئے ، دونوں میں سے کوئی ایک نہ رہے گا تو قیامت آجائے گی "

A هارون الرشيد:

آپ کے منتسبین میں سے ایک مولوی صاحب کا نام الم ون الرمشید " جے -آپ نے ایک بار براوم بت و تلطف فرایا ،

در بیرمراگورا ہے ، بارون کے معنی "مرش کورا می طوابہ کھورا ہونا زیادہ مرکش ہو مجھے اتنابی زیادہ بہندہ ، سواری میں بہت مزا دیتا ہے ؟

وہ اپنے اس لفتب مجبت سے استے خوش برسے کر حضرتِ والا کاطرف

پرجیس این نام کی بجائے "حضرت والاکا گھوڑا" لکھنے لگے، مگر حضرت والا نے اس سے منع فرمادیا۔

@ حمارالرسشيد:

حزرت والا ایک مولوی صاحب کی اصلاح و تربیت پربہت مجت شفقت سے خاص توجہ اور نظر عنایت فرمات درہے ، ان سے ایک حرکت ایسی سرزد مولئی جو بظا ہر شیخ پراعتمادِ کا مل کو مخدوش کر رہی تھی ، اس پر حضرت و الانے ان کو " حمار الرسٹ پر "کے بلندیا یہ لقتب سے نوازا اور اس سے تعلق اپنے بجب کا ایک قصہ بیان فرمایا :

قصة حارالرست يده

"ميرين يحضرت والدصاحب رحمه الته تعالى فيموشي مے لئے اپنی زمین سے گھاس کاط کر لانے کے لئے نور کو امک گدھانے دیا تھا۔ ایک بارس نے گدھے کوہت پڑم دہ کان بے دیکھا، یں نے قریب جاکر مزاج پُرس کی تومعلوم ہواکہ نوکر فیاس بربیت ظلم کیاہے، ظالم نے خار دارنگام سے اس کی باجھیں جیر دى بي - مجماس برببت رحم آيا ،خيال آياكه شايد توكرف اس كواني مجى بنبيل بلايا بوگا، كرسه يوفاصله برمواشي كوياني بلانے كا الاب تھا، میں گدھے پرسوار ہوکراس کو تالاب کی طرف بہت آرام سے العام المعام كسط بررم اور أوكر برتأسف ك خيالات من بمتن مشغول اورگدهے بحر وانکسار، اعتماد وانقیاد، اطلاع واتباع پر مكمل اعتماد ليكن اس مكارنے مجھے نمافل بإكراكم إ ديا اور مجاك كيا۔ اجانك كودا، زبردست جفك كساته توب كواسان ك طرف الماديا

اور مجے گرانے میں کامیاب ہوگیا، جبکہ مجھے کوئی مت سے مت گھوڑا بھی مجمی نہیں گراسکا مگراس مکارگدھے نے گرادیا، اسس لئے کہ میں نے اس کی ترافت وانقیاد براعتماد کرلیا تھا، اسس نے ایک لمے میں میرے ترجم واحسانات اور اعتماد کو خاک میں ملادیا" مجھ فرمایا:

"اسی طرح اس مکارمولوی نے اس برمین وجہات احسانات کواوراس سے اعتماد وانقیاد پرمیرے اعتماد کو گدھ جیسی حرکت کرکے بے اعتمادی سے بدل دیا، اس لئے میں نے اس کا نام حارالرشید" رکھ دیاہے"

حضرت والادامت برکاتیم نے یہ فیصلہ وقصہ حسب مول نہایت بشاشت طلاقت اور بسم وانشرائ کے ساتھ بہت مزے سے بتایا، آپ جب بھی کسی کو شہید فرماتے ہیں تو آپ کے قلب سے مجت و شفقت کے فوارے بچوط کرزان کا بس دور لب واجراور چیرہ افور برجاری ہوتے ہیں، دیکھنے سننے والوں کوناگواری کا کہیں دور دور تک بھی احد اس نہیں ہوتا ہم مصلحة ایجہ کچھ تیز کرتے ہیں تو بھی طلاحت قلب دورتا ہمی احدادت قلب کے حسین امتزاج کے ساتھ لب واج بی مسکوا ہم اور چیرہ کی بشاشت کا منظر محبیب داک ش ہوتا ہے ، بچر ڈاشنے کے بعد فور افراتے ہیں مطاقہ میں بلا ایموں تو میٹھی مرے بیٹے

ہومعتوب سے دریافت فرماتے ہیں ا او ڈانٹ میٹھی ہے تا ؟'' وہ جواب میں صلاوت کی تصدیق کراہے۔ حصرت اقدس دامت برکاتم نے ان مولوی صاحب کو بتوفیق النّدتعالی الیسا مصالحہ نگایا کہ انہوں نے توبکر نی، جب توب کے بعد ان میں صلاحیت کے آثار معالم ہو سے قوم کے آثار میں معالم میں صلاحیت کے آثار میں طاہر ہو سکتے توجفرت والانے ارشاد فرمایا،

"میں نے بعون اللہ تعالیٰ گدیمے کومصالحہ نگاکر" قاضیٰ جونپور" تو بنا دیلہے نیکن دیکھنا اکہیں گھاس کھانا نہ چھوڑ دینا " قاضیٰ جونپور کاقصتہ اور پنبر امیں گزرجیا ہے اور گھاس کھانا نہ چھوڑنے کا فریم میں۔

بیان نمبر ہم میں۔

ظَهُورِمِسلاح كي بعدحضرت والانان كالقب مُدكور بدل كر "خواج فلطان" كرديا، كيرمزيد اخفاء واضمار كي بيتن فظر حضرت خواط كرديا -

غلطان کے عنی، اڑھ کتابوا۔ ہرات میں خواجہ غلطان کامزارہے، ان کا واقعہ دوسری جلدیں عنوان کشف وکرامات "کے بخت ہے۔

حضرت والابغرض اصلاح ایسے القاب سے نواز تے ہیں کہ ان میں غلطی پر تنبیہ کے ساتھ اکرام کا پہلو بھی ظاہر ہوتا ہے، بباطن تنبیہ و بظاہر اکرام ، تاکۃ نبیہ بعمی ہوتی رہے گر دومرول کی نظریس خفت کی بچائے اکرام جس سے معتوب کی دبیری و تشجیع مقصود ہوتی ہے اور بصورت تفاؤل دعاء جی۔

سبحان الله! تخلید کے بعد تحلیمی، تنقید کے بعد تغذیر می استر کے بعد رقم

80%

چوفاصد کرجراح ومیم نداست
دو فصد کھولنے والے ک طرح جراح بھی ہے اور مرم کھنے الاہی ۔
اصلاح بصورت مزاح کا بہ طریقہ حضور اکرم صل التہ علیہ ولم سے ثابت ہے۔

اسلام بسید :

حضرت والان ايك بار احباب من از راهِ تلطف فرمايا ،

حضرت والاسے منتسبین میں سے ایک مولوی صاحب کا نام "سلیمان " بے جوہبت کہ بلے بتلے ہیں ۔حضرت والا فرماتے ہیں : "ان کا نام توسلیمان ہے مگر ہیں مرکز ''

کبھی ازراہ محبت ان کو "مربہ بیک نام سے بیارتے ہیں، یہ حضرت والا کے اس لقب محبت پربہت خوش ہوتے ہیں اور حضرت والای طرف پرج میں اپنے نام کی بجائے یہی لقب محبت لکھتے ہیں۔

ا مولانامثقوب على:

حضرت والاسمے خواص میں سے ایک عالم کے کان میں کسی حا زنتہ کی وحب سے سورا خ ہے ، حضرت والانے ایک باران سے ازراہِ تلطف و محبت فرمایا، "مولانا مثقوب علی"

ان كوحضرت والا كأعطاء فرموده يه نشان محبت ايساب ندآياكه حفرت الا كاعطاء فرموده يه نشان محبت ايساب ندآياكه حفرت الدر منع فراديا له كاطرف خطم البينام كام كم مجلم به يكفي لكه مرحضرت اقدس في منع فراديا له وال

حضرت والاحفظان صحت كالبتهم ركصنى ماكيد كي فرماتين، ومنها أن زياده نه كها ياكرين المنهائي كها في سعالك يشول

دینے گئی ہے'' جاربیۂ مالک ا

سے ایک شاگردنے وزراءے استغناء کا تبوت دیاتو آب نے ان

كو"جارية مالك "كے تمغه سے نوازا۔

اس کے تفصیل اس عوان محکام سے اجتناب کے تقت ہے۔ اس کے تفصیل اس عوان کی کام سے اجتناب کے تقت ہے۔ اسکی بالسشی ،

نظافت وصفال کے اہتمام کی تعلیم سے لئے "بالشن" کا قصنہ اس جلد میں عنوان منظافت و نزاکتِ ظاہرہ وہاطنہ "کے تخت ذیل عنوان تطیفہ میں ہے۔ آل انگیدی میں ا

اس کافقتہ میں صفائی ونظافت کے اہمام کی علیم سے متعلق ہے جبس کی تعضیل لطیفۂ مذکورہ بالا کے بعد متصل دو مرسے عنوان "بطیفہ" یں ہے۔ ﴿ عَبِالاً ،

حضرت والانہی عن المنکرات کی غرض سے مغرب ممالک کے دورہ پرتشریف کے مفرن ممالک کے دورہ پرتشریف کے اندر جھینٹوں سے مغرب الخلاء کے اندر چھینٹوں سے حفاظت کے لئے بلاسٹک کا گولا جھوڑرکھا تھا ہصرت والانے بیہ اعجوبہ دیکھا تو اس پریداشعار پڑھے۔

عجوبه فقط آسسان بی نبین زمین برعجائب نظار سے بہت فضابی میں بڑاں غبار سے بہت مراحیض میں بی غبار سے بہت

(۱) قصف امامی، حضرتِ اقدس نے ایک بارایک نوعمرطالب علم کو امامت کے لئے عظرا کردیا، نمازسے فارغ ہوئے توحضرتِ والانے فرمایا ، دائپ کی نمازیں ہوا نکل گئی ہے ، سجدہ سہوکیوں نہیں کیا ؟ انہوں نے خروج ریج سے انکارکیا توحضرت والانے ذراتیز لہجہ سے فرمایا: درجھوٹ بولتے ہو ؟ یقینًا تہاری ہوا تکل ہے ''

وه بهبت پرایشان ہو سکئے تو فرمایا ،

«آپ کی ناک سے ہوا تکلتی رہی ہے "

يحرابك تطيفه بان فرماياه

" ایک امام صاحب نے سجدہ سہوکیا، مقتد بوں نے وجب دریافت می توفرمایا،

" ذراسی ہوا مکل گئی تھی "

ا مام صاحب سی تھے کہ زیادہ ہوا بی نے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور ذراسی تکلنے سے نماز ٹوٹنی نہیں سیرہ سہو واجب ہوتا ہے ''

حضرت والانے اس لطیفہ کی صورت میں بہتنبیہ فرما دی ا "ا مام کے لئے وصنوہ اور تماز کے مسائل کا عِلم عوام کی نبسبت زمادہ مؤکر ہے ؟

حضرتِ اقدس دامت برکاتہم کے فکاہات ولطائف اسے زیادہ ہیں کہ بعض حضرتِ اقدس دامت برکاتہم کے فکاہات ولطائف اسے زیادہ ہیں کہ بعض حضرات نے ان کے ضبط کرنے کا چھسلسلہ شروع کیا تو مرتِ قلب لئیں بہت بڑا ذخیرہ جمع ہوگیا۔



## المنتم التالي المراج المنتم ال



هیبتِ ق است این از خلق نیست هیبتِ این مردِصاحب دلق نیست

هرکه ترسدازی و تقوی گزنید ترسداز و حرب و انس و هرکه ردید





# والمراقية المراقية المراقية

| صفحه | مضمون                                           |
|------|-------------------------------------------------|
| ۳۲۹  | وركتن ركعات بوكس ؟                              |
| ۳۵.  | حضرت مولانا فقرمح رصاحب دامت بركاتهم كى شهادت   |
| 40-  | حضرت مولانا ابرارالحق صاحب دامت بركاتهم كي شهاد |
| ۳۵.  | نوعرى يى من برعتيول برميت _ في مبين             |
| 202  | ایک برعتی ششرک مواوی کی مترکبیرعقالد کی کتاب    |
| 404  | هيبت حق مت اين از خال نيبت                      |



#### 00190009

حضرت والای ساده مزاجی، تواضع، مکارم اخلاق اورظرافت طبع کابطورِنمونه
کچھ بیان اوپر گزر چکا ہے، آپ بیب پرمبت و شفقت ہیں، اسس سے با وجود
رعب وہدیت کا بیعالم کہ آپ کے سامنے بلاے بڑے ارباب مناصب اصحاب
وجابہت الیسے دی بخود ہوجاتے ہیں کہ گویاان پرسکتہ طاری ہے۔
پرتقوی اورتعلق مع اللہ کا اثر ہے، جس قدرتعلق مع اللہ توی و ضبوط ہوتا ہے
اسی قدر مخلوق کے قلوب میں رعب اورعظمت وہمیت زیادہ ہوتی ہے۔
حضہ کا مرصل اللہ علمہ میلم فیرفیا با

حضورِاکرم صلی التّرعلیہ وسلم نے فرمایا : نَصِوْرِتَ بِالرَّحَیب مَسِیِّرَةَ شَهْرٍ ، (متفق علیه) در شمن پرمیرارعب ایک جہینے کی مسافت سے پڑجاتا ہے "

«كِتِي ركعات بُوكْنِين ؟»

ایک قاری صاحب بہت منہورا ورعلم القراءات کے سلم امام ہیں، قراءاتِ عشر کے حافظ ہیں ،ان کے شاگر دہزاروں کی تعداد ہیں ہیں، عرب کے ہمی استاذ ہیں ہجنی ایجفی خلصین کی درخواست برحضرتِ والا نے انہیں و دارالافتاء والا رشاد" میں ایک رات تراوی پڑھانے کی اجازت دے دی - ان کے قلب پرحضرتِ والا کی ایسی ہمیب ہیٹھی کہ کچھ نہ پوچھئے، تلاوتِ قرآن میں ہر رکعت ہیں پرحضرتِ والا کی ایسی ہمیب ہوگئیں ہیں، ہرت لام پر دوسروں سے پوچھ رہے ہیں:

حتی کراتنا بھی ہوش ندر ہا کہ پہلی رکعت ہے یاد دسری، پہلی پر بیٹے سے بیں دومری پر کھڑے ہورہے ہیں، پسینہ لیسینہ - بڑی شکل سے جان چوٹی - حضرت مولانا فقير محرصاحب رامت بركاتهم كى شهادت و حضرت كايم الاته قدس مره كفليفه مجاز حضرت بولانا فقير محرصاد بلبت بركاتهم حضرت والاكارعب وبهيب ابن مجانس بين يون بيان فرات رجته بين و « بين نه آپ كوم جرح ام بين بيت الله كالمولياي حالت مين متوجد ديكهاكد آپ رعجيب جلال تقاءا ورنسبت مع الله كالله كالله كالله الله كالله والسبت مع الله كالي بين كرسكا، يه حالت ديكه كرم هر به بين بين برس نه بين بين كرسكا، يه حالت ديكه كرم هر به بين بين مين بين ويكها، عجم اس وقت سات كم ساته كبين مين بريمي نهين ديكها، عجم اس وقت سات كم ساته بهت زياده محبت بوگئي ہے "

حضرت تولانا أبرار الحق صَاحب امت بركاتهم ك شهادت،

حضرت حکیم الاته قدس مره کے خلیفهٔ مجاز حضرت مولانا ابرارالحق صاحب دامت برکاتهم حضرت والا کے بارہ میں فراتے ہیں :

تھا،علم کی پیگی میں بہت مشہ اگردوں اور مربدوں کی تعداد بے شار، پورے علاقہ پر واحد حاکم ، چارسو دیکا نج ریا تھا، بہت معرجونے کی وجہ سے بہت شہرت اور وجابت کے علاوہ شاگردوں اور مربدوں کی افواج۔

حضرت والانے فرمایا ،

ور میں ان سے داو بندی اور برطوی مکاتب ککرے دریائی سائل اختلافیہ میں بات کرنے ان کے مدرسمیں جانا چا ہتا ہوں ، مناظائه انداز کی بجائے مفاج انداسلوب سے بات کروں گا، شایدالٹ تعالی ان کو ہدایت دسے دیں اور ان کے ذریعہ ان کی بوری است را و راست پر آجائے ۔

احباب نے عض کیا:

" بیرخص بہت غالی اور خت متعصب ہے، دیو بدیوں کا سخت دخمن ہے، ان کو برملا کافر کہتاہے اور اکا برسے حق میں بہت گستاخانہ زبان استعمال کرتاہے، آپ ہرگز تشریف ندلے جائیں، یہ بربخت. این شاکر دوں اور مربدوں کے ذریع قبل کروا دے گاباز ہردلوا سے گا، اس سے پہلے ایک عالم کواس سے مناظرہ کے لئے کہا گیا تھا، وہ اسی خطرہ کے بیش نظر آمادہ نہوئے "

حضرت والانے فرمایا،

" میں صنرورجاؤں گا اور رات بھی وہیں ان سے پاس ہی تھ جر گا، میرے ساتھ میراالٹرہے ؟ جنابخہ آپ نے کسی کی کوئی بات ندسنی ، صرف آیک طالب علم کوساتھ

په چه ب ريخ گئے۔

آغاز كلام يون فرمايا،

ورورسے باتیں سننے میں بسااوقات غلط فہمی ہوجاتی ہے ،
اس کے میں بالمشافہ اکابر دیو بند کے عقائد بالتفصیل بیان کرتا ہوں ایک کوجہاں اشکال ہو بتائیں تاکہ اس پر باہم گفت و شنید کے ذریعہ کوئی متفقہ فیصلہ کر کے امت کو تفرقہ وانتشار سے بچانے کی گوشش کی جائے گ

حضرتِ والاایک ایک عقیده کی تقریر دلپذیر فرما کر دریافت فرما<u>ته به،</u> «کوئی اشکال بوتو فرمائیس»

وہ ہرار ہی کہتے رہے ،

ورین علماءِ دلوبند کے بارہ میں صرف دُورسے شنیدہ باتوں کی بناء پر بہت برگمان اور غلط فہمی میں مبتلاتھا، جَزَاکُمُ النَّدُتعالیٰ کہ آب فیم براذ ہن صاف فرمادیا، سب اشکالات مرتفع ہوگئے۔

بھر تو حضرتِ والا پر فداہی ہو گئے ،خوب کرام کیا، بہت پُر تکلف مہان ٹوازی کی، دو مرے دن و داع کرنے مدرسہ سے نکل کر دورتک ساتھ گئے ، بہت مجت و احترام کے ساتھ و داع کیا اور گرانقدر رقم بطور نذرانہ پیش کی۔
واحترام کے ساتھ و داع کیا اور گرانقدر رقم بطور نذرانہ پیش کی۔
حضرتِ والاکن فتح مین کی بہت شہرت ہوئی۔
حضرتِ والاکو والیسی پر خیال آیا کہ اس متفقہ فیصلہ کو افادہ عوام کے لئے جانبین کی طرف سے شائع کرنا چاہئے جس سے ان کے معتقدین کو جس عیام

ہوجائے گا۔

ایک سے ایک وہی تقریر لکھ کر دستخط کے لئے ان سے پاس بھیجی تو انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔

اس سے ثابت ہوا کہ برعتی مولوی حقیقت کو جاننے سے باوجود اعنے۔ نفسانیہ سے سخت عوام سے چھپاتے ہیں۔

بيهي مكن بيكر والاست مرعوب بوكر خلوت بي آب كيمامن تقية سب ماتين تسايم كرلى بون -

يه أيك تصحصرت والا عي جاركمالات كامظهر عيد :

ا - نوعری من تجرعلی -

- ومرب سرری -حضرت والااس دفت بانکل نو آموزیجه اورعمرصرف بائیس سال . مقابله میں بہت معم، پخته کار اور ماہر دمشہورشخصیت ۔

٢ - حذبة تبليغ اسلام-

٣-- شياعت قلب وتوكل على الشد-

ہے۔۔ مخالفین پر رعب وہیبت -

حصرت والابالكل نوعمرا ورسائقصرف آیک طالب کم و دوسسری طرف آیک معربی و الابالکل نوعمرا ورسائقصرف آیک طالب کم و شاگردوں طرف آیک معمر میشهورا ورنهایت بادجام تشخصیت اوراس کے شاگردوں اورم بیروں کی پوری نوح ، بھرعلاقہ بھی ابنی کا، مدرسہ اورگھر بھی ابنی کا، وہاں حضرت اقدس نے بہت بے فکری سے رات گزاری۔

الكسابرعتى مشرك مولوى كى تركيه عقائدكى كتاب،

حضرت والأى شجاعت اوررعب وبهيبت كااسى قسم كالكاورقق

عنوان نسبتِ موسوی میں ہے جس میں مذکورہے کے حضرتِ والانے ایک۔ مشرک مولوی کے گھر جاکر اس کی کتاب اس کے سامنے بھالا کر حلادی۔ وہ خص اپنے علاقہ کا زمیندار تھا۔ اعزہ ، اقارب ، احباب ، معاونین ، مزارعین ، نوکر چاکر ، اثر ورسوخ ، ہرسم کی طاقت وقوت کا مالک۔ ادھ سر حضرتِ والا تنہا ، ان کے گاؤں میں جاکران کے گھرے اندر پہنچ کراس کے سامنے اس کی بہت مقدس کتاب کو بہت اطمینان سے بھالا کر حبلایا، اس کے جلنے اور خاکس کے بوایس اڑنے کے منظر کو بڑے مزے سے دیکھتے رہے۔

#### هيبت ص است اين ازخلق نيست ،

دنبوی لماظ سے ایک معزز شخص نے ایناقصہ اول بایا ، وبين جارياتها، سامن سحضرت والأكارى يرتشرف لايه ته ، گاری خورچلار ہے تھے ،آپ کی ہیبت سے میں اس ستدر مرعوب ہواکہ دل دہل گیا، یوں نظر آرہے تھے جیسے بہرشیر ؟ انتهائ سأدكى اورغلبه مزاح وظرافت اورمراسم محبت وشفقت بيريجي س قرربهيب درحقيقت ميبت حق تعالى ب-ميبت من ست اين از خلق نيست ميبت اين مرد صاحب دلق نيست وريدالله تعالى كى بىيت ہے، كررى يوست كى نہيں" جنات سے قلوب پرآپ کی میبت سے واقعات عنوان نسبت موسوی میں ہے هركة ترسيدازحق وتقوى كزبيه ترسدازو يجنن وانس هركه ديد «جوالته تعالى سے ڈرا اوراس نے تقوٰی اختیار کیا اسس سے جن والنسس وغيرہ ہرجيز ڈرتی ہے ؟

#### تربيب بالان وسلسل بين

قال العارف الرومي رحمت الله تعالى م صدهزاران فضب ل دارد ازعمه لوم جان خود را می نداند این ظههاوم. جان جله علمها این سست واین که بدانی من رئیم در یوم دین أَيُّهَا الْقَوْمُ الَّذِي فِي الْمُدْرَسَه كُلُّ مَا حَصَّلَتُ مُوَهُ وَسَوَسَه عِسلم نبود الاعيسلم عاسيشقي ما بقى للبهيب البيب سشقى فسكرآن باستدكه كمشايد رح راه آن باست د كسييس آيد شه ووعلوم سے لاکھوں فضیلتیں رکھتا ہے، گربی ظالم اپنی جان سے

تمام علوم کی جان ہے اور صرف ہے ہے کہ توبیہ جان لے کہ بروزِ قیامت میں کیسا ہوں گا ؟

اے مدرسہ ہیں بینے والی توم اہتم نے جو کچر بھی حاصل کیا وہ محض وسوسہ سے ۔ محض وسوسہ سے ۔ علم تومحض علم عاشقی ہے ، باق سب بریخت البیس کی تلبیس ہے۔ فکرمحض وہ ہے جوراستہ کھولے ،اور راستہ محض وہ ہے جو بادشاہ مک بہنچائے ؟

تُرْجَمَةً لِلْعَلَمِينَ صَلَى الشَّرَعليه وسلم كے بعداب قيامت مَك بوتكاملالم قرند ہوگيا، ليكن لوگوں كى ہوايت كے لئے الشّد تعالى كا وعدہ ہے كہ وہ دنياكو صالح مندوں سے خالى نہيں ركھے گا، تاكہ وہ صراطِ مستقيم اور كتاب مين ك طرف لوگوں كو موالے تقدیم ماور كتاب مين برعمل بيسرا ہوكر اللہ عمل نمون قائم كرديں، تاكہ كوئى يہ نہ كہ سكے ا

"ہارےزمانے مالات کے لیاظ سے دین برقائم رہامشکل ہے"

رمانے تقاضوں اور خورات کے مطابق مسائل کی بیچیگیوں کو سلیمانے کے
ائے علمار واولیار کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور وہ گوں کو نفسس و
شیطان کے چکرسے نکال کر رحمٰن کے بتائے ہوئے راست پر لاکھڑا کرتے رہیں گے۔
منصب ولایت جس طرح کسب سے حاصل ہوتا ہے ،اس طرح بسا اوقات
محصن وہی بھی ہوتا ہے ۔ بعض اولیار اللہ کے عالم لاہوت سے عالم ناسوت میں
آنے سے بہت بیشتر اللہ جل شانہ کی طرف سے بھر ایسے آثار و خواص ظاہر ہوتے ہیں
جن سے معلی ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسامقبل بندہ اس دنیا ہی جسے رہے ہیں ہوگم کرفہ
راہ لوگوں کو دوبارہ منہ لی بنوت کی طرف بلانے کا اہم فریضہ انجام دے گا۔

ہمارے صرت اقدس دامت برکاتهم وعت فیضهم کے ساتھ بھی رحت اللہ یہ کا کہ معاملہ ہے اللہ ہما کا کہی معاملہ ہے اللہ تعالی نے آب کے مقام ولایت کی خبر دینے والے آفار بیدا فرما دیتے تھے۔

آب کی ولادتِ مبارکہ سے بہت مدّت قبل ہی اللہ تعالی نے آپ سے دادا کو آپ سے مقام ولایت کی بشارت دے دی تھی ۔

## بنارى تبل ازولاوي.

حضرت والاکے دادامولانا محرفظیم صاحب رحمداللہ تعالی بڑے صاحب مقام بزوک اور کشف وکرامات میں بے صدمشہور تھے، آپ نے ایک خواب کی تعبیر اپنے شخصے دریا فسننہ کی شیخ نے ارشاد فرایا :

"صالح فرزندگی بشارت ہے،جوشاید محدسلیم (حضرت والاکے والدصاحب) کے کاشانہ کا چرائ ہو" حضرت والا کو یہ بشارت آپ کے والدصاحب نے تی بارشنائی۔

#### القوش (ولين الم

انسان جب دنیایس آبا ہے توایک ہوچ سادہ کی ماندہ وتا ہے، اسس لئے
اس پرجسب سے پہلے نقوش ثبت ہوجاتے ہیں وہی آخر عرک قائم رہتے ہیں بلکہ
امتدا وزمانہ کے ساتھ گہرے ہوتے پہلے جاتے ہیں۔ حضرت کے والدصاحب رحمہ
الشرتعالی انٹرف الاولیاء می السّنة ، مای البدعة حضرت کیم الات مولانا شاہ محال شرف علی
تعانی قدس مرہ سے بعت اورصاحب مقامات بزرگ تھے ، رات دن حضرت
مکیم الات قدس مرہ کے مواعظ اور ملفوظات کا گھریس چرچا رہتا اور بہی باتین مسلسل
کان یں پڑتی رہیں ، جس سے اہل اللہ بالخصوص حضرت حکیم الات قدس مرہ کی مجبت
مخرت حکیم الات قدس مرہ کے مواعظ اور ملفوظات دیا ہے کامعول رہا۔
مضرت حکیم الات قدس مرہ کے مواعظ اور ملفوظات دیا ہے کامعول رہا۔

عانت عون سي عاصري:

مناسلم من حضرت والادارالعلوم ديوبنديس دا خِلر عدائة تشريف في كت

تو بہلے تقانہ بھون میں حاضری دی۔ حضرت حکیم الاتۃ قدس مرہ کی زیارت اور مفوظات ۔ سے مشرف ہوئے۔

حضرت اقدس دامت بركاتهم فيغرليا ا

مم حضرت حكيم الائة قدس سروك باره من حضرت والدصاحب رحمد الله تعالى سع سناكرة عنه عنه :

"آپ کی جلس میں کسی کو بدلنے کی اجازت نہیں"

اس پر ہمیں اشکال ہوتا کہ پھر حاضرین کے شکل مسائل کیسے طل ہوتے ہیں ؟ اس کے جواب میں حضرت والدصاحب رجمہ اللہ تعالی

فرماتے ،

"دہاں کی شخص کے ذہن میں کوئی سوال میں آتا ہے تواسے بوجینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ، بلا پوچھ ہی از خوداس پر بیان شروع ہوجاتا ہے، بس وہاں توبیر حال ہے۔

اے لفت او تواب ہر سؤال مشکل از توحل شود بے تعیال دقال "تری طاقات ہی ہر سؤال کا جواب ہے " تری طاقات ہی ہر سؤال کا جواب ہے " ہر شکل بلا پوچے ہی تجھے سے حل ہرجاتی ہے " مرشکل بلا پوچے ہی تجھے سے حل ہرجاتی ہے " میں ماضری میں اس حقیقت کا مشائیرہ یوں ہوا کہ میں مسلم بر نپور سے تھا نہ مجون کی طرف جانے والی ربلوے لائن کے بیاب فارم پر دبی اربی کا انتظار کر رہا تھا ، صالح صورت سے بلیٹ فارم پر دبی اربی کا انتظار کر رہا تھا ، صالح صورت سے بلیٹ فارم پر دبی او کی کا انتظار کر رہا تھا ، صالح صورت سے بلیٹ فارم پر دبی او کا کا انتظار کر رہا تھا ، صالح صورت سے

ایک صاحب میرے پاس آگر بیٹھ گئے ، ڈاٹرسی کے بالوں یں کھے مشرخی اور مجورابین تھا، شیروانی پہنے ہوئے تھے، میرسابھی ڈاٹرسی فراٹرسی نہیں تھے ، میرسابھی ڈاٹرسی نہیں تھے ، میراطالب علمانہ لباس دیکھ کرانہیں مجھ سے انس ہوا ،اس لئے وہ میری طرف توقیہ ہوئے ، مجھ سے مقصیر عند دریافت کیا ، یس نے تبایا ،

دورارالعلوم دیوبندیس دورهٔ صدیث میں داخلہ لینے کی غرض سے جارہا ہوں ، گربیہ تضانہ بھون صاحِری دوں گا، اس کے بعد دیوبندجاؤں گا<sup>4</sup>

عمرانفون نے اپنا قصہ یوں بیان کیا ،

"مین نجیب آباد کا رہنے والا ہوں، میرے بان اولاز ہیں ہوئی اہمیت علاج کروائے گرکامیابی نہوئی ، مایوس ہوکرہم نے بیط کیا کہ کسی سے کوئی کمین بچے لیے کر اسے اپنا بطابنالیں اوراس کی فیرش کریں ،اس مقصد کے لئے بھی ہم نے بہت کوششش کی گرکوئی بچتہ نہیں الا۔اب دیو بندسے قاری محرطام صاحب (برادر خرد حضرت قاری محرطانی نے لکھا:

" يبال ايكستيم بخيب اسك لو"

اس لئے میں نے دیوبدکا سفر کیا گروہاں جاکریں نے دیکھا کہ بجید کھ بہت ہی چھوٹا سابحیہ چلہتے ہیں ، تاکہ ابتدار ہی سے اس کی پرورسٹ ہمارے ہا تھوں میں ہو، اس لئے بہاں سے می مایوسی ہو تی ، والیسی پرسوچا کہ تھانہ بھون صاحری دیتا جاؤں "
مایوسی ہی ہوئی ، والیسی پرسوچا کہ تھانہ بھون صاحری دیتا جاؤں "
میں نے کہا :

"بہت اجھا ہوا، یس تھا نہ بھون بہلی بار حاضر ہورہا ہوں،
آپ کی رفاقت سے تھا نہ بھون ریادے اشیشن سے خانقاہ کا۔
پہنجنا آسان ہوجائے گا۔

ہم دونوں جب خانقاہ میں حاضر ہوئے، اس وقت حضرت حکیم الامّۃ قدس برترہ مجلس میں کھ بیان فرما رہے تھے، وہ بیان اتنی جلدی ختم فرما دیا کہ کوئی بات ہماری ہجے میں نہ آسکی، اس سے بعد فررًا ہی کسی سم کی منا سبت اور ربط کے بغیرہی اولاد نہ ہونے کی بریشانی پر بیان نروع فرما دیا۔ بہت مبسوط اور بہت مؤثر مضمون تھا، اس بین ایک بیر مثال ہی بیان فرمائی ،

ودمقصد سے لحاظ ہے گیہوں کی دوسمیں ہیں ،ایک وہ سے جو کھانے کی غرض سے رکھی جاتی ہے ، اور دومری وہ جو اونے سے لئے بطورتخ رکھتے ہیں، پہلی تسم اصل مقصود ہے اور دومری تسم اصل مقصور نہیں بلکہ ذرایع مقصور ہے اور سے قاعدہ مسلم ہے کہ ذریع مقصود سے مقصورافضل ہوتاہے۔اس سے ثابت ہؤا کہ کھانے کے سیوں اونے مح كيبول يدانصل بي -اسى برانسان كوقياس كرليا جلت جبس کے اولادہے وہ خورمقصور نہیں بلکہ ذراعیہ مقصودہے اورجس سے إن اولادنهين وه خودمقصوديه حضرت آدم عليه السلام سے ليے كر اس تك جنف وسائط بي وه سباس محى مي درا تعمقعودين ان سب درائع مع قصود تیخص ہے، اس محاظ سے بیصاحب ولاد سےافشل ہے " اس کے بعدیم محلس سے اعظے تو وہ صاحب کہنے گئے ا

"بربربان سن كردل كوايسا سكون الأكه آج سے اولاد كى خوام ش بى دل سے كل كئى "

بعدمیں ماضری مجلس کے قلوب میں آنے والے سوالات کا جواب ازخود بیان فرمانے کے بارہ میں حضرت کیے الاقت قدس مرہ کے ملفوظات میں وضاحت نظرے گزری جس کا حاصل ہے۔ \* دمیرے قلب میں اس تفصیل سے کشف نہیں ہوتا کہ فلال کے دل میں فلاں اشکال ہے ، بلکہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یوں ہے کہ ماضری مجلس میں سے سے دل میں جو اشکال ہوتا ہے ، اللہ تعالیٰ میں میرے دل کواس کے واب کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں اوراس پر بیان میں حوال دیتے ہیں اوراس پر بیان کر وا دیتے ہیں اوراس پر بیان کر وا دیتے ہیں اوراس پر بیان کر وا دیتے ہیں ہوا دیتے ہیں ہوا۔

التُدتعالُ اصلاحِ امّت کی خدمت جعے تفویض فرماتے ہیں اس کی یونہی دستگیری فرماتے ہیں "

ہمارے صفرت اقدس دامت برکاتہم وعمقت فیوضہم کے قلب مبارک پر مجمی اللہ تعالیٰ کا بعید یہ کرم ہے۔ حاضرین مجلس کے قلوب میں جواشکالات ہوتے ہیں اور ان میں جوروگ ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ صفرت والا کے قلب مبارک کوان کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں اور آپ کی زبانِ مبارک سے ان کا شافی حل وعلاج بیان کروا دیتے ہیں، جس کا حاضرین مجلس کو ہمیشہ مشائمہ ہوتا رہتا ہے، مجلس سے المصنے کے بعد کوئی یہ کہتا ہے :

"كتح كاسارابيان ميرے يى باره يس تما"

اور کوئی بوں کہتاہے:

"أج كم بيان سع ميرت سب الشكالات على موسحة"

ر در از در

بحمدالله تعالی بیہاں بھی بیپی حال نظرآر ہاہے۔۔
اے لفت ارتو جواب هرسوال
مشکل ازتوص شود بقریب وقال
"تیری ملاقات ہی ہرسوال کا جواب ہے،
ہمشکل بلاپو بھے ہی تجے سے حل ہوجات ہے "
مشکل بلاپو بھے ہی تجے سے حل ہوجات ہے "
مشان بھون میں حاضری اور حضرت حکیم الامّۃ قدس سرہ کی زیارت وفیوض سے
مشرف ہونے کے بعد حضرت والا دا را لعلم دیو بند تشریف ہے گئے اور وہل دورہ صدینے
میں داخلہ لے لیا۔

۔ کپھردیو بندے متعدد بار تھانہ بھون میں حاضری کا تنرکف ملا، بعض دفعہ تو غلب شوق میں اتناطویل سفر پیدل کیا ۔

اس زماندیں حفرت کیم الامّۃ قدس مرہ ضعف کی دھ سے خود بیست نے ہیں فرماتے تھے، بلکہ اپنے مُجازینِ بیت کی طرف رجوع کا مشورہ دیتے تھے ، اسس لئے حضرت والائے انتہائی تمنا کے باوجود صفرت کیم الامّۃ قدس مرہ کی ضدمت ہیں بیت کی درخواست بینی نہ کا مگر جورنگ حضرت تصانوی قدس مرہ کا آنکھوں ہیں ابس چکا تقاس سے میزنظر اصلاحی تعلق سے بارہ ہیں جمیشہ الین خصیت منتخب کرنے کا رجوان ریا جس میں روک اور اصلاحی منگر کی وہی شان جلوہ گر ہوجو حضرت کیم الامّۃ قدس مرہ کا خاصر تھی۔

## 

دارالعلی دیوبندس شیخ الادب حضرت مولانا محداعزازعل صاحب رحدالترتعال کواس شان میں متازیا کر آپ کی طرف رجوع کیا ، آپ سے صرف چندمنٹ کے لئے

روزاندها طرخدمت بونے کی اجازت ل۔ حضرت مولانار حمداللہ تعالیٰ کامعول تھا
کہ اپنے کرے کا دروازہ بند کرکے مطالعہ میں معروف رہتے، انھوں نے بڑی شفقت
اور محبت سے اپنے خصوصی مطالعہ اور تصنیف کے اوقات میں اجازت مرحمت
فرمائی۔ یہ عرف ہمارے حضرت والا کی خصوصیت تھی، ورید عام طلبہ کو پھٹکنے کی بھی
اجازت نہیں تھی ۔ حضرت والا حاضر خدمت ہو کر کچھ دیرے لئے خاموش بیطے رہتے،
باوجود مکہ اس وقت کوئی بات جیت نہیں ہوتی تھی، لیکن باطن میں اس صحبت کی
تأثیر محسوس ہوتی تھی۔ چندایام کے بعد حضرت والا نے مولانا محمداعزا زعلی صاحب
رحمداللہ تعالی سے بعیت کی درخواست کردی ۔ مولانا نے تعجب سے فرایا ؛

رحمداللہ تعالی سے بعیت کی درخواست کردی ۔ مولانا نے تعجب سے فرایا ؛

دے دیا ہے۔
میں نے حضرت گنگو ہی قدس مرہ کے پاک ہا تھوں میں اپنا تاپاک ہا تھ
دے دیا ۔

پھرحفرت والاکواستخارہ کامشورہ دیا۔استخارہ کے بعدحضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی سے بیعت ہونے کاخواب میں اشارہ ہوا۔ آپ نے وہ خواب حضرت مولانا محمداع ازعلی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا :

و مولانا (مدنی) طلبہ کو بیعت نہیں فرماتے،اس سلئے آپ بعد

فراغت آن سے رجوع کریں ؟ لیکن ہوایہ کہ دوران تعلیم ہی حضرت مرنی رحماللہ تعالی کو حکومت برطانیہ نے گرفتار کرلیا، اور حضرت والا تعلیم کمل کرکے گھرا گئے جضرت مولانا محداع ازعلی صاحب رحماللہ تعالی ہمارے حضرت کے ساتھ اس قدر محبت اور شفقت تھی کے جب ہمارے حضرت وارالعلق دیو بندسے فاری ہوکر حبانے گئے تو آخری طاقات کے لئے حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ہاتھ اپنے ہاتھ ویں مضبوط بكر كرايس بمرور توجه دالى كه بورس بدن من بجلى ما نندلېر يعسوس مندليس ادرمولانا في مانندلېر يعسوس ميندليس ادرمولانا في فرايا ،

روجب مولانا (مَرَنْ) روا ہوکر تشریف نے کیس محمیس خط کے ذریعہ آپ کو اطلاع کر دوں گا ،آپ جب بہاں آئیں محمیس خود آپ کوساتھ لے جاکر ہیت کراؤں گا ؟

دارالعلوم دیوبندسے آنے کے بعد حضرت مولانا محداعزاز عل صاحب رحمالالله رقعالیٰ سے خط وکتابت رہی اور کہی ہمارے حضرت سے خط کیسے میں تاخیر ہو جاتی تواز خود ہی شفقت نامہ روانہ فرماتے ۔

اس سے بجبین ہی میں حضرت اقدس کے بلندمقام کے علاوہ استاذِ محترم کا مقام فنائیت بھی واضح ہوگیا۔

#### المالية المالية

ديوبندسه فارغ بوكر حضرت والاجامعه مدينة العلوم بجينة وضلع حيدرآباد سنده مي مدرس بوشئ ، وبال حضرت مولانا محداء از على صاحب رحمه التارتعال في بذريعيه خط اطلاع فرما لي ،

ود حضرت مولانا مدنى ربا بوكر ديوبند تشريف لا يك بين "

ساطلاع طنة بى بمارے حضرت فورا داوبند بہنج گئے ،حسب وعده حضرت مولانا محداء زارطی صاحب رحمداللہ تعالی کی معیت میں بیعت کے لئے حاضری کا اراده تصا گراتفاق ایسا ہواکہ جب بمارے حضرت مولانا مدنی رحمداللہ تعالی کی زیارت کے لئے دولت کدہ پر حاضر بھوئے تو آپ نے آنے کا مقصد دریافت فرایا - جا اسے حضرت نے بیات کا مقصد دریافت فرایا - جا اسے حضرت نے بیات کا مقصد دریافت فرایا - جا اسے حضرت نے بیات کا مقصد دریافت فرایا ۔ جا اسے حضرت نے بیات کا مقصد دریافت فرایا ۔ جا سے حضرت نے بیات کا مقصد دریافت فرایا ۔ جا سے حضرت نے بیات کا مقصد دریافت فرایا ۔ جا سے حضرت نے بیات کا مقصد دریافت فرایا ۔ جا سے حضرت نے بیات کا مقصد دریافت فرایا ۔ جا سے حضرت نے بیات کا مقصد دریافت فرایا ۔ جا سے حضرت نے بیات کا مقت دریافت کی دیا ؛

"بیت ہونے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں "
حضرت مدئی قدس مرہ نے ازراہ شفقت اسی دقت بیت فرالیا۔ بعدیں
حضرت مولانا محراع ازعل صاحب سے اس کا تذکرہ کیا توانہیں اس خصوصیت برہبت
تعجب ہوا کر حضرت مدئی قدس مرہ نے بدوں کسی جان پہچان کے پہلی ہی حافری ہی
درخواست بیش کرتے ہی فرا بیعت فرالیا۔

#### المناسبة الم

حصرت والا فرمات بي،

دویس حفرت مکن رحمالتہ تعالی سے بیعت تو ہوگیا تھا، مگر علی مشاغل میں انہاک اور شیخ سے بعد مکانی بالخصوص تقسیم مملک کے بعد آمکہ و رفت کی مشکلات کی وجہ سے سلوک کی طرف خاص توجہ نہیں تھی۔ ایک دفع ملتان میں حضرت مولانا نیے محمد صاحب رحمالتہ تعالی کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ کھے دیر گفتگو کے بعد مولانا نے خود آنھ کر کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ کھے دیر گفتگو کے بعد مولانا نے خود آنھ کر الماری سے تصوف کی کوئ کتاب نکانی، اور میر سے سامنے رکھ کر فرایا ہ دالتہ تعالی نے آپ کو علم وفضل اور کمال سے نوب آوازا ہے، مگر ذرا اس طرف بھی توجہ ہونی چاہئے ؟

یس نے اُس وقت تواس ارشادی طرف کوئی خاص توجہ نہ
دی، گرندجانے مولانانے دل کی کس گہرائی سے یہ بات فرمائی تھی کہ
جیسے میں وہاں سے نکلا تو مولانا کے الفاظ میرے دل میں اُرتے چلے گئے،
میں سوچنے لگا:

"کیابات ہے ؟ کھانے پینے اور وائج ضرورتیک فرصت کیے بل جاتی ہے ؟ یوی بچوں کی دیمہ بھال ، ان کی مزورات کی کمیل اور بیمار ہوجائیں توعلاج معالجہ کے لئے وقت کہاں سے بل جاتا ہے ؟ فود کبھی بیمار ہوجاؤں تو آ رام کا موقع کیسے بل جاتا ہے ؟ بس حقیقت یہی ہے کہ قلب میں جس جیزی اہمیت نہیں ہوتی اُس کے لئے فرصت نہیں ہوتی "

غوروفکرکے بعدیہ رازکھا کہ مولانانے کیانصیحت قربانی ہے،
اورکتنا بڑاقیمتی خزاندمفت عطاؤوا دیاہے، جب بھی خیال آجا آہے
تو مولانا کے مشفقاندلب وابجہ سے بکلی ہولی نصیحت کے الفاظ میں یہ کانوں میں گو بجنے لگتے ہیں،
کانوں میں گو بجنے لگتے ہیں،
یں نے عرض کیا،

اس قدر من نوشب و روز مدیث وفقه کی تحقیقات اور تدریس وافتاریس اس قدر منفول رہتا ہوں کرتصوف کی کوئ کتاب دیکھنے کی فرصت ہی ہیں ملتی ؟

اس موقع پر حضرب مولانا خیر محد صاحب رحمه التد تعالی نے ایک مختصر ساجلہ فرمایا : مختصر ساجلہ فرمایا جو آپ زرسے لکھنے کے قابل ہے ، فرمایا :
الا تعلب میں اس کی اہمتیت نہیں "

#### و قلب میں اس کی اہمیّت نہیں ؟ اس کے بعد جلد ہی مولانا مدنی قدس مرہ کا وصال ہوگیا ؟

## المالية المالية

حضرت مرئی قدس مرہ کے وصال کے بعد صفرت والاکا صفرت مفتی محدسن رحم اللہ تعالیٰ سے تعلق را حضرت مفتی محدسن رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت کیم اللہ قدر مرم کے خلفا یہ اجلامیں سے تھے ، اور مجیب دلنواز اور مجبوب شخصیت کے مالک تھے ، تعلق مع اللہ اس قدر اُستوار مقا کہ حضرت کی صحبت بہت توی تأثیر رکھتی تھی ، چنا بچہا سے حضرت فراتے ہیں :

"ایک دفورس حفرت مفتی محرحن صاحب قدس مروی خدمت میں حاضر تھا، ذکر وشغل میں عجبیب لڈت اور جوش وخروش محسوس ہوتا تھا۔ میں نے حضرت سے عض کیا ا

"عجابیف کان پرتورکیفیت ماصل نہیں ہوتی ،لیکن بہاں حضرت کی محبت کی برکت سے ذکر میں بہت لذت اور محبب انبساط محسوس ہوتا ہے "

جواب مین حضرت مفتی صاحب قدس مره ندار شاد فرایا ،

"بیسب اجتاع قلوب کی برگت ہے "
یہاں حضرت مفتی صاحب قدس مرہ کی تواضع دیکھے کہ آسینے
صحبت کا اثر اپنی طرف منسوب نہیں ہونے دیا ، بلکہ اس کاسیب جہاع قلوب بیان فرایا ۔

قلوب بیان فرایا ۔

پھر ہار سے حضرت نے محن تربیت سے دو واقعے بیان فرائے ،

ایک دفعین عفرت مفتی محدوس صاحب رحمدالته تعالی خدمت می صاحب ایک مشایفتید
 دریافت فرمایا می نے عرض کیا:

«حضرت الجھے یا دنہیں ، کتاب دیکھ کرع ض کروں گا" حضرت فرمانے لگے ،

"ایک دفعین حفرت رحمة الشعلید (حفرت کیم الاته قدس مره) کی خدمت بین حاضر تھا، اسی طرح حضرت نے مجے سے دوران گفتگو کوئی سکد دریافت فرایا تو بین نے مجی اسی طرح جواب دیا: معضرت ایاد نہیں، کتاب دیکھ کرعرض کرتا ہوں ؟ توحضرت نے فرایا :

در اجھاہے آپ کا دماغ فروکی کا گودام نہیں ہے ؟ سیسنے صفرت مفتی صاحب قدس سرہ کی ضومت میں
کھانا کھاتے ہوئے کسی مسئلہ سے متعلق بات شروع کردی، اس پر حضرت نے فرایا ،

ورمین بھی ایک باراسی طرح صنرت رحمۃ الله علیہ (صفرت علیم الاحة قدس مرہ) کی خدمت میں کھانا کھانے ہوئے کسی سنلہ کے بارہ میں بات کرنے نگا تو حضرت نے فرمایا ،

دو کھانا کھاتے وقت مسئلہ کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، کھانا ایسی رغبت سے کھانا جاہئے کہ گویا آج ہی بلاہے، یہاں یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ عمومًا علماء ومشاریح کسی سنلہ سے

یبان یہ بات می سور پر وجہ ہے کہ مواسم روستان می مصور ہے۔ لاعلی ظام رکرنے یا کون نصبحت کی بات کس سے نقل کرنے میں اپن هنت سمجتے ہیں ، حضرت مفتی محدس صاحب قدس مره کی عالی حوصلگی ملا خطه فرمائیس کفی حت بھی فرملتے ہیں تو لینے شیخے سے اس قسم کا واقعہ نقل فرما کر، میر شیخ نے جو بدایت فرمائی تقی بعیندانہی کی طرف منہ سوب کرکے رُہرا دیتے ہیں، تاکہ چوٹوں کی ترمیت بھی اپنے بزرگوں کی سندسے ہو۔

حضرت مفتی محدس صاحب قدس مرہ کی بڑی عجیب شخصیت بھی صفرت کاوھال کراچی پی سندستان مطابق سالا ۱۹ میں ہوا، اور آپ سوسائٹی سے قبرستان میں سجد سے قریب مدفون ہیں۔ تدفین سے وقت ہمارے حضرت متر کیے تھے۔

جس وقت آپ کوقرس آتاراجا رہا تھا اس وقت حضرت والا بھیڑ بھاڑے نے کہ کرقرستان کی سجد میں تشریف فرما تھے، آپ کے قلب مبارک میں منجانب اللہ یکا یک بڑی قوت کے ساتھ یہ القار ہوا کہ قبر پرجاکر دیکھیں حضرت مفتی صاحب کو کہیں چت ٹاکر صرف محنہ قبلہ کی طرف نہ کر دیا گیا ہو، جیسا کہ عام دستور ہوگیا ہے، حالانکہ سنون طریقے یہ ہے کہ میت کو دا ہن کرو ملے پر قبلہ گرخ لٹا یا جائے۔ آپ فوراً فلاف طبع مجمع کوچیرتے بھاؤے قبر پر تشریف ہے گئے، دیکھا کہ خدام قبلہ کی طرف ہم کا فورا ہے معمولی جھکا وکو کافی جھ دہے ہیں، آپ نے بائل طبیک دا ہن کرو ملے پر قبلہ کر وایا۔

التدتعالی کا ہمارے حضرت پر بیر ہیں بڑا انعام ہے کہ عین موقع پراہیا اہم کام آپ سے لیے امالانکہ وہاں اور مبھی کئی علمار موجود تصے مگر اس طرف کسی کا خیال نہیں گیا۔

حضرت اقدس دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا:
"بعد میں حضرت مفتی محرس صاحب قدس سرہ کے وصیت نامہ
میں یہ وصیت دیکیمی، اس سے ثابت ہوا کہ جو نفس اتباع شنست کا

اہتمام كرتاب اور مابعد الموت كے لئے وصيت كرجاتا ہے اللہ تعالى اس كى موت كے بعد بدعات سے اس كى حفاظت كے اسباب بدلا فرما ديتے ہيں "

حضرت مفتی محترت ماحب قدس مره کی ہمارے حضرت برخاص نظرِعنایت مقی حضرت والا کے دارالعلوم کراچی میں قیام کے زمانہ میں ایک بار آب دارالعلوم یں قیام کے زمانہ میں ایک بار آب دارالعلوم یں قیام کے زمانہ میں ایک بار آب دارالعلوم یں قشریف الائے، حضرت والا کو حاضر ضدمت ہونے میں کچھ آخیر ہوگئی، اس تحوظ ہے ہارہ وقف میں باربار حضرت مفتی محترف والا کے بارہ میں دریافت فرمات مراف کہ آب کہاں ہیں ؟ بعد میں حضرت مفتی محترف ماحب رحمدالت رتعالی فرما کر سبت مسترت سے فرمایا ؛
محمدالت رتعالی فے حضرت والا سے سارا ماجرا بیان فرما کر سبت مسترت سے فرمایا ؛

## المال العالي العارض العالم العارض الع

جب حفرت بیمولپوری قدس مره مبند وستان سے تشریف لاکر مستقل طور پر کراجی میں شیخ الحدیث کراجی میں شیخ الحدیث کراجی میں شیخ الحدیث کراجی میں شیخ الحدیث تصرب مقدس سرّه سے اصلاحی تعلق قائم کرلیا، اس سے قبل بی آب نے ایک خواب دیکھا، فرماتے ہیں ؛

رجمدالت كى اس طرح زيارت بوئ كديس دارالعلوم ديوبندمين بالائى مرزل برمهان خاندين مول ، حضرت مولانا محدالت كال بالائل مزل برمهان خاندين عول ، حضرت في الادب رجمدالت تعالى بهت جلدى يس تشريف لائة اورمج سے فرمایا ؛

"آب كاالارم آيا ب، سندعالى كرليجية، جلدى جلئے " معصد خيال ہواكہ ہمارا توشيليفون آيا كرتا ہے، بدالارم آنے كاكيا مطلب و حضرت رحمدالله تعالیٰ نے ميرساس ذہنی سوّال كوازخود محانب ليااور فرمايا:

و ہماری اصطلاح میں اہم ٹیلیفون کوالارم کہتے ہیں ؟
میرالماری سے ایک کتاب کالی اور مجھے ساتھ لے کرایک باغ میں پہنچے۔اس کے بعد میری آنکھ کھل گئے ؟

جب حضرت بھولبوری قدس مرہ سے تعلق قائم ہوا توحضرت والانے یہ خواب ایسٹیے کی خدمت میں بیش کیا ، حضرت فی فرمایا ؛ ایسٹیے کی خدمت میں بیش کیا ، حضرت فی کے ایکٹی کے اس کی تعبیر ہوگئ ''

مقصدیے تفاکسندعالی کرنے کے لئے باغ میں پہنچانا حضرت پھولوری قدس مرہ سے تعلق اوراس ذریعہ سے علاوہ بشارت تھی، روضة القلب سے علاوہ بھولیوری آپورسے بھی باغ کی مناسبت طاہرہے۔

ایک رفیج میل مراحضرت والا شب جمعه کو حضرت بچولپوری قدس مراه کے بار مقیم تھے، خواب میں دیکھا:

و حضرت بھولبوری قدس مرہ فرماتے ہیں ؛

و جلدی چلئے ایک بزرگ سے ملادوں ''
بام ریکلے تو مراک بر مغرب کی طرف ایک بزرگ تشریف لے
مار ہے ہیں جن کی شخصیت سے عجب جلال او عظمت کی شان ہو بدا
ہے ، ان سے ملانے کے لئے حضرت بھولپوری آگے آگے اور جمارے حضرت بیجولپوری آگے آگے اور جمارے حضرت بیجوپہ جھاگے جارہے ہیں۔ قریب بہنچے تو اُن بزرگ نے

ازخودہی چیچے مرا کر حضرت والاکو سینہ سے لگالیا ؟ صبح کو حضرت بچولپوری قدس مرہ کی خدمت میں یہ خواب بیش کیا تو آب نے فرمایا ،

ود وه بهمارے مرشرباک حضرت تصانوی قدس سرہ تھے "

#### ·Carcillo

حضرت والانے فرمایا ،

"بحدالله توسقی، مگر دومرول کی اصلاح کی فکراورطلب توسقی، مگر دومرول کی اصلاح کی زمر داری بینی منصب خلافت سے بہت درتا تھا اور بین طرہ رہا تھا کہ خدا نخواستہ کہیں یہ زِمّہ داری مجھ برنہ ڈال دی جائے "

ایک دن حسب معمول حضرت والاحضرت بھولپوری قدس مرہ کی مجلس میں حاضرت بھولپوری قدس مرہ کی مجلس میں حاضرتھے ،حضرت بھولپوری قدس مرہ نے اجانک ارشاد فرمایا ،

و آپ كوبيت كي اجازت ديتا بون "

هماري حضرت فرماتے ہيں:

دویس بیش کرببت پریشان موا، نه تخل امانت گرانبار نه مجال انکار فیرایس نے دل میں تہتیکر لیا کہ کسی پرظام نہبیں کوں گا جھڑت قدص مرہ میر سے نشرہ سے اس کیفیت کو بھانپ گئے، اس لئے فرمایا، قدص مرہ میر سے احباب میں اس کا اظہار کریں ؟

لیکن اس کی فورت نہیں آئی، بلکہ یہ بات میر سے ظاہر کئے بغیری عام ہوگئی۔

ابجی اس واقعہ کو ایک دورن ہی ہوئے تھے کہ ایک مجلس میں کسی صاحب نے حضرت سے مشورة عرض کیا :

"فلان مولوی صاحب کو اگر حضرت خلافت عطاء فرمادی توخلق خدا کو بہت فائدہ کی امیدہ کیونکہ وہ بہت با اثر اور صاحب رسوخ بیں "

حضرت قدس سرہ بیشن کرفورًا سیدھے ہو کر ببیٹھ گئے اور بڑے جوش سے فرمایا :

ور کیا یہ میرے گھری چیز ہے کہ جسے چاہوں دے دوں؟ اگرایسا ہوتا تویس سب سے پہلے اپنی اولاد کو دے دیتا ، یہ تومیاں کی دین ہے جس کے لئے ہوتی ہے اسی کو دی جاتی ہے "

یس سیمعائلہ دیکھر کر گھرگیا کر اسٹرتعالی کویوں ہی منظور ہے۔۔۔ لطفی عام اونمی جوید سستند آفتابش برحد تھے۔ می زند

ود اسس کا لطف عام کوئی قابلیت نہیں چاہتا، اس کا آفاب تو نجائتوں پر بھی روشنی ڈالماہے ؟ اس کے بعدوہ پرلیٹانی کی مفیت باقی ندر ہی اور اس وقت سے اس دعار کامعمول ہوگیا ؛

اَللَّهُ مَّرَانَجِرُ وَعَدَوَمَنَ اكْرِهُ عَلَيْهِ انْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا كُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا كُمْ اللَّهُ عُلَيْهِ مَا كُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا كُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا كُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ عَلَيْ أَلُولُهُ عَلَيْهِ مَا أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

و یا الله! یه وعده پورا فرماکر حب کو باصلاح لوگ مجبور کر کے کسی منصب پر تعین کر دیں اس کی رہنمائی اور مدد کے لئے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ متعین فرما دیتے ہیں ؟
ایک فرشتہ متعین فرما دیتے ہیں ؟

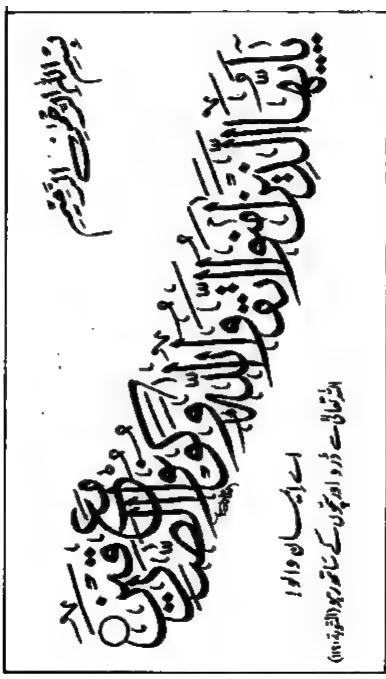

حضرت ماجى إمراد الشرفها عرمتى قدس سِرّه العزيز مجم سلاسل اربع جنت انقتنان المرادية قادر حفرت ولانارشراح رئاوي حضرت كولانا محراثترف عالقاني والمعالية والمعال حفرت ولانا حين الحمر مدن حفرت تولانامفى رئيدا جمد صاحب داهت بركاته م



Say. 

## 

وُہ اعظی توضیح روام ہے جو جبک توشام ہی شام ہے تیری جیئم مست میں ساقیامیری زندگی کا نظام ہے

اصلاحِ نفس، ترکیهٔ باطن، عَبت اللهیه، رُوحانی ترقی اور وحول الی الله میں مَحبت نیادہ ہوتی ہے مَحبت نیادہ ہوتی ہیں قدر اپنے شیخ کے ساتھ عَبت زیادہ ہوتی ہیں اسی قدر موجت کے ساتھ ورَجاتِ قربِ اللی طے ہوتے ہیں، اسی لئے مثنائغ میں و فنار فی الشیخ "کی اصطلاح مشہور ہے۔ مثنائغ عظام واولیار کرام جمہم اللہ تعالی کے حالات کامطالعہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ مقامات و فیائیت کاملی بوت ہے کہ انہیں مقامات رفیعہ کا حصول شیخ کے ساتھ والہا نہ تحبت و فنائیت کاملی بولت ہوا ہوں ہوا ہوں ہے کہ اللہ میں مقامات رفیعہ کا حصول شیخ کے ساتھ والہا نہ تحبت و فنائیت کاملی بولت ہوا ہوا ہے ۔

کیمیائیست عجب بندگی پیرمغیان فاک پائے اوگشتم دچندین درَجائم دادند دد تجبیب کیمیا ہے، بیں ان کے پاؤں کی فاک بنا تو مجھے استے بلند درَجات ملے "

ہمارے خضرت اقدس دامت برکا تہم کو اپنے شنے کے ساتھ جبیبی والہانہ مَبت تھی اس دَور میں اس کی نظیر ملنامشکل ہے، آپ سے لئے شیخے سے تقومی دیر کی جدائی بھی بہت کٹھن تھی۔

جس زمانہ میں حضرت والا دارالعلوم میں شیخ الحدیث تصاب کے شیخ نے کچھ روز دارالعلوم میں قیام فرمایا ، جب شیخ وہاں سے رخصت ہونے لگے تواپ کے لئے یرمنظرنا قابل مختل تھا، اس کئے وہاں سے بہٹ گئے، در مذیبہ حال ہونے کو تھا۔
کہاں کہ خبط بیتا ہے کہاں کہ پاس بلای
کا پیسے ہے اس لویارو کہ جم نسویاد کرتے ہیں
ماراج ایک وائے گرمان نہیں روا

ماراجو آیک انقرگریاب نہیں را کھینچی جوایک آہ توزنداں نہیں را

لوگ جیران متھے گہشیخ کے وُراع کے وقت غائب ؟ بعد میں حضرتِ والا نے شیخ کی خدمت میں حقیقتِ حال عرض کی توشیخ نے اس حال کے مجمور ہونے کی بشارت سے نوازا -

ایک بارشیخ ہندوستان تشریف لے گئے، وہان اہلِ سلسلہ کے احرار کی وجم سے تقریباً چو ماہ قیام رہا، بیر مدت ہمارے حضرت پر کیسے گزری ہبس کچھنہ پوچھتے، شب میں دردِ فراق سے بیر حال ہوتا ہے

بِاَمْرَاسِ کُنَّانِ إِلَى صُيِّرِجَنْدَ لِ "اے آفناب تجھ پُتعبہ ہے، گویاکہ تیری مینڈھیاں مضبوط رسوں سے سخت بیتھ وں کے ساتھ ہاندھ دی گئی ہیں " مطلب یہ کہ دردِ فراق سے دن رات گزرہی نہیں رہے، دن کو آفناب اور رات کوشارے ایک ہی جگہ ہدھے نظر آرہے ہیں۔

اس مضمون کے بیا شعار بھی حضرت والای زبان پر اکثر جاری رہتے ہیں۔

كياجاني اندازي ظالم نظرك

مالت بى در كون جمرت قلف جرك

كالخينبي كثآ ترى فسنرقت كازمانه

بوتی نبیں اب شام جومر *سے سح*رک

يبضكما بول شب وروزيرا ابسترغم ير

ہوتی ہے بی بلئے لگی آگے جبگر کی

اس زمان میں محض شیخ کے دولت خاندی زیارت کے لئے دارالعسلوم سے ناظم آباد تشریف لاتے جس کا سبب خود حضرت والا ہی کے الفاظ میں بیش کیا حب آبا

ہے، کیاخوب فرایا۔

ہوگئ الفت مجھے تیرے درو دلوار سے
تونہیں ملیا تومکن ہی تراتسکین ہے
کھینچ لایا کو بکو ہے یہ دلِ مضطرب مجھے
میرے دلبر تیرے دریر داروئے گئین ہے

حضرت والای طبع مبارک برنزوع بی سے سفربہت گراں ہے، بالخصوص بس کی سواری توبہت کلیف دہ تھی کہ بھی ضرورتِ شدیدہ سے بس پرتھوڑی دیر سوار ہونا پڑا تو دن بحرطبیعت نشھال رہی ، گر دیا رمجبوب کی نیارت کے شوق میں دارالعلق سے صدرتک اور وہاں سے ناظم آباد تک بیوں پر لیکنے جارہے ہیں ہے اور وہاں سے ناظم آباد تک بیوں پر لیکنے جارہے ہیں ہے از تحبیت تاخم آباد تک بیوں پر لیکنے جارہے ہیں ہے از تحبیت تاخم آباد تک بیوں پر لیکنے جارہے ہیں ہے از تحبیت تاخم آباد تک بیوں پر لیکنے جارہے ہیں ہے

ود مخبت سے النے الم اللہ میں اس "

اسی زماندیں ہندوستان خط لکھا،جس میں شیخ کے القاب میں مشیعے کے القاب میں مشیعے کے قلبی قدمیرے دل کی سجدیدی دل کی سجدہ گاہ "
مسیعے کہ قرایا، شیخ نے مرتب سے مخط صرت مولانا ابرارالحق صاحب خلیفہ مخباز حضرت حکیم الاتہ قدس سرہ کو دکھایا۔ یہ لقب دیکھ کرمولانا بھی بہت خوش ہوئے اور اپنا تاکڑوں ظاہر فرمایا:

ورس باکستان گیا توان (حضرت والا) سے ضرور ملول گا''

حضرت والاندفرمايا:

ورياقب لكمقروت ميرات للبي فطعة مديث وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَقَ إِللْسَجِيدِ

کاخیال مجی تھا، بعنی میرا قالب تو پاکستان میں ہے گر قلب
مند وستان میں شیخ کے ساتھ معلّق ہے۔ "معلّق" کے انوی معنی لعکایا
ہوا" کا تصوّر کرتا ہوں تو بہت مزا آیا ہے ''

اس زماندین حفرت والالی شیخ کی فدمت می داستان فراق کیسے تحریر فراتے تھے ؟ قرطاس اس آتین موزال کا متحل نہیں ،ایک ادنی سی جملک اشعب ارذیل میں ملاکظہ ہو، حضرت والاحضرت مجذوب رحمالتٰہ تعالی کے یہ اشعار بہت پڑھتے ہیں۔ ملاکظہ ہو، حضرت والاحضرت مجذوب رحمالتٰہ تعالی کے یہ اشعار بہت پڑھتے ہیں۔ اے موضة عال میں وکت دیا کیا مرے لل میں

معنی است استان کا دربام رساد لین

باقی نہیں اب کوئی تمت امرے دل یں موجودہے عکسس رفے زیبا مرے دل یں

اب کیوں ہوکسی چیز کی بروا مرے دل میں ہے بیشس دوعالم کا مہیا مرے دل میں مت پوچپرکروش اطھتے ہیں کیا کیا ہر کول میں دن رات بس اک حشرہے بریا مرے دل میں

ہے روزِ ازل سے تیرا نقت ہرے دل میں رخ سے ترہے خال سویدام ہے دل میں

رخ پہے ترے خال سومیا مرے دل میں

سیندیں جو ہردم ہے تھی گایہ عالم کیا عرمشی اتر آیا مرے دل میں

ہمرم جومصائب س بھی ہوں میں خوش فرخم

دیتاہے۔ تی کوئی بیٹھا مرے دل میں

فرصت سے نظے ارہ نیزنگہ جہاں کی

مر لحظ ہے اک ظرفہ تماشامرے دل میں

اوبرده سيس ايس ترساس نارك قرباب

بنهان مرى تحصول سے بویلمرے دلى

ترت ہوئی روتے نہیں تھتے مرے آنسو سٹ اید کہ در آیا کوئی دریا مرے دل میں

ان اُف رکے تم الے تری نیم گاہی انگامی نہیں ترب کر بیٹھا مرے دل یں

س<u>وجھے محبے</u>سب ظاہروباطن *یں توہی تو* آجا مری آنکھوں میں سماجامرے دل میں

یہ برق صفت کون انھے۔ادتیاہے بردہ ہوجا آ ہے۔اک دم جو اُنجالا مرے دل میں

جو داغ نظراً تے ہیں وہ نقشش قدم ہیں پایا ہے جواس شوخ نے رستا <u>مر</u>کول ہیں بے عشق مجھے کس نب مشیری کا الہٰی گردرد بھی اطعنا ہے تومیط امرے دل یں روتے ہوئے ہنس دتیا ہوں اک باری تخبیب آجا آہے وہ شوخ جو ہنستا مرے دل میں

ایک بار شیخ چندایام سے لئے لاہور تشریف لے گئے ،حضرت واللف دردِتجر سے بتیاب ہوکر''صدائے مجذوب بشوقِ لقائے مجبوب' سے بیا اشعار لکھ بھیجے نہیں جانا ہواہے جانب سیخانہ برسوں سے بھراہے دل میں شوق نغرہ مستانہ برسوں سے منجى كير متقايه دل،اب توسيب بنت خاند برموں سے ترستا ہوں تجھے اے جلوہ مانانہ برسوں سے خد اباب رحت کھول دے بال کھول دے ساقی کھڑا کھٹکا رہا ہوں میں درمیخانہ برسوں سسے صراحی دربغسس، ساغربکف بمستنانه وارآحا لگائے آسسسراہ خاہے اِک داوات برسوں سے يساب آجا،بس اب آجا، كم فرماً ، كرم فنسرما صدایس دے رہاہے کوئی بینا بانہ برسوں سے بعيدانصاف ہے ہے شب رکوترجی مجھ پر ہو وہ کل عاشق ہوا ، میں ہوں ترا دیوانہ برسوں سے غضب حغيرسانا آستنااب آستناهر وہ ہو بیگانہ جس سے ساتھ تھا یا را نہ برسوں سے

، حضرتِ والاشهرک رنگ راب سے گزرکر حب شیخ کی خدمت میں حاصب ہوتے وشیخ کی شانِ داریائی دیکھیے ہی بے ساختہ آپ کی ربان پر بیا شعار جاری ہو جاتے سے

نازے گل کو نزاکت پہ چین میں اے ذوق اس نے دیکھے ہی نہیں نازو نزاکت والے ہائے رے مجدد کس بیلی کامی داوانہوں جھانکتی ہے لیلی مجنوں مجی محمیل سے مجھے حضرت والا اکثر فرما یا کرتے ہیں ا

ور بہارے حفرت کی شان مجبوبیت بوری دنیا سے نرالی ہی تھی۔
مارے حفرت کی شان مجبر بتان ور زیدہ ام
افاقہا کر دیدہ ام ، بہر بتان ور زیدہ ام
بیار خوبان دیدہ ام ، لیکن تو چیزی دیگری ''
دسی آفاق میں بھرا ہوں ، میں نے بہت سے مجبوبوں کو ہرانیاں
قبول کی ہیں ، میں نے بہت میں دیکھے ہیں ، لیکن تو تو کوئی اور ہی چیز

آئکھول میں شراب محبت کی ستی کا مسحور کن خمارے وہ آئکھیں نے جارہے ہیں مرے جارہے ہیں گڑے جارہے ہیں مرے جارہے ہیں نہیں مانت اے نہیں مانت اے بہت دل کوہم اپنے سمجھارہے ہیں ارے اُف غضب ہیں یہ آئکھیں شیلی ارے اُف غضب ہیں یہ آئکھیں شیلی ایک بارحضرت مفتی محد شفع صاحب رجمه التد تعالی حضرت والا کوساتھ لے کر شبخ کی خدمت میں حاضرہ وئے اور درخواست کی ،

"دارالعلم میں مجیح بخاری ختم ہورہ ہے آپ اس تقریب میں تشریف اللہ اور تمام عملہ زیارت واستفادہ کامشتاق ہے "

شخف ورخواست قبول فرمانے کے بعد حضرت والا کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے

فراياه

"مگری میرون گاران کے ہاں ، اور کھا ناہمی انہی کے ہاں کھاؤں گا؛ حضرتِ والا اُس زمانہ میں دارالعلوم میں شیخ الحدیث تھے، اور وہاں میریج بخساری آپ ہی پڑھاتے تھے۔ جب گاڑی دارالعلوم کی طرف ردانہ ہوئی توحضرتِ والا نے بوٹس مترت سے با وازبلندیشعر پڑھا ہے

تصوّرع ش برہے وقف ہجرہ ہے جبیں میری مرااب پوچھنا کیا ہے فلک میسرا زمیس میری

شیخ نے حسنب ارشاد حضرتِ والا کے مکان پرقیام فرمایا، اور طعام بھی وہیں ناول فرمایا۔ دارالعلوم کے ناظم صاحب نے چائے بیش کی میشیخ نے فرمایا: درصاحب خانہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوں گا"

بعلاصاحب فانه سے عشق کوغیرکاتحل کہاں ہے۔ گرطمع خوا هد زمن مسلطان دین فاک برفزقِ قناعت بعدازین

" اگردین کا بادشاہ مجھ سے طبع چاہے ایعنی وہ خورہی چاہے کہ میں اس سے کچھ مانگوں) تواس کے بعد قناعت کے مئر پرخاک۔ مذکورہ بالاقصۃ سے اس کا اندازہ بھی بخربی برحیاتا ہے کہ شیخ کے قلب میں بھی حضرتِ والاکا کیامسام تھا اور شیخ کو حضرتِ والاکے ساتھ کس قدر شفقت وقب سی بھی ؟ حضرتِ والاکا کیامسام تھا اور شیخ کو حضرتِ والاکو خطوط میں مشفقہ "اور دمجتی وجوبی" کی شرابِ دوآتشہ کی لذت سے مرشار فرمایا کرتے تھے۔

شخے کے وصال کے بعد صدمہ کی رحب سے ضرب والا کو مات میں نیندنہیں آری میں مضرب وصال کے بعد صدمہ کی رحب سے ضرب والا کو مات میں نیندنہیں آری میں محضرت کی مالات قدس سرہ نیند آئی۔
کے لئے ہوبیو بیتیں کی دواردی تب نیند آئی۔

حضرتِ والایارِ شیخ بین بسااوقات بهت دردسے بیاشعار پڑھتے ہیں۔

یادِ ایّا ہے کہ درمیخانہ محف ل داشتہ

عام نے بردست وجانان درمقابل داشتہ

ودان دنوں کی یادستارہی ہے جب کہ بخانہ میں میری محف ل

ہوتی تقی، نثراب کلیبالہ ای پر اور محبوب سامنے ہوتا تھا ؟

از حالِ نودا گرنیم جزاین قت در دائم کہ تو

ھرگہ بخاطر بگزری است کم ز دامان بگزرد

مرگہ بخاطر بگزری است کم خردامان بگزرد

مرگہ بخاطر بگزری است کے کچہ خبرنہیں کہ جب بھی گل میں تیراگزر ہوتا ہے ہمیرے آنسو دامن سے بھی گزر کر زمین تک ہیں جہ بیرے آنسو دامن سے بھی گزر کر زمین تک بہتے

مَحبَّتِ بِی مَن الکین کے بئے مفتاح سعادت ومصباح سیادت ہے، اللہ تعالی حضرت والای مَحبِّ بی سالکین کے بئے مفتاح سعادت ومصباح سیادت ہے، اللہ تعالی حضرت والای مَحبِّ بین و دردِ دل کواہلِ دل کے لئے مشعلِ راہ و کمل الجاہر بنائیں۔

## COLON

حفرت اقدس کو بچین ہی سے صفرت حکیم الاقدۃ قدس مرہ کے مواعظ بڑھنے کا بہت شوق تھا، بسا اوقات کسی ضمون کا قلب پرایسا اثر ہوتا کہ گرمیہ سے بیخود ہوجاتے اوراس حالت میں یوں دُعاء کرتے:

وريا الندا توخوب جانا ہے كميرے قلب ميں تيرے أسس مقبول بنده ک تحبت ہے،اس کے فیل میری حالت برحم فرا، تیرے مقبول بندول کی محبت کے سوامیرے یاس کوئ عمل نہیں " كحصرطى عربون يرزمانه طلب علم بن صرت حكيم الانتقدس سره معمواعظ میں کوئ جلیل القر رعلمی دقیقه دیکھ کر بھی بہی کیفتیت طاری ہوجاتی اور بہی دُعارْ تکلتی۔ حضرت والاجب جامعه دارالمبرى عظيرهي مي برصة عقد ،اس زمانه مي بير كيارو كم مريدول في (جوفر كبلات ته) يورب ملك من زبردست فتنه يحيلا ركما تها، حکومت برطانیہ فربہت نقصان برداشت کرے بہت طویل مدے بعد بڑی مشكل سيان برقابو بإيار حروب كم مضوبه من علماء حق كوقتل كرنا بهي تصاجن ميس جامعہ دارالہُدی عظیری سے علمار مرفہرست تھے،اس نئے جامعہ سے مبتم، اساتدہ اورطلب بروقت شدرد خطره سے دوجار تھے ، جامعہ کے طلب کادارالاقامہ درسگاہیاں سهبهت دورتها، محرحضرت والااورآب سے بڑے جائی مولانا محمر حمیل صاحب کا قیام اینے بینوئ اوراستاذ مولانا محوراح مصاحب سے ساتھان کی درسگاہ میس تھا۔ ایک بارایسااتفاق ہواکہ آپ کے استازاور بھائی ایٹ گھرلیم آباد تشریف لے گئے، اوررات بي وابس سائ ،حضرت والابالكل تنباره مي المويم عما اسك كمرے كے اندرسونانامكن تھا، اور درسگا ہوں كے سامنے بہت كت ادم عن ميں برونی داخلت سے حفاظت کاکوئی انتظام مذخصا، بھاٹک اور دیواریں ایسی کہ کوئی
بھی شخص بھاند کربہ بولت اندر آسکتا تھا، حضرت والااس صحن میں لیطے تو شروں
کاخوف محسوس ہوا، فورًا اپنے مالک کی طرف متوجہ بوکراستغفار کیا اورسب بھاس
کے میرد کرکے موگئے، اس وقت نینداگئی۔ رات بھربہت آرام اورسکون سے سوتے رہے۔
اس وقت حضرت اقدس دامت برکاتہم کی عرصرف پندرہ برس تھی اس
عریس اللہ تعالیٰ سے ساتھا یہ امضبوط تعلق کہ اس کی طرف اون سی توجہ سے دل
سے تمام خطرات چھٹ گئے۔

انہی دنوں میں ایک بارلوگوں کی نظر سے پوشیدہ رکھنے کی غرض سے بالکل اندھیر سے کرے میں جاکر تہجد کی نمازیس شغول ہو گئے، سجدہ کی جگہ کوئی چاربائی تھی جس کا علم نہیں تھا، جب بجدہ کی طرف گئے تو بیشانی بہت زور سے چاربائی کے بائے برلگی، اس برالٹر تعالی کا بہت شکر ادارکیا کہ آ تکھیں، ناک اور دانت نج سے اگران میں سے سی برایسی سخت جوٹ لگتی تو کیا بنتا ؟

ایک بارتقریباً اظارہ سال کے عربین رات کو آب والدِ ماجد اور بھائیوں کے ساتھ سلیم آبادیں اپنے گھر کے بہت کشادہ صحن میں سوئے ہوئے ہوئے مشندی اور کھیلی ہوانے دنیا کونشہ خواب سے مست اور بے ہوش کر رکھا تھا ،ایسی حالت میں آپ کو در دِعِشق نے آدھی رات کے بعد بہترسے اطایا اور خطرنا کے جبکل میں ہے جاکر مجوب کے ساتھ مشغول کر دیا ہے

جاراتنل ہے راتوں کورونا یادِ دلبرمیں ہماری نیند ہے مجو خیالِ یار ہو حیانا

اس زمانہ میں آپ کی زرعی اراضی کا بیٹتر حصّہ غیر آباد جھکل کی صورت میں تضاء اس میں خطرناک سانبوں کی بہتات سے علاوہ ایک دوہہت بڑے سانب

السيم سخف كرانهي دن بين بحى كون انسان نظر آجائے تواس كے بيجھے بھاگتے تھے۔ علاوہ از يا بعض لوگوں نے اس جنگل میں جنات بھی دیکھے تھے، حضرت والا كادردِ عنق آپ كو دہاں اندھيري وات بين بے نظر لے گيا ج

ود عِشْ كوكسى جيزى بروانبين اس كي جوف سي جو"

ائیس سال کی عمریس شوال سناسی عمریس بصدانشدیاق حضرت حکیم الاترة قدس مره کی بارگاه میں بہل بارها غِری کی سعادت سے مشرف ہوئے ، دہاں ہنچتے ہی ایک عجیب کرامت دکھی ۔ اس کی قصیل عنوان (متعانہ بھون میں ها غِری کے بخت گزر مکی ہے ۔

حضرت کیم الاقد قدس سره کی زیارت ونیوس سے بہرہ ور مونے کے بعب دورہ حدیث کے داخلالیا، تعلیم سال کے اختام بعن شعبان ملاسات کی دارالعلوم دیو بندیں قیام رہا ۔ حضرت کیم الاقد قدس مره کے ساتھ غلبہ ملاسات تقدید دارالعلوم دیو بندسے بھی کھینج کر متھانہ بھون بہنج باریا۔ عقیدت و تحبت نے متعدد بار دارالعلوم دیو بندسے بھی کھینج کر متھانہ بھون بہنج باریا۔ بعض مرتبہ قوجوش مشق میں بیدل ہی جل بڑے ، آکش عشق نے اتنالم اسفر پدل ہی طے کروا دیا۔

۱۹ررجب کا الجامع می حضرت حکیم الائمة قدس مره کا وصال بروا تو حضرت والا کے دردِ دل کا لا دا بھوٹ بڑا ، آپ نے عربی اور اُردویس بہت در دناک مرشیے کے دردِ دل کا لا دا بھوٹ بڑا ، آپ نے عربی اور اُردویس بہت در دناک مرشیے کیے۔

اُردومرنتیکا آخری شعربیہے۔ انہی کے نقت م

الهي كِنْقَسِ قدم يرموا خدا جينا و مَنْ حَمُواللَّهُ عَبْدًا يَقُولُ المِينَا

ود الله اس بنده بررتم كريج ميرى اس دُعَار بِرَاس كَيُّ عرب مرتنية كاليك شعر الاحظم بوء السَّمَّر بِرَوْضَتَى فَقَلْ تَولَّل السَّمَّر بِرَوْضَتَى فَقَلْ تَولَّل عَلَى ابْنَى دَايتِي النَّسُرُ الظَّلُوْمُ

«وہ حادثہ میرے دوباغوں برنازل ہوا تومیرے دو کووں پر ظالم سفید گرمص تلط ہوگیا ؟

یہ شعر آتش عش و در دِ دل کے علاوہ نوعری ہی میں آب کے علم افر تبل واستعارہ میں کمال ہے مثال کا آئینہ دارہے، اس وقت آپ کی عرصرف بیسال تھی، اس عربی ایسا شعر کہا کہ آج تک کوئی ٹرے سے بڑا عالم بھی اس کامطلب نہیں تباسکا۔

ایک با رایک شامی عالم کے سامنے حضرت والانے ابنا بہ شعر پیش فرایا وہ بھی سمجھنے سے عاجز رہ گئے، حالانکہوہ مادری عرب ہونے کے عِلاوہ علم میں بھی بختہ ہیں ۔

حضرت خواجه عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمه الله تعالی نے حضرت حاسم الاتمة قدس مره کی سوائخ بنام "انترف السوائخ" تین جلدول ی کیمی کاسس کے بعد آب کے حالات برجوتشی جلد بنام "خاتمة السوائخ" تحریر فرائ گراس کی طباعت سے قبل ہی ۲۲ رشعبان سلاسلام میں حضرت مجذوب رحمه الله تعالی کا بھی وصال ہوگیا تو حضرت مولانا شبیرعل صاحب رحمه الله تعالی نے حضرت مولانا شبیرعل صاحب رحمه الله تعالی نے حضرت مولانا شبیرعل صاحب رحمه الله تعالی نے حضرت

مجندوب رحمه الله رتعالى كه وصال كه حالات بهي فاتمة السوارخ "بين مثانع فرادية - الله تعالى في حالات حيات وموت دونون كا شاعت بين منتب شخ كا شرف عطا ، فرايا-

سلالالا عن قدس مره کی خدمت میں حاضری کے لئے دو برتشریف لے گئے۔ آپکا حضرت مرک قدس مره کی خدمت میں حاضری کے لئے دو برتشریف لے گئے۔ آپکا وقیام دارالعلوم کے مہان خاند میں تھاجو دارالعلوم کی مجد کے آ ذنہ سے تصل تھا بھر سے بہلے آپ نے " خاتمۃ السوائح "کامطالعہ شردی کیا۔ اس میں ایسے سننزق ہوئے کے ساتھ ہی تھل ما ذنہ سے لاوُڈ اسپیکر برعمر کی اذان ہوئی گرآب کو سنائ نہیں دی فرا افاقہ ہوا تو یہ دیکھر حیران رہ گئے کہ آفیاب غروب ہونے کو ہے ، جلدی جلدی عمری مناز پڑھی ، اس سے بعد صفرت مولانا محداع ازعلی صاحب رحمداللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوکر یہ اعجوب بیان کیا تو مولانا نے سامنے شب ان پر رکھی ہوئی خدمت میں حاضر ہوکر یہ اعجوب بیان کیا تو مولانا نے سامنے شب ان پر رکھی ہوئی خدمت میں حاضر ہوکر یہ اعجوب بیان کیا تو مولانا نے سامنے شب ان پر رکھی ہوئی خدمت میں حاضر ہوکر یہ اعجوب بیان کیا تو مولانا نے سامنے شب ان پر رکھی ہوئی

"مجھے بھی برکتاب آج ہی ملی ہے ، یہ رکھی ہے ، میں نے دیکھی تو مجھے بھی برکھی وہی کھی تائے ؟
دیکھی تو مجھ بربھی وہی کیفیت گزری جو آب نے بتائی ؟
"خاتمۃ السوائح " کے مطالعہ سے حضرتِ والا پرجو کیفیات طاری ہوئی وہ آب نے اسی وقت بھورتِ نظم " خاتمۃ السوائح " کے آخری صفحہ پر لکھ لی تھیں ، ملاحظہ ہوں ہے

تعزیت کیاا سے خفرت مجذوب سے نمکیاشی برجروج ت لوب خفتہ جذبے جگا دیئے پھرسے قلب مضط۔ کوکر دیا مشقوب زخم مُرَمِن میں جب نگانشتر موت اخست کو ہوگئ مرغوب جینا چاہوں توکس بھروسے پر ؟ جینا چاہوں توکس بھروسے پر ؟

ُ زندگی ہو تو ہر درِ محبوسب آنسٹوں غم بجھالی تم نے تو ایستے ہم اب لک ہیں یوں مجوب

تشریحات،

الله تعزیت سے مراد (نفاتمة السوائج "ک ابتداریس حضرت مجذوب رحمه الله تعالی کی پیچرید ،

غررده دلوں کی بھڑا س کال کر باعثِ سکون بھی ہوجادیں گے اور جراحتِ قلب برایک تیز مرہم کا ساکام دیں گے، جو بیلے تواضطرب بیدا کر تاہے، پھرسکون "

المعرب مروک وصال کے ایک سال بورخفرت مجدوب الک مال بورخفرت مجدوب مروک وصال کے ایک سال بورخفرت مجدوب رحمہ اللہ تقدیم مروک وصال محرب والا کے اشعار مذکورہ یں سے آخری شعرب مرحمہ اللہ تقدیم کھیں است مرحمہ کھیں اللہ تعرب میں ہوں مجوب اللہ میں ایس میں ایس میں است میں ایس میں میں ایس م

میں اسی طرف اشارہ ہے۔

عضرتِ والا كا تاريخي نام "معوداختر" (۱۳۲۷) ہے، آپ عربی نظم میں بطور تختص اپنانام "سعود" اورار دوظم میں اختر" لاتے ہیں ہبیاکہ معارع ملامیں۔

\* \* \* \* \*

بھرسلطان العارفین حفرت بھولپوری قدس مرہ کے ساتھ تعلق کے بعد توجیال ہوگیاسہ

وہ بیٹلیاں جن کی عادت نرحقی

شب وروز کامشغ نے بر ہوگیا

ذکر دواز دہ تبیج کے وقت اس قدر روتے کہ دیکھنے والوں کو رحم آیا۔

ملاوتِ قرآن کے وقت ہر تھوڑی دیر کے بعد بہت زور سے "الٹائے ساتھ

ملی ہوئی بہت ہی پُر درد آہ نگلتی ہے ،اکٹر گریہ طاری ہوجا آ ہے بالخصوص نماز تہجّرین بی بالت اوقات قرارت میں گریہ کا ایسا غلبہ ہوجا آ ہے کہ قرارت بند ہوگاتی ہے۔ قرارت بند ہوگاتی ہے۔ قرارت بند ہوگاتی کے قرارت بند ہوگاتی ہے۔ قرارت بند ہوگاتی ہیں نبیت مع الشرکا ایسا ظہورا وراہے بیں ایسا در د ہوتا ہے کہ سننے والوں کے قلوب بیکھلنے لگتے ہیں۔

حضرت والأكاشعر ه

دل وچشم دونوں میں طوفاں بیاہے ادھر شعلہ ہاری اُدھر لالہ زاری

آب کی اسی حالت رفیعہ کا ترجمان ہے۔ دوسرے اوقات کے علاوہ آو سُکے علاوہ آو سُکے کا ترجمان ہے۔ دوسرے اوقات کے علاوہ آو سُکے گاہی کے وقت بھی اس قسم کے مختلف اشعار بڑے تھتے ہیں، مثلاً ہے یارب چہتیمہ ایست محبت کین ازان

یک قطره آب خوردم و دریا گربیستم "بارب! محبت کاجشمه کیا عجیب ہے کہ میں نے اس سے ایک قطره بیا اور آنسووں کا دریا بہا دیا ؟

صدیونے آب بست ام ازدیدہ برکنار بربوئے تم مصدرکہ در دل بکارمت بارم دہ ازکرم سوئے خود تا بسوز دل در پائے دمبدم گہرازدیدہ بارمت میگریم ومرادم ازین سیل اسٹ کبار تخ محبت ست کہ در دل بکارمت

"يس ليف دل سي تيرى مجت كاجوتم بوريا بون، اس كى نوستبو سي سي في الكهول سي النول كى سيكرون نهرين بهادى بين -سي براوكم مجھ عاضرى كى اجازت ديجئة تاكه سوز دل سيدمب تيرسة قدمون برايكھوں سے موتى برساؤن -

یں رور ماہوں، آنسؤوں کے اس سیلاب سے میرامقصود تیری محبت کا وہ تخم ہے جویس ایٹ دل میں بور باہوں ؟

سيئه ازآتش ول درغم حب آمانه بسوحت كتضيود دربين خانه كه كاست اندبسوخت تنم از واسطهٔ دوري دلسب رنگداخت عِالْمُ ازْآنْتُ مِن مِهِرُرِينِ حِبِ المَانِهِ بِوَخِتِ سوز دل بین که زیس آنش و اسکم دار شدم دوكس رمن زمرمصرج بروانه بسوحت و محبوب سے غم میں آتین دل سے میراسیند حل کیا، اس گھر ب الیں آگ تھی جس سے گھرای جل گیا۔ دلبرک دوری سے میرابدن بیکھل کیا، مجبوب سے رخسار کے آفتاب كي آتش هيري جان جل كئ-

میرے دل کاسور دیکھ کرمیری آگ اور آنسؤوں بررحم کھاکررات

شمع کادل پروانه کی طرح جل گیا <u>"</u>

خاك برسستركن غم ايام را مانمی خواهیم ننگ و نام را سنخت این افسردگان هام ا تحس ہے بینم زخاص وعام را سحزدلم يكسب اره برد آرام را هركه ديد آن سروييم اندام را

ساقب ابرخيز در ده حب ام را محرحيه بدنامي ست نزدعاقلان دود آوسيية نالان من محرم راز دل مشيدائے تود بادلارام مراخاط نؤشست ننگرد دیگرنبسرو اندر چین

«ساق! مجھے تراب محبت کا پیالہ پلاکرمست وہے ہوش کر دے۔ يعقل مندوں كے نزدك اگر ميانامي بيانم مام ي وابن كے ا ميرسالان سينكي آه كاد ويس نالان سينكي آه كاديا-

مجھے اپنے دلِ شیدا کا محرم رازخاص وعام میں کوئی نظرنہیں آیا۔ ميرادل اس مجبوب كے ساتھ خوش ہے جومیر نے اس آرام کوام کے گیا۔ جس نے اُس مجبوب کو دیکھ لیا وہ دنیا میں سی دوسرے کونہیں کھیے گا، درخرابات مغان مانيزهم رسستان شويم كين خنين رفت ست در روزازل تقدير ما عقل گر داندکه دل دربندِ زلفت چوجیش ست عاقب لان ديوانه گر دندا زيئے زنجسي رما بادل سنگينت آيا هيچ درگسيدرد آهِ آنشبار وسوز نالهٔ سسشبگیر ما مرغ دل راصيرجعيت مرام افتاره بود زلف بكشادي وبإزاز دست مشرنخير ما تيرآه مازگر دون بگزر د حافظ خموست س رحم كن برجان خود يوسيت زكن ازيسب برما و ہماری تقدیر میں روز ازل سے یہ لکھا ہے کہم بھی عشاق کی برحالی میں شریک ہوں گئے۔ أكرعقل كومعلى بوجائ كمتيرى زلف سمه بندس ميرادل كتنا خوش ہے توعقامن رکوک ہما سے زخبر کے دیوا نے موجائیں۔ آیا ہماری آہِ آتشبار اور رات ہمرونے کے سوزکوسی راست تيرس خت دل مين پنجينه كاكوني دروازه ملے گا؟ دل سے پرندہ سے دام میں سکون کا ٹسکار سینس گیا تھا، تونے

زلف كھولى توشكار بائھ سے جھوط كيا-

داع ڈال دیا <u>"</u>

ہاری آہ کا تیرآسمان سے گزرجاآ۔ ہے،خاموش رہو، اپن جان بررهم کرد، ہارے تیرسے بچو<del>"</del> زبن اتستير نهفته كه درسينة من ست خور شهد شعل البيت كه درآسان مرفت آن روز شوق ساغر في فيحسب منم بسوخت كاتش زعكس عارض ساقى دران محرفت بربركبِ كل بخونِ شقائق نوست ته اند كان كس كم سيخته شد مع جون ارغوان كرفت واقاب میرسسینین جیبی بول آگ سے ایک شعلہ جوآسان پر بہنج گیا۔ اس روز شراب کے بیالہ کے شوق نے میراخرمن جلادیا حب اسس ساق محدرضار محمس كأكساكي-قدرت نے بچول کے بتوں برگل لالہ کے خون سے لکھا ہے کہ چو خص بختہ ہوگیا اس نے اغوان شراب ہے گ چندان گریستم که هر کسس که بر گزشت دراشك مايود مدروان كفت كين جرومت <sup>رو</sup> میںا تناروپاکہ جو تنصر ہے گزرامیرے آنسو دیکھے کربے ساخت يكاراتهاكه بدكيانهره ؟ بردش داغ آتشین بنهاد آومن چون بماهماپ رسید ومیری آہ جب چاند رہینی تواس نے اس سے دل پر آتشیں

جهبس سال کی عربی جب آپ نے پہلی بار جج کا قصد فربایا تو ہروقت مجیب عالم کیف وستی میں محورہتے تھے ، اس ربودگی میں کچھ شوقتیہ اشعار موزوں ہو گئے تنص بجن میں سے بعض حضرت والاکوباد ہیں جو درج ذیل ہیں ۔ اللى كونسا دن بوكه ان آلكھوں سے جاديكھوں محبص استاركعبك مجبى روضه مدسيف كا زميع قسمت مرسع موال سبالون ير بلا جاب وہی انوارکعب کے وہی بانوہ مدینے کا عه مری خدمات کی ابتم سبھی اسے جامعہ والو! رجابرگزنه رکھو،اب نیاہے دُور بینے کا عروج حال سے بسٹ کر دروس قال کیسے ول ج بلندى بل كمي توسيه خيال اب خام زسين كا نمازون مي بهي لازم هيم مرى تم اقتدا حيورو تمازون مي سجي بهاب سامنے نقشہ مدينے كا مناجات وصلوة ونوم وأوراد وتهجب دسب تصورای تصورے محمد تدر کے جینے کا اللہ البی وصل تک مجھ کو تو توفیق شختل دے يخصل كردل تكليا جاربا بيمير بيضكا ان ميں ايک شعر ميں بيد دُعار تھي ؛ «حضورِ اکرم صلّی الله علیه وسلّم کی بارگاه میں عاضری سے وقت

وہیں موت آجائے ؟

آغازِسفرے قبل ایک وصیت نامہ لکھ کرا ہے والرِخرم کی خدمت میں پیش کیا ،جس میں میضمون تھا :

المرى تمناب كه كوت دلبرى بن ميرى ووج برواز كرجلت م یون رسی بکوے دلربسیارجان مضطر كهمسادا بار ديگرندرس بدين تمٽ درجب دلبرکی گلی میں پہنچو تو وہیں جان بے قرار قربان کر دو، اس لئے کہ شاید بھریہ سعادت نصیب نہو<sup>4</sup> اكرالله تعالى في اين رحمت مع مجهديد سعادت عطا فرمان تو ، عزیزه صفوره کی تربیت آپ فرمائیں، (اس وقت حضرت والا ك صرف بهي ايك يق تقى جس كي عمر تقريبًا ايك سال تقى ) ﴿ میرے ترکہ سے ہر چوٹی بڑی چیز حتی کہ سوئی تا گے جیسی است یام سمی شریعیت کے مطابق وارتوں پھسیم فرمائیں۔ ا تقسیم ترکه ی تخریج حسب ذیل ہے: سَمِّعَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَايَمُوبُ

| مشيداحد |                 |     | مستئلہ |
|---------|-----------------|-----|--------|
| اب      | ام              | ہنت | زوجه   |
| 4- A    | 14 <del>V</del> | ۵٠  | 17+    |

حربین تربین بن بالحضوص مطاف میں مندرجۂ ذیل اشعار حضرت والاسے وردِ زبان رہنتے ہیں۔۔

عَلَى بِرَبْعِ الْعَاصِرِيَةِ وَقَفَةً الْمَامِرِيَةِ وَقَفَةً الشَّوْقُ وَالذَّمْعُ كَاتِبُ

وَمِنَ دَیْدِنِ حُبُ الدِیارِلِاَهِلِهَا وَلِلنَّاسِ فِیْمَایَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ ود مجوب کے گھریں حافِری مجھ پرلازم ہے ،عثق مجھ لکھوا رہا ہے اور آنسولکھ رہے ہیں۔

مجوب کے ساتھ تحبت کی دھ سے اس کے گھرکو جوب رکھنا
میری عادت ہے ،اور لوگوں کے طریقے عثق میں مختلف ہیں ؟
ممثی مَا تَکُقَ مَنْ تَھُوکَیٰ دَعِ الدُّنْیَا وَالْمِهِلُهَا
ہوجہ بھی مجبوب سے طاقات ہو دنیا بھرسے مکی وجوا؟
مفلسا نیم آمدہ در کوئے تو
سٹ یُٹا اللہ از جمال روئے تو
دست بکٹ جانب زنبیل ما
آفرین بردست و بر بازوئے تو
افرین بردست و بر بازوئے تو

"ہم مُفلس ہیں، تیری گلی میں آئے ہیں، لِتُد! اپنے چہرہ کے جمال سے کچھے عنامیت فرما دیکئے۔

ہماری زنبیل کی طرف المحصیصیلان آفری تیرے المحاور ازوہر ۔ چورسی بکوتے دلبرلیب بارجان مضطر کہ مبادا بار دیگر نہ رسی بدین تمس

دوجب دلبرگی گلی میں پہنچو توجان بے قرار وہیں قربان کردو کہ شاید یہ سعادت دوبارہ نصیب منہو"

متاعِ عفت ل ودانش جمع کی تھی عمر بھر ہیں جو وہ میقات حرم پر حشق کی بازی میں ہار آئے دل وجان کی وہ دولت جو بہت بیاری بہاب کہ درجان پر ہے۔
درجاناں پر بھر بھر کر دہیں پر اسس کو وار آئے

بھلاوہ دل بڑی جس دل بد دورے در دُالفت کے
سکوں کس طرح سے آئے اسے کیسے قرار آئے

بی عالم کیف وسی کا پہ طوفان اسٹ کِ بار بار آئے

الہی عمرے میں میری پھر آئے بار بار آئے

تی چوکھٹ کے سجدے ہیں ترب کوچہ کے جگری بی

تری چوکھٹ کے سجدے ہیں ترب کوچہ کے جگری بی

درمین شریفین ہیں قیام کے دوران کھی آپ کے قلب کی خیت آپ کی

زبان سے یوں ظاہر ہوتی ہے۔

زبان سے یوں ظاہر ہوتی ہے۔

سوچتے تھے جب کہی تنہا ملیں گے یارے
یہ کہیں گے وہ کہیں گے یوں کہیں گے بیارے
جب دیئے دن وہ خدا نے الرگئے ہوئش وہاس
رہ گئے مانٹ برصورت ہم لگے دیوارے
جب دہاں سے واپسی کا وقت قریب آیا ہے تو کئی روز پہلے ہی آپ کا دردِ
دل آپ کی زبان سے یوں ظاہر ہوتا ہے۔

حیف دربیت م زدن صحبت یار آخرست ر دون صحبت یار آخرست ر دوئ کل سیبرندیدیم وبهب ارآخرست ر دوئ کل سیبرندیدیم وبهب ارآخرست و دوئ کا مسیبرندیدیم وبهب ارک صحبت ختم بوگئ، بم افسوس ا آنکه جیسکنے کی دیر بی بیں یار کی صحبت ختم بوگئ، بم فیم کے دورمیان آمدورفت میں جب دیار جبیب سے برقسم سے حربین تربیفین کے درمیان آمدورفت میں جب دیار جبیب سے برقسم سے

آثارنظروں سے اوجس ہوجاتے ہیں اور اب کوئی نشان بھی نظر آنے کی کوئ توقع نہیں رہتی تو گاڑی ہیں آیک طرف میں سکھنے نہیں رہتی تو گاڑی ہیں آیک طرف میک سکا کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں خلام سمجیتے ہیں کہ سور ہے ہیں، مگر ایک بارحضرت والانے ازخودہی اپنے چند مخلص ضلام سے اس کے حقیقت یوں واضح فرمائی ،

ورمکہ مکرمہ اور مربینۃ الرسول صتی الٹی علیہ وسلم کے درمیان آمدو رفت کے دوران بور سے سفریس میرے دل و دماغ پرایسے خیاات چھاجاتے ہیں اورا یسے تصوّرات مجھے کھیے رایتے ہیں کہ میں نہ توان کو روک سکتا ہوں اور نہ ہی ان کا محمّل کر باتا ہوں، حال بوں ہونے کو ہوتا ہے۔

ماراجو آیک مانی گریال نہیں رہا کھینچی جو آیک آہ تو زندال نہیں رہا صدیث میں لذت نظر وہٹوق لقادکی ڈعاد کے ساتھ" صرادِ مصرہ وفتنۂ مضلہ سے تعویٰ بھی ہے ،غلبہ شوق میں ضررے علادہ خوف فتنہ بھی ہے، اس کئے کہ حالتِ مسکر کے بعض اقوال واحوال فہم عوام سے بالا ہوتے ہیں۔

ان کیفیات سے بچنے کی غرض سے راستہ میں سونے کی کوشش کڑیا ہوں تاکہ کی بھن گھڑیاں بے ہوشی میں کٹ جائیں ، اس کے پیش نظراس سفر کے لئے ایسے وقت کا انتخاب کرتا ہوں جس میں سونے کا معمول ہے، معلم نما راستہ میں کچھ دیر تومتفرق طور برکڑی ہی نمیند آجاتی ہے، بقیہ وقت بہکلف نیند کی نقل اتار نے ہیں مشغول رہتا ہوں ، غرضیکہ راستہ یوں کڑتا ہے :

الکھی نیند کے جھونکے کہی ہے خوانی کہی معمولی غنو دگی ، کبھی مصنوعی راودگی وسکون "

عشق ومحبت کے درد و کرب کی ناقابل برداشت چوٹوں سے بچنے کے لئے یہ مب تدابیراختیار کرنے کے باوجود بساار قات خلام بینظرد کی کھر جیان رہ جاتے ہیں کہ وجی حالت کو نائی کا ال راودگی اور کمل بے ہوشتی مجد بے تھے بھیک اسی حالت میں ایانک آنکھوں سے آنیوں کے فوار سے بھوٹ کرمیل روال کی طرح بررہے ہیں جیسے کسی دریا آنکھوں سے آنیووں کے فوار سے بھوٹ کرمیل روال کی طرح بررہے ہیں جیسے کسی دریا کی طغیانی وطوفان نے دیا نوں کی بند میں تو را فول کے بند میں تو کہ وال ہوں۔

به حالات دیکی کرضبط بے تابی کی کوششوں کی ناکامی کانقشہ یوں ظاہر موتا ہے۔

لاکھ کرلیتا ہوں عہدان کو نہ دکھوں گاکھی

برکھ نہیں جاتی ہے اپنی جب مجیل جاتا ہوں خیال

پھرلیتا ہوں گاہیں روک لیتا ہوں خیال

ادراد هرا تنظیں ہا کھوں سے کل جاتا ہوں ا

حرمین تغریفین سے دابسی کے وقت باربار گردن موڑ کر پیچھے دیکھتے ہیں اور

براے دردسے یہ شعر پر صفے ہیں ۔

تُلفَّتُ نَحُوالَحِيْ حَتَّىٰ وَجَدُتُنِیْ وَجِعْتُ مِنَ الْاِصْغَالَةِ لِیْتًا وَاحْدَعًا بَکَتُ عَیْنِیَ الْیُسْرَیٰ فَلَمَّا زَجَرْتَهُ ا عَنِ الْجُهَلِی بَعْدَ الْعِلْمِ اَسْبَلَتَامَعًا عین الجُهَلِی بَعْدَ الْعِلْمِ اَسْبَلَتَامَعًا سیس نے محبوب کی طرف گردن موڑ کر اتنا دیکھا کہ گردن کی رگوں میں درد ہونے نگا۔

میری بائیں آنکھ پہلے روئی (کیونکہ دل سے قریب ہے) میں نے اسے روکا تواس کے ساتھ دائیں آنکھ نے بھی رونا شروع کر دیا اور دنوں مل کرخوب بہیں "

رونے میں بائی آنکھ کی منبقت کا ذکر شعری تو بحض آیا ۔ شاعرانہ کہ بہ معلیم ہوتا ہے گر اللہ تعالیٰ کی تحبت میں رونے میں حضرت اقدیں دامت برکاتہم کا حال واقعۃ میں ہے، ذراسی بات پر رقت طاری جوئی، بس بائیں آنکھ نے رونا تروع کر دیا، آنکھ کا بیان ناک میں بائیں ہمی اتر آبا ہے ، اس لئے ناک کی بھی بائیں جانب سے پہلے دیا، آنکھ اور ناک کی دائیں جانب بعد میں بہتی ہیں۔ بیان جاری ہوتا ہے ، دائیں آنکھ اور ناک کی دائیں جانب بعد میں بہتی ہیں۔ آخی آئی جانب بعد میں سے آخی

الہی وصل بہ مجھ کو تو تونیق تحت ل دے بہتے کا بہتے ہے کہ اور اسے میرے سینے کا بہتے میرے سینے کا است میں اور اسے میں استے کا است میں میں اسٹر عمرہ سے دو تین ماہ قبل آپ کی زبان مبارک پرمباری دمتا میں میں سے کہمی بہت در دسے یہ اشعار پڑھتے ہیں ہے

دل میرود زرستم صاحبدلان خدارا درداکه رازینهان خواهدست آشکارا کشی نشب مگانیم اے بادست طرخیز باست دکه باز بینیم دیدار آست نارا آن تخوست کصوفی ام الخبائش خواند آشکی لَناو اَحْلی مِنْ قَبْلَةِ الْعَذَارَی

ودردعش سے مرادل با تقد سے تکلام اربا ہے، خدارا مجھے کوئی متربر باؤ، بائے امرے عثق کا پوسٹ مدہ راز کصلام اربا ہے۔ ہم کشتی نشیں ہیں، اے موافق ہوا ابتیزیل، شاید کریم یں دوبارہ اس یار کا دیرار ہوجائے۔

وه کوری سی چیز جید صوفی آم الخدائث کہا ہے ، ہمارے انتے کنواری الاکیوں کے بوسر سے بھی زیادہ مزغوب اور زیادہ میٹی ہے۔ بیر درداے برگماں کچھ دیکھنے کی چیز گرموتی میں رکھ دیتا ترے کے کلیج جیسے کرانیا

علاوہ ازیں یالفاظ بھی آپ سے بکٹرت شنے جاتے ہیں:
کاد قَلْبِی اَنْ یَنْشُقَی ۔ "ہائے! میرادل بھا اجارہ ہے "
کاد قَلْبِی اَنْ یَنْفُلِق ۔ "ہائے! میرا دل کٹا جا رہے "
کاد قَلْبِی اَنْ یَنْفُلِق ۔ "ہائے! میرا دل کٹا جا رہے "
کاد قلْبِی اَنْ یَطِیْر ۔ "ہائے! میرا دل اُڑا جارہ ہے "
کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر بہت درد کے ساتھ جلاتے ہیں :

ریا ہے میرادل گیا "

ايك بارسىرحرام من البنة ايك خادم خاص سعفراليا:

"مجھے اپنے قلب میں بہت بڑا شگاف نظر آر بلہ جو تقریبًا دل کی بوری لمبائی کے برابر لمبا اور تقریبًا ایک ایج چوڑا ہے، جب آب زمرم بتیا ہوں اُس میں اُر آ امحسوس ہوتا ہے اور بہت سکون ملنا ہے "

ایک صاحب حضرتِ واللسے کچھ بتے کلف تھے، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کرکے حضرت والاک خدمت میں گزار مشس کی، ساتھی کی طرف اشارہ کرکے حضرت والاک خدمت میں گزار مشس کی، سے دل کے اسپیشلسٹ ہیں، حضرت چاہیں تو انہیں کی لوکھا لیں۔ "

حضرت اقدس دامت برکانتیم نے ارشاد فرمایا ،

در پیمیرادل کیا دیکھیں سے ، اپنادل مجھے دکھا بنیں ، بلکہ بلا
دکھائے ہی ہیں ان کا دل دیکھ رہا ہوں "
ایک بار مکرم میں ایک امپیشا سے ڈاکٹر نے حضرت والا کا قلب مبارک دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ۔
دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ۔

حضرت والاندارشا دفرمايا!

 کی آتین عِنْ محرک اللی ،عجیب والبانداندازیں عرب میں عثقیہ اشعار پڑھنے ۔ گے ۔ وہ افسربہت توجہ وانشراح سے سنتے رہے ۔ جب حضرت والا فاموش ہوئے ۔ وانہوں نے فرطِ مَرّت سے اُجھیل کرکہا ،

زد \_\_\_\_"اورمسنائي".

حضرتِ والا پھر سروع ہوگئے۔ ایمیاریش کے عملہ کی ہما ہی اور مسافروں کی ہما ہی میں بیر برم عشق جند منط جاری رہی ۔ سعورت کے دوسرے کا ہما گہی کے عالم بیں بیر برم عشق جند منط جاری رہی ۔ سعورت کے دوسرے کام اورایمیاریشن کی قطاروں میں لگے ہوئے وام یہ اعجوبہ دیکھ کرحیران تھے۔ ایسی معمولی سی بات بھی حضرتِ والا کے توسن عشق کو ہمیز لگا دہی ہاور ایسی حالت کے بارہ میں حضرت اکثریہ شعر میں ہے۔ الیسی حالت کے بارہ میں حضرت اکثریہ شعر میں ہے۔

المصرت التربيه معرب عصري سه نظر نظر سے جو محرا گئی توکی ہوگا؛ مری قعبت کوسٹ آگئی توکیا ہوگا؛

مرمین تربین یں صافری کے علاوہ عام حالات یں بھی آپ کا دردِ دِل مختلف اشعاری صورت بیں آپ کی زبانِ مبارک سے ظاہر ہوتا رہنا ہے۔ مذکورہ بالااشعار کے علاوہ مندرہ زبل اشعار بھی آپ سے بکٹرت مسے جاتے ہیں۔ ایک و یہ دی ہے جاتے ہیں۔

الكُرْبُ عُجْ تَمِعُ وَالصَّبْرُمُفْتُرِقَ وَالصَّبْرُمُفْتُرِقَ وَالصَّبْرُمُفْتُرِقَ وَالْفَلْبُ عُجْتَرِقَ وَالدَّمْعُ مُنْتَبِقَ كَلْفَالُهُ عَلَى مَنْ لَا قَرَارَلَهُ كَيْفَ الْقَرَارُلَهُ مِنْ الْفَوَى وَالشَّوْقُ وَالْقَلَقُ مُنْ الْمَوَى وَالشَّوْقُ وَالْقَلَقُ مَنَّاجَمَاهُ الْهَوَى وَالشَّوْقُ وَالْقَلَقُ مَنَّاجَمَاهُ الْهَوَى وَالشَّوْقُ وَالْقَلَقُ مَنَّاجَمَاهُ الْهَوَى وَالشَّوْقُ وَالْقَلَقُ مَنْ اللَّهُ وَلَى وَالشَّوْقُ وَالْقَلَقُ مَنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْفُولُ وَالشَّوْقُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْفُولُ وَالسَّوْقُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُلْعُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُولُهُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ

النه وطره گیاہے اور صبر حیوف چکاہے ، دل جل رہاہے اور

آنسوب اختیاربه رسه بین -پیشند مینوند ا

جس شخص برعثق ومحبّت نے ظلم کرے بعقرار کر دیا ہواسے قرار کیسے آسکتا ہے ؟

اے میرے رہ اِگری مالت بی میرے لئے سکون ہے تو وہ مجھے عطار فرا کرحب یک بی زندہ رہوں مجھے عطار فرا کرحب یک بی زندہ رہوں مجھ پراحیان فرما "
خُدُ وَّا فُوَّادِی فَفَ تِشُوْهُ وَ قَلْبُوهُ کَمَا تُرِیْدُوْا
فَلَنْ تِحْسُوا بِهِ سِوَاکُمْ زِدُ وَاعَلَی الْحَصُورَ زِیْدُوْا
میرے مجبوب! تو میرے دل کو بکر لیے پھر اسے چیر کر الط پکط
مرجیے چاہے خوب اچی طرح تفتیش کرے دیکھ ہے، اس میں تجھے
سوائے تیرے اور کی نہیں طے گا، مجھے حضوری میں اور زیادہ تق عطار
فرا "

درون سینه من رخم بے نشان رده

بحسب تم که عجب ترب بے کمان رده

درون که عجب ترب کمان رده

درون که تو نے میر سے سینی رخم بے نشان کردیا ہے ؛

یس جران ہوں کہ تو نے عیب تیر ہے کماں مارا ہے ؛

زخمی بھی کیاکس کو ؟ سینے یس چھپے دل کو

شاباش او تیرافگان ! کیاخوب نشانہ ہے

کوئی میر ہے دل سے پوچھ ترب تیزیم کش کو

مردم ازین الم کہ نہ مُردم برائے تو

مردم ازین الم کہ نہ مُردم برائے تو

اسے فاک برسم کہ نہ شد فاک یا ہے تو

اسے فاک برسم کہ نہ شد فاک یا ہے تو

غم نیست گرز محرتو دل پاره پاره شد
اے کاسس! ذرته ذرته شود در هوائے تو
می خواهم از خدا برعاصت دهزارجان
تاصت دهزار بار بمسیدم برائے تو
"میں اس غم میں مُراجا رہا ہوں کہ میں تیرے لئے کیوں شمرا میرے مربر خاک پڑے تی میں مراجا رہا ہوں کہ میں تیرے لئے کیوں شہوا ؟
میرے مربر خاک پڑے کہ تیرے پاؤں کی خاک کیوں نہ ہوا ؟
میرے مربر خاک پڑے کہ تیری مُحبّت میں میرادل شکڑے کڑے ہے ہوگیا ہے ، کاش کہ تیری مُحبّت میں درّہ درّہ ہو جائے۔
ہوگیا ہے ، کاش کہ تیری مُحبّت میں درّہ درّہ ہو جائے۔
میں التارتعالی سے لاکھ جانیں مانگتا ہوں تاکہ میں لاکھ بارتج میر قربان ہوں "

حسن کابر توزیش از روئے خوبان آشکارا کردہ پین بھٹیم عاشقان خود را تماسٹ کردہ پر توحسنت مگنجد در زمین و آسسان درجسریم دل نمی دانم کہ چون جا کردہ «عاشقوں کو ہرچیز ہیں تیرے سن کا کرشم نظر آ آ ہے۔ تیرے حسن کابر توزین و آسمان میں نہیں سما آ، معلوم نہیں کہ تودل کی کوئٹری میں کیسے ہیں گیاہے ؟

> حسینوں میں دل لاکھ بہدلارہ ہیں مگر ہائے وہ بھر بھی یاد آرہے ہیں زعشق دوست مرساعت دوران ناری مصم گہر درخاک می غلطم کیے بیش ار می قصم گہر درخاک می غلطم کیے بیش ار می قصم

نمی دانم که آنوچون دم دیدار می رقصم مگرنازم باین ذوتے که پیشِ یارمی قصم

بیا ای مطربِ مجلس، سماعِ دُوق زا در ده کهن از شادی و مستنس قلندر وارمی قصم

زھے شادی کر قربالنش کم خمرشاد ان را خوشامستی که گردیار چون برکار می قصم

شدم بدنام درشفستس بالع بإرسااً گؤن ننی ترسم زرسوائی بهسسربازار می قصم

خوشارندی که بامانش کنم صدیارسائی را زهدتار می قصم

ِبیاجانان تماشاکن که درانبوهِ جانبازان بصد سامانِ رُسوائی مسبر بازارمی قصم

بِیادرجان کرهردم کشتهٔ عثقت چومنصورم ملامت می کندخلقے ومن بردار می تصم

توآن قائل که از بهرتماشاخون ن ریزی من آن بسیمل که زیرخبرخونخوار می قیصم من آن بسیمل که زیرخبرخونخوار می قیصم من سرعیند میریند به میران میروسی ماید رو

"میں دوست کے عشق سے ہر وقت آگ بی قص کر راہوں،
کیمی خاک بی لوٹ بوٹ ہو رہا ہو کہ بھی کا نوی قص کر رہا ہوں،
میں نہیں جاننا کہ آخر بوقت دیدار میں کیوں رقص کر رہا ہوں،
مگریس اس ذوق پر نازاں ہوں کہ بار کے سامنے قص کر رہا ہوں،
اسے مطرب مجلس آآ، ذوق پر بدا کرنے والاست ماع عطاک

كريس اس مح وصل ك خوش سے قلندر كى طرح رقص كررہا ہوں، کیا ہی اچھی خوش ہے کہ اسس پر ہرخوسٹی کو فٹ ربان کر دوں 🕊 کیا ہی خوب مستی ہے کہ یارے گرد پرکاری طسسرے قص کررہا ہوں، میں اسے عشق میں برنام ہوگیا ہوں ،اسے پارسا!اب آ ، میں مرسوائی ہے نہیں ڈرتا، میں ہربازار میں قص کررا ہوں، کیا خوب رندی ہے کہ سیکڑوں پارسائیوں کواس کا پائیدان بنا دوں ا کیا اچھاتقویٰ ہے کہ میں جبترا ور دستار کے ساتھ رقص کر رہا ہوں ، العصاب المرتماشا دکھا، کہ جانب ازوں سے انبوہ میں ، میں رسوائی کے سیکڑوں اسباب سے ساتھ سرمازار قص کر رہا ہوں، میری جان میں آجا، کہ بی ہردم منصور کی طرح تیرے عشق کامقول میں، دنیا مجھے ملامت کررہی ہے اور میں سول پر رقص کر رہا ہوں، تودہ قاتل ہے کہ تماشا دیکھنے کے لئے منیسرا خون بہار ہاہے، میں وہ مذاوح ہوں کہ خونخوار خخب رکے نیچے رقص کر رہا ہوں " دیے دارم جواهرخانهُ عثق ست تحویکش که داردزیرگردون میرسامان که من دارم در میں ایسا دل رکھتا ہوں ک<sup>و</sup>شق کا جوا ہرخا ہذاس کی تحویل میں ہے؛ جیسا خزایخی میں رکھتا ہوں دنیاییں اور کون رکھتاہیے ؟" مرا دردسست اندردل اگر گويم زبان موزد وگردی درشه ترسم که مغیز استخوان سوزد "میرے دل میں ایسا در دہے کہ تباتا ہوں توزیان جلی جاتی ہے، اور جيايًا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ بڑیوں کامغر جل جائے گا "

#### ہوگئی خشک جیٹم تربہ گیا ہو سے خوں جگر رونے سے دل مرا گر بائے ابھی بجرانہیں

اکہ وکسی دل سے کھتی ہے اک دردسادل میں ہوتا ہے میں راتوں میں ایٹے کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے

وہ مستِ ناز آنا ہے ذرا ہستے اربہ ہوانا سیس دیکھاگیا ہے ہے ہے مرشار ہوجانا نکلناان کا پر دے سے مرا دیوار ہوجانا غرض کوئی نہ کوئی مانع دیدار ہوجانا کسی سے پردے ہی پرنے ہیں آنکھیں پرہوجانا نکا ہوں کا اُرْنادل میں اور اسلام ہوجانا ہمارا شغل ہے راتوں کو رونا یاد دلبریں ہمارا شغل ہے راتوں کو رونا یاد دلبریں ہماری نیندہ می خِخسیالی یار ہوجانا ہماری نیندہ می خِخسیالی یار ہوجانا عبد ہماری روجانا عبد ہماری روجانا عبد ہماری روجانا میں ور جانا ہوجانا میں اس میں ور جانا ہوجانا ہماری روجانا ہماری روجانا ہماری راجوجانا ہماری روجانا ہوجانا ہماری روجانا ہماری روجانا ہماری روجانا ہماری روجانا ہماری روجانا ہماری روجانا ہماری راجوجانا ہماری روجانا ہماری

است نابیها ہویا نا آست نا ہم کومطلب اپنے سوزوسازے

جهال سي مطفة بي ذكراني كاجهروية بي

حضرتِ اقدس میمسراع بہت پڑھتے ہیں۔ ایک بارخدام سے فرمایا کہ عسلوم نہیں یہ صراع کس نے کہاہے ؟ اور اس سے ساتھ دو سرام صراع کیا ہے ؟ اس کی تقیق ك جائے تعميلِ ارشاديس حتى المقدور خوب تحقيق كرنے كے بعديمي كھے تيان جلاتو فرمایا کوس بول معلی بوتا ہے کہ اللہ تعالی نے بیمطری اس طرح منفردی میرال میں ڈال دیا ہے، سوچنے پر یادنہیں آنا کہ یہ میری زبان پرکب سے جاری ہے۔ اس سے ثابت ہواکہ بیصرت دامنت برکاتهم کا حال ہے جو بے ساختہ زبان

برجاری رہاہے۔

اعشق مُبارك تجه كوم واب بوش الرائ حات بي جوبوش كميردهيس تقطنهان واسلمنة كماتيين جباس طرح وف بروف يرف دران ل كوكرندر الما المحريجيل راتون من مجهة ترسكات عاته بين خَيَالُكِ فِي عَيْنِي وَذَكُرُكَ فِي فَعِي وَمُثْوَاكَ فِي قَلْبِي فَأَيْنَ تَغِيبُ

ومرعبوب براخیال میری آنکه میں ہے اور ترا ذکر میرے منہ

میں۔ہے۔

اورتيراط مكانام يرسد دل مي بياسوتوكهان غائب موكاج" إِنَّ جَعَلْتُكَ فِي الْفُوَّادِ آلِيتِي وَأَيْحُتُ جِنْمِي لِنَ يُكُونُ جَلِيسِي فَالْجِسْمُ مِنْيَ لِلْجَلِيْسِ مُوَّالِسْ وَجَمِيْبُ قَلِّي فِي الْفُوَّلِدِ اَنِيْسِي

"مير معجوب إس في تحجه اينه ول من اينا انس بناليا ميه اورس نے اپنے مجلس کے لئے صرف اپناجم چھوڑا ہواہے۔ چانچ میراجم تومیرے م مجلس سے سے باعث اُنسس ہے ،

اورمیرے دل کا مجوب میرے دل میں میراانیس ہے'' عثق کو دھن ہے کہ جل گرآس کو ڈھونڈ لوگ کہتے ہیں کہ سودا ہو گسیا آپ کی دھن ہے کہ سودا ہوگسیا ایس کی دھن ہے کہ سودا ہوگسیا ایس کے کیسا جانے مجھے کیا ہوگسیا

منعم کئی زعشق وسے اسے فتی زمن معد ور دارمت کہ تو اورا ندیدہ "اسے فتی زماں! تو مجھے اُس کے عشق سے منع کرتا ہے ہیں جھے معد ور سجت اہوں، اس لئے کہ تونے اُسے دیکھا ہی نہیں ؟ پون دل بمبرنگارے ندبست کے ماہ ترا زسوز درون ونسیاز ماچنجسر؟ "جب تونے کسی مجوب سے دل نگایا ہی نہیں، تو تجھے ہارے دل کے سوز وگدازی کیا نجر ؟"

مامقیمان کوئے دلداریم رُخ بدنیائے دون نی آریم " ہم دلداری گلی میں رہنے والے ہیں ،ہم ذلیل دنسیاکی طرف توج نہیں کرتے "

توبچیشمان دل مبین جسند دُوست هرسب بینی پدانکه نظیه سیراوست دو تو دل کی آنکھوں سے سوائے دوست کے کچھے نہ دیکھ۔ جو چیز بھی نظرآئے بس یوں مجھے کہ یہ اسی دوست کامظیم سے ''

همة شهرمر زخوبان منم وخيال ماه چەنم كەچىتم كى بىن ئۇندىجىس نگاھ " پوراشہر حیینوں سے بھرا پڑا ہے، مگریں تواہنے مجوب ہی کے خيال مين مست ہون -كياكرون كمحض أيك مجوب كوديكهن والى آنكهك عيرى طرف اك نكاه كرنامجي كوارانبس كرتى " مادر باله عكسس رفح بأرديده ايم المصيغ خرز لذب شرب دوام ما " اسے ہمارے ہروقت میتے رہنے کی لڈت سے بے خبر! مم بياليس رخ ياركاعكس ديكه رب بي " ساقیا برخسیه نر در ده جام را خاک برسسدكن غم ايام را ود اے ساقی! اظھ، سشسراب محبت کا پیالہ دے، دنیا بھرکے غموں کے مربر خاک ڈال 4 زهد زاهدرا ودين ديناررا ذرهٔ دردت دل عطسار را « زابد کو زیرمبارک ہواور دیندار کو دین - دل عطار کو توتیرے دردكا ذره جائية"

کھاکہ درجانِ فگاروجیٹم بیدارم توئی هرچه پیدای شودار دورسپندارم توئی "یقینًا میری زخی جان اور میری بیدار آئیکھ میں تو ہی ہے '

دورسے وکھ بھی ظاہر ہوتا ہے میں جھتا ہوں کوبس تو ہی ہے " سرحداكر دازتنم يارسه كهباما ياربود قصته كوته كرد ورنه دردٍ مركب بيار بود «میرساس یارنے جہیشہ سے میرایارہے میرے برن سے میرا مرجداكردياب-اس فقصة فخفركرديا ورنه دردمرببت تفاك سِهُ رَالْعُيُونِ لِغَيْرِ وَجِهِكَ صَالِعُ وَبُكَاؤُهُنَّ لِغَيْرِفَقُدِكَ بَاطِلُ ود تیرے چہدہ کے سواکسی دوسرے عارضہ سے آنکھوں کا جاگنا صانع ہے۔ اور تیرے فراق کے سواکسی اور وجہ سے آنکھوں کا فرنا باطل ہے " بيع جيايان درا از در كاست ان ما كه كيمية نيست بجز درد تو درخانهٔ ما ود اسے مجبوب! ہمارے گھرے دروازہ سنے سبے بجابانداندرآجا، اس كئے كم تيرے درد كے سواجرارے كھريس اوركوئى نہيں " سرمجي تصاده پرست بم نبهي يبنوق شراس لب يارچ سے تھے واب س وہی ذوق متی خواہے يد ديكه لوبي برهاييس متيال ميري وه بيسيسر بون كه مقابل كون جوان نهروا برصابيين عبى المخور يجولانيان تيري اجل بھی بنس رہی ہے داہ کیا پرانمسی ہے عبب عب شان ميري سندريكما محركياديكما لبالمسس مرُصد مِن تُوما مجتم سنتيان ديڪيين

کیسی زیرگردونم نے اس پرانسالی نداىسى مستيال دكيس نالىيى توخيال دهيس بیری میں بھی وہ شان ہے سیت شراب کی جسے ہوبائکین سے مستِ ستبابیں يه مخورسيب ري من بهي جوستس مستي نے مرے پیمرکیاسٹ باب آرہاہے فصل گل میں سب توخنداں ہیں مگر گرماں ہوں میں جب جمک جاتی ہے بجلی یاد آجاتا ہے دل مجهدنهم كوعلم رسته كانهسن زل كخسب جارہے ہیں ہے۔ مرحرہم کولئے جاتا ہے دل لاكه كرلبيت بول عبدان كونه ديكمون كالبحي يكهنين جلتي بصاين جب محب ل جاتا بعدل بيميرليتا بهون تكابين روك ليتا بون خسال اوريهان التغيس التقون سنكل جاتا بدل سجه کراسی خرد اِس دل کویابند علائق کر یہ دیوانہ اڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے مکوشے خداشا مدہے سیج کہتا ہوں میں ن رات روتا ہوں

مگرنم ہیں نہ بیآ نکھیں نہ ترہے آسیں میری کسی کی یادہی سے اب تومیرا جی بہلت اہے اس سے اب تو باتی ہے سکوں جان حزیر میری انهی کا اب تونفتشه جم گیا ہے میری آنکھوں میں انہی کو اسے میری آنکھوں میں عابیں ہو کہ ہیں میری فرارا یوں نہ آبالوں کو کھو لے جبومتاست آقی مرارا یوں نہ آبالوں کو کھو لے جبومتاست آقی اربے نیت نہ ڈانواں ڈول ہوجائے کہ ہیں میری میں گو کہنے کو اے مجذوب اس دنیا میں ہوں کین جہاں رہتا ہوں میں وہ اور ہی ہے مسزومیں میری جہاں رہتا ہوں میں وہ اور ہی ہے مسزومیں میری

جوتیری یاد فرقت میں مری دم سازین جائے
تومیرے دل کی ہردھڑکن تری آوازین جائے
اگر سینے سے نکلے ساتھ لے کردل کی آبول کو
مری آواز بھر توصور کی آواز بن حب ائے
کبھی میں جھے کو چھڑوں اور بھی تو جھے کو چھڑا ہے دل
کبھی میں جھے کو چھڑوں اور بھی تو جھے کو چھڑا ہے دل
کبھی میں سازین جاؤں جھی تو سازین جائے

مجذوب کی اس شکل مقدس پر نه جانا دنیا میں کوئی اس سانظر باز نہیں ہے حضرتِ والااس شعریں تصرف کرکے یوں پڑھتے ہیں ہے ہرگز مری اسٹ شکل مقدس پر نہ جانا دنیا میں کوئی مجے سانظہ میاز نہیں ہے

کون نہیں جو یارک لا دے خسب رمجھے اسے سیل اشک توہی بہادے اُدھر مجھے ىسالىك بىلى يېلىكوندى يېراككونى خرنېيى مرجوبىلوكودىكى تابول تودل نېيى سېرىنىيى

دكهات بجرت بين جلوه بهت شمس وقمراب ذرا بان كصول ومع مجذوب دل اینا حبر این <u>جلے جاتے ہیں وہ تو پھینک کر تیرنظر ایٹ</u> كفرارمتا ہوں میں تھامے ہوئے بیروں جگر اپنا کھرے ہیں در سے جوتشنہ لب جام شہادت کے إدهرمهي معينكة جاؤكوئي تسيير ينظرابين میں یہ دوم تھ لے کرامسس لئے دنیا میں آیا ہوں بهرون مقامے ہوئے دن رات دل اینا مگرایا یہ درداے برگمال کھے دیکھنے کے جیسے ذگر ہوتی یں رکھ دیتا رہے آگے کلیجے ہے کرایت ت بنوری فعطاکیا مجے اب باس مریکی نه خرد کیجنسید گری رہی نہ جنوں کی بردہ دری رہی چلىسمت غيب سے اک بواكه جين مسرور كاجل كيا مگرایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سوھسری ہی وه عجب كفرى تقى كتب كفرى ليا درسس سخدعش كا ككتاب عقل ك طاق يرجود هرى تقى سووه دهرى بى

حضرتِ اقدس ایک رمّضان المبارک خلوت میں گزائے ایک گاؤں میں تشریف لے گئے ، ابتدا ہرمضان ہی سے وہاں مجدمیں اعتکاف بیٹھ گئے ، چونکہ ۲۰ رمضان کک نفل اعتکاف تھا اس لئے ان آیام میں روزاند نماز عرکے بعد مغرب تک قرب ہی آیک باغ میں تشریف ہے جائے ،کسی درخت یا پورے کے پاس بیٹے جائے ،کسی بیٹے جائے ،کسی درخت یا پورے کے پاس بیٹے جائے ،کسی ہے یا کسی بھول کی ہی پر نظر جماکر مغرب تک اللہ تعالی شان رہو ہے ہے رہو ہے ہو البت مراقبہ میں بیا شعار پڑھے ہے ہو سف میار برگ دفتر ایس ہز درنظر ہوست میار مربے دفتر ایست زمع رفت کردگار معارف کی نظر میں ہز درختوں کا ہر ہر بیا معرفت البہ ہے۔ کا بہت بڑا دفتر ہے "

گلستان میں جا کرہراک گل کو دیکھا تری ہی سی رنگت تری ہی سی ہو ہے حضرت والا کسی زمانہ میں ہروقت دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی انگوشے کے بیٹ اور ناخن پرچلاتے رہتے تھے۔ ایک بے تکلف خادم کے دریافت کونے پریہ را زمنک شف ہوا کہ اللہ لکھتے ہیں، اور تحریک ایک مخضوص وضح ہے۔ مجنوں جگل میں تنہا بیٹ ادمکی سے رہت پرلیا کانام لکھ لکھ کرول کوتستی ویاکر انتہا ہے

> دیدمجنون را یکے صحب را نورد در بیابان خمنس بنشسته سند ریک کاغذ بود و آنگستان قلم می نمودے بہرس نامہ رست گفت اے مجنون شیرا جیست این عے نویسی نامہ بہرسیرکیست این

گفت مننِ نام اسبل مینم خاطر خود را تستی سے دِمسم «ایک محرا نورد نے مجنوں کو دیکھاکہ اپنے غم کے بیابان یہ تنہابیٹا ریت کو کاغذ اور انگلیوں کو قلم بناتے کسی کوخط لکھ رہا ہے۔ اس نے کہا : اے مجنون سنیدا! یہ کیا ہے ؟ یخط کسے لکھ رہے ہو؟

اسے دل کوتستی دے روا ہوں ؟

مجنوں کو تو بیل کانام لکھنے کی مثق اوراس سے دل کوتستی دینے کے لئے رہت کی ضرورت تھی گرحضرتِ اقدس دامت برکا تہم کوتستی خاطر کی غرض سے مول کانام لکھنے کی مثق کے لئے رہت کی ضرورت نہیں ، بلکہ شہادت کی انگلی کوت کم اور انگو مجھے کو کاغذ بنائے ہمدوقت مثن نام مولی میں مست رہتے ہیں ۔

حضرتِ والا کنشست کے سامنے دیوار کے ساتھ اللّا کا بہت خوبصور رَت طغریٰ لگاموا ہے، فَنِّ خطّاطِی میں کمال کے ساتھ مختلف اُلوان کے ذریعہ انوار و تجلیات کا عجیب دلکش منظر حو آنکھوں اور دل و دماغ کو تازگی بخشتا ہے۔ مضرتِ والا نے ایک دفعہ اس سے متعلق اینا ایک راز اینے خادم خاص پریوں

منكشف فرمايا،

"میں ایک عصد تک اس کامرافتہ کرتا رہا ہوں ، سامنے بدیجہ کر اس کی طرف ہمہ تن متوقعہ ہوجاتا ، اس برنظر جما کرخوب خورسے بہت دیر تک دیکھتا رہتا ، اس کے نقوش اور انوار و تجلیات کو بذریعیہ نظر دل برنقش کرتا ، حتی کہ چند دنوں ہی ہیں یہ بورامنظر دل پرایسامنقش ہوگیا کہ سامنے سے الطم جانے سے بعد غائبانہ بھی ہروقت دل پرنظر آنے لگانے
جوہیں دن رات یوں گردن جھکا ئے بیٹھا رہ تا ہوں
تری تصویرسی دل میں گھنجی معلوم ہوتی ہے
دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار
جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی''

عشق مول کے ان کشموں کی برولت اللہ تعالی فیصفرتِ والا پریفاص کم فرایا کہ ایک بار حالتِ مراقب میں اینے اسم عظم کا نقبِ مثلث آب کے قلب مباک بیں القار فرایا ، کچھ عصب یفتش ہروقت قلب پر رکھنے کا معمول رہا۔ اللہ تعالی کی طوف سے اس نقش کا عطیہ صرف حضرتِ والا کے ساتھ اللہ تعالی خصوص عایت طرف سے اس نقش کا عطیہ صرف حضرتِ والا کے ساتھ اللہ تعالی خصوص عایت سے یکسی دومر سے بزرگ سے نہ کسی کتاب میں منقول ہے اور نہ سینہ بسینہ والا کے ان مراقبات اور ان پراللہ تعالی کی صوح نایت کا آپ پرایک بہت گہرا اثر جس کا ہر باس بیسطے والا ہروقت مشاہرہ کرتا ہے یہ کہ حصرتِ اقدس کی زبان مبارک سے ہر تھوڑی دیر کے بعد بے ساختہ بلندا واز سے کہ حصرتِ اقدس کی زبان مبارک سے ہر تھوڑی دیر کے بعد بے ساختہ بلندا واز سے کہ حصرتِ اقدس کی زبان مبارک سے ہر تھوڑی دیر کے بعد بے ساختہ بلندا واز سے اللّٰہ "کی مردر در" آ ہ " نکلتی ہے ۔

ایک بارآب کے ایک بے تکلف خادم نے پوجاکہ" اول " کے ساتھلی ہون یہ" آہ" کہتن دیر کے بعد تکلت ہے ؟ اس وقت آپ نے لاعلی کا اظہار فسرایا بھر دومرے دن فرایا :

"بھے تواب کے بہی علم نہیں تھا کہ میری زبان پراس طرح بلند آواز سے" اللّه عاری ہوتا رہتا ہے، اب آب کے دریافت کر فیر غور کیا تومعلوم ہوا کہ ہرتھوڑی دیر بعد میرے سینہ یں گھٹن اور سانس میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت" اللّه "کے ساتھ "آه" نکلتی ہے تب سانس کی رکا دطختم ہوتی ہے "
حضرت والا اپنے اس مال کے مطابق اکثر پیشعر پڑھتے ہیں سے
دَم فرکا سمجو آگر دُم بھر بھی بیر سکاغر فرکا
میرا دورِ زندگی ہے یہ جو دَورِ سِسام ہے
حضرت اقدس کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو یہ مال عطار فرما نئیں ،
مان "آہوں "کے کیا کرشتے ہیں ؟ اس ہارہ یں بھی متعدد اشعاراً ہے کی بالی بارک سے بہالا
سے سنے جاتے ہیں، جوشوتی اہل در دکے بیشی فظر درج کئے جاتے ہیں، ان میں سے بہالا
شعر خود عفرتِ والاکا اپنا ہے سے
شعر خود عفرتِ والاکا اپنا ہے سے

ب کیا بھے سے زاہر اکہوں اجسایں ان آہوں میں پاتا ہوں وہ داڑیا میں

بھونک ہی اکر وج فوج میں مری ہرآف نے دردول نے میری رگ مگ کورگ جال کردیا

﴿ مری محفل میں جوبیطا اٹھا آتش بجاں ہور دلوں بن آگ بھردی ہے آو آتشیں میری

مستقلب كي آبول فيدل بيون كين الكول من الكول الكول المول في المول المول

اگرسیندسے تکلے ساتھ نے کر دل کی آبوں کو مری آواز بھر توصور کی آواز بن حب ائے

مرت دیداریس کیماس غضب کآه کی دل به گریزن کومضطراج برق طورے

دل به گریزن کومضطراج برق طورے

صورت انجم بین میسری آه کی چنگاریاں
اور مرا دورِ فغال ہے آسمان دردِ دِل

اب تواسط میا بین بین سانسین بین کی
دوک لوں ان کوتوجینا مجھے شکل ہوجائے

عنوان "سادگ" کے آخریں اور عنوان «شہرت سے اجتناب کے آخریں بھی داستان دردِ دل ملاقطہ ہو۔

بم اشعار سے معلق مضمون می کہیں حضرت اقدس کایدارشادنقل کر چکے ہیں: "مجھے اشعار سے طبعًا مناسبت نہیں "

علادہ اذیں مشاعل علمیہ وعملیہ میں شب وروز انہاک بدرجۂ استغراق محولاتِ متعدیہ و ذاتیہ میں ہمہ وقت مشخول اور ضرب المثل زندگ میں جس کا ایک ایک منط محص تولاج اللہ بشعرو شاعری کی طرف توجہ کی فرصت کہاں اس کے باوجود آپ کے سینۂ مہارک میں اشعارِ عشقیہ کا اتنابڑا خزینہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے۔



شيخ أريك الأراع

مكرُ مكرُ مكرَ مرسا ايك استرشاد بصورتِ نظم آيا ،اس ك عضرتِ اقدس في ارشاد مع منظم تر رفع الله عن المسترشاد وارشاد دونون درج ذيل بين -

(السيريني) ال

لطالق مشائے کے رہمتے ہیں جاری
مگربندہ اب تک ہے کیوں اس سے عالی جو میکوں اس سے عالی کا مذکوں رُدی اخلاق ان ہی سے کیمیں
کہ اخلاق بندہ کے ہیں سب تجباری
مرمالک کا تا زندگی ہو پخت اری
دہ ان کی جانب توحیت ہماری
کے اس طریعت سے پیرعرس اری

تا آہے بندہ کو اے مُدّعی کیوں؟

رہے گاہمیشہ یہ اُن کا محکاری

كرين حضرت يشيخ جواس كي اصلاح

جزااس کی النّدرے اُن کو بھاری

سلامت رہے ان کا ساید مرول پر

جدائی ندان سے مجمی ہوہ کاری (اُرٹی میٹ اُرگ

رہے ذکرجاری ، رہے سنکر ساری

نه چیو شے پرجیب مک کہ ہے مالوحاری

لگارہ اس میں کہے اختیاری

یمی تنظ ہے سب حجابوں برمصاری

ند چھوٹے کہیں ہاتھ سے پیٹ اری

بیش شیر تراس ہے دہ جی دورهاری

یفس اورشیطال کی رک پرے آری

لگاتی ہے دونوں یہ بیضرب کاری

جيال ذكر بسساني اندرسياري

بتماشا دكصباكروه بهاكا مداري

کٹیں گی اسی سے رکس پاری باری

نه بو گی سوا اسس سے مطلب برآری

ندبر كركبهى تجهية غفلت بوطاري

وكرنه ربعة كاتوعب ارى كاعارى

ہوا اس سے غافل تواے دل مجھ لے

ہے دنیایس ذلت توعقبی میں خواری

جوتوباغ دل کے مزے چاہت ہے

ہے مردہ دلوں کی بہی آبسیاری

ول وحال کی لذّ<sub>ن</sub>ت ٔ دہن کی حلاوت

اس سے کلستاں بدل کی کیای

مرے دل کی فرحت مری جاں کرات

یہ شیروسٹ کریں مرے تن می ساری

تری باتی بیارے! بیں کیسی یہ پیاری

دلاری بین بیاری، به بیاری دلاری

كهبي كانه جيورا بون جب سے الفت

تهماری بهاری ، جماری متصاری

تحبت به کیاہے؟ بڑھی آہ وزاری

بری بے قراری ،بڑی بے قراری

دل وجيشم دونون مي طوفان بياب

، إد صر شعله بارى، أد صر لاله زارى

منجلف بركياكر دما توف جانان؟

رزے بی کرم پرہے اب جاں ہماری

الگارسيدرلس بوت نم بسمل

نهددل سیاری رهمان ستاری

اله ، كه آخسيس المعظراني ١٢

رّی دَلْفِ بِی اِسْ بِول بِول بِرِنْیال ابھی خندہ دَن ہوں ابھی گربیطاری ابھی خندہ دَن ہوں ابھی گربیطاری تصوّر میں تیرے میں سب کھو چکا ہوں یون بھی گزرا یونہی شب گزاری تری یا دفے مجھ کو ایسا ست تا یا اسی میں ترفیع کمی عرست اری اسی میں ترفیع کمی عرست اری کمیمی تو کے گئے گئی مجدائی کی ساعت کمیمی تو کے گئے گئی مجدائی کی ساعت کمیمی تو کے گئے میں جم لاتے گئی یہ اسٹ کباری کمیمی تو کرے گئے مجھے ہمے یہ مائل

مری دل گدازی، مری جاں فگاری نہیں، بلکہ سیجی تری ہی عطالہ

خوست درداز تو که تیمت ارداری می این انجه سے زاھد! کہوں ماجرایی ان آہوں یں پاتا ہوں وہ داریا میں

بهاشعار وجدان کے ساپنے میں ڈھلے ڈھلاتے تکلے ہیں، ہرافظ اوراس کا محل وقوع قلب کی ایک خاص کیفیت کا ترجان ہے،کسی لفظ کی تبدیل یا تقدیم و تانیجر سے مقصد فوت ہوجاتا ہے، کیفیت واردہ کی محیج ترجبان نہیں ہوباتی۔اشعار کی ترجبان نہیں ہوباتی۔اشعار کی ترجبان نہیں مقامات سلوک تحت وجدانی ہے، شاعروں کی محت اوردات قلبیت کے ادراک سے قاصر ہیں۔

الله والمع أينده صفري المنظر فراتي -

#### الله تعالی ہم سب کوشوق وطن، اپنی تحبت اور اپنے دیدار کی ترب سے نوازیں۔ آئین نوازیں۔ آئین ترست پیدا حمد غرق ربیع الاقول سے بیام

ید نسخهٔ اصلاح "مع تشریخ مستقل آبا بجیهی صورت میں شائع ہو چکاہے، یہاں حاشین صرف چند رکات درج کئے گئے ہیں ، یہ زکات اور مستقل آبا بچیس مندئج پوری تشریخ حضرتِ والا کے اپنے قالم مبارک سے ہے۔

#### حواشي متعلقة صفحات كزشته ،

اله "تمهاری" اوّل وآخریس اور" ہماری" درمیان س لاف سے برتبانا مقصود ہے کہ تحبت کا مبداً ومنتہی اللہ تمالی ہی ہے جو مجبوب حقیقی ہے ۱۷

معاس میں بیزیکات ہیں :

- آنسؤوں میں گل لالہ جیسا مرف خون۔
  - · دارغ منسراق -
  - مزاج گرم تر، جومزای عاشق ہے۔
- گل لاله (بلسستملا) معمر مين كى خاص علامت بهت زياده رونا \_
- پنسندادرروف کا جلدمبلد توارد، اس کابیان آگے ایس آرا ہے " اہمی خندہ زن ہوں اہمی گریہ طاری -
  - جس محفظف عتول مي جگه بديان واليدر د، جبياك آگياراي ، خوشادرد الز ١٢

عه اس شعر ش رموز طربقیت بین ، اس کی حقیقت مرف ابلی معرفت بی مجدسکتے بین اوراس کی لذّت

مصمرف ومى آست نا بوتا ہے جد يدمقام حاصل مود

مید الماجری " کے انوی معنی کے استحصار سے نطف دوبالا ہوجا آ ہے ١٢

# التّ الذين أم بنوا وع عيوا الصلح بين المائيل المثال المثال المائيل المثال المائيل الما

ان الله أذا حب عبداد علجه رشل عليه السلام ضقال اني احب فلانا فاخيه قال فيحيه جب رشل عليه السلام و فقال ان الله و فيحيه العلى السماء فيحيه جب الله و فيحيه العلى السماء تحيير في السماء تحيير في الله رض ( محيح فيسلم )



بعض لوگ اپنی ہے دینی پر کردہ ڈالنے کے لئے حضرتِ والاکی دین پراستقامت میں گوئی، رڈ مُنکرات و مَنہی عَنِ المنکر سے تنگ آگر سے پرپرو پیکینڈا کرتے ہیں ؛

" اکابر صضرتِ والا کے خالاف سکتے ۔"
زیرُظِر صنموں میں اکابر، علما، ومشاریخ دلو بند کے حضرتِ اقدس کے بارے ہیں ارشادات و شہادات سے اس الزام کا صبحے طور سے جائزہ لیا گیا ہے۔ ارشادات، بشارات و شہادات سے اس الزام کا صبحے طور سے جائزہ لیا گیا ہے۔

# شهاول العابر

| صغه         | عنوان                                                                      | صفحه     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444         | حضرت اقدس مولانا مسح الله على المسلم الله الله الله الله الله الله الله ال |          | والدما مجر خفرت اقدس مولانا<br>مسليم صاحب رحمالت تعلل }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WAY         | حضرت اقدس مولانا فقير محمد إ<br>صاحب رحمه الله تعالى                       | <b>6</b> | دا دا جان حضرت اقدس مولانا<br>محتظیم صاحب رحمالت تعالیٰ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| White       | حضرت اقدس واكثر عبرالحق<br>صاحب رحمدالله تعالى                             |          | استاذ المعقولات حضرت اقدس مولانام ولانام ولا |
| MUS         | حصرت اقدس حاجی محدر شریف<br>صاحب رحمدالله تعالی                            |          | شیخ الادب حضرت اقدس مولانا<br>محداع ازعلی صاحب راستمالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 401         | صاحب دائت يركاتهم                                                          | ma       | حضرتِ اقدس مدنى قدس مره<br>حضرت نظام الدين الاولياء رهمة تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 700         | محدز كرياصاحب مهاجر مدن<br>رحمه الشدتعالي                                  | laked    | ملطان العارفين صفرت مجولي قديري قديري من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 400         | شیخ القرابه صرت قاری فیج محدصاحب<br>مهاجر مدنی رحمه الله تعالی             | 7/YK     | حضرت قدس مولا ماظفرا حمر عثمان وقته بعقال حضرت قدس مفتى محترضي ماحب رحمه الثار تعالى المعالي المعالي المعالي المعالي المعالية ال  |
| <b>74</b> - | استدلاك                                                                    | 1, 12    | رحسالله الشد تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 441         | دارالافتاء والارشادکی اہمیت }<br>اکابرکی نظمہ میں                          | 644      | حضرت اقدس مولانا خير محد<br>صاحب رحمدالله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# يتماول المارية

#### وَالدَمَا مِرْضِرَتِ فِي قَرْسُ مُؤلانا محديثِهِ صَاحِبُ مِثَلِيتُ تعالى،

ا حضرت والا کے والدِ ماجد رہمان الله تغالی کی نظر میں ، عنوان می کچے ذاتی اور خاندانی حالات کے سخت ملاحظ بہو۔

ا والدماجدى دومرى شهادت عنوان يشارت با ولادت ملاحظه عو-

## وَاوَاجَانَ عِيرَتِ لَقِينَ مُولاً نَا عَمْرَ اللَّهِ عَظِيمٌ صَاحِبَ مِعْ التَّرتعالى ؛

صحرب اقدس کے داداحضرت مولانا محرفظیم صاحب رجدال دتعالی بہت اوسی کے در حسب رجدال دتعالی بہت اوسی کے در حسب کے ول اللہ عظم کشف وکرامات میں بہت مشہور تھے ،آپ نے اپنی مخصوص ہزار دانہ تسبیح جس برآپ ذکر کرتے تھے اپنے فرزندا رجند حضرت مولانا محدیم صاحب رجدال وقال (حضرتِ اقدس کے والدِ ماجد) کوتعلق معالیہ میں اعلی مقام کی ند کے طور برعنایت فرمائی تھی ۔

خضرتِ اقدس کے والمرماجد نے مختاط اندازہ کے مطابق تقریباً ساملے برس تک اس تسبیع پر ذکراٹ کی دل گراز ضربیں نگائیں۔ ضربی بھی کیسی نگائیں ، بس جھے عشق کی چوٹ لگی ہو دہی بھے سکتا ہے۔۔۔

اسے عشق مبارک تھے کو ہواب ہوش اُرا اے اتے ہیں جو ہوش کے پردیس تھے نہان سامنے آئے جاتے ہیں جب اس طرح چوٹ بچوٹ پڑے درانی دل کیوکر نہ بڑھے اکٹراٹھ کر بچھیلی راتوں ہیں کچھ سے رسکائے جاتے ہیں اکٹراٹھ کر بچھیلی راتوں ہیں کچھ سے رسکائے جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے والد ما صد سے بطور سند ملی ہوئی تربیج اپنے عالی مقام صاحب زارہ ہمار سے ضرت اقدس دامت برکاتہم کو علق کے اللہ کی صوص سند کے طور پر خالم سے فرائی۔

أستاذِم بيولات مضرت قدس مؤلاناول الترصاح برم التاتعال ،

﴿ حضرتِ والا کے استاذِ معقولات حضرت مولانا ولی التّدره التّدتوانی کی عظاہِ دُور بین نے حضرتِ والا کے زمانۂ طلّبِ علم ہی میں بھانب لیا تھا کہ التّدتعالی مستقبل میں آب کو علوم ظاہرہ وفیوضِ باطنہ دونوں میں کمال کی دولت سے فوازیں سے ،اس لئے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا ،

"آب إن شار التّد تعالی رست میر ثمانی بیں گے "

شيخ الأركب حضرت فركان المخداع الزعلى صَاحِت بَرُ الله تعالى ا

حضرت مولانامحداء ازعلى صاحب رحمه الله تعالى كنظرين :
 عنوان فرعري مي تعمق علم كانمبر ما ورعنوان مولانا محداء ازعلى المنظم و-

# حَضِرَتِكَ قَدْسَ مَدَن قُدِسَ مِرْهُ:

و حضرتِ والاسك شيخ اقل صفرت مدنى قدّس مرّه كوقلب مبارك مي حضرتِ والا كالميامقام عقاء اس كااندازه اس سكيا جاسكا مهارك مي معفرتِ والا المعداء إذى معادب رحمه الله تعالى في حضرتِ والاستفرايا مقا ،

"حضرت مرن سے بیت کروانے کے لئے میں آپ کوساتھ کے چاوں گا " مگر ہمارے حضرتِ والا وقتِ متعین سے پہلے صرف زیارت کے لئے حضرت مدنی کی خدمت میں صاصر ہوئے ۔ حضرت مدنی نے آمرکا مقصد دریافت فرمایا تو حصرت والا نے قصر برجیت ظاہر کر دیا ۔ حضرت مدنی رجہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بیعت فرمالیا ، نہ تو بہلے سے کوئی جان بہجان اور نہی اس وقت کے دریافت فرمایا بسی ادھر قصر بیعت کا اظہار اُ دھر فور اُ بیعت ۔ حضرت مولانا محداع ازعلی صاحب نے جب یہ تعتہ ساتو آ ہے جہان رہ گئے ۔ بیعت کے معاملہ بیں ایسی خصوصیت کی معاملہ بیں ایسی خصوصیت کی معاملہ بیں ایسی خصوصیت کی معاملہ بیں مثال نہیں ملتی ۔

# حضر ينظام الدّني الأولياء والتقتعال ا

ے حضرت نظام الدین والاولیاء رحمدالتٰدتعالی عصصرت والاک مناسبت کاقضہ و دحضرت اللہ مناسبت کا قضہ و دحضرت اقدس دامت برکاتہم نے یوں بیان فرمایا :

در دارالعلوم دیوبندسے فارغ ہونے کے بعد جب کہ میری عمر اکسیس برس تنی میں بستی نظام الدین سے ربنوے اشیشن کی طونب حیار باتھا، تقریباً دن کے دس گیارہ بجے کا وقت تھا اس زمان میں میری عادت ہوگئ تنی کہ جس کھی زبان پر بلااختیاریہ الفاظ ڈرا بلند کوازسے جاری ہوجاتے تھے ،

"اَللَّهُ ٱلْبَرَكِيِنِرًا وَالْمَمْدُ لِلْهِ كَيْثِيرًا وَسُبَعَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَآصِبُ لَا "

اس عادت کے مطابق وہاں راستہ میں بھی بہی الفاظ ذرا بلند آواز سے بیری زبان سے نکلے تو فور اکسی نے بہت بلند آواز سے اور بہت ہی مستانہ لہجہ سے ذکر لگرا لاکھ الآلا الله متروع کر دیا یہ سلسلہ متعوری دیر رہا بھر بند ہوگیا۔ وہاں مؤک پرایک دروازہ بنا ہوا ہے

يسفاس كے جاروں طرف جيكر لگا كرخوب ديكيما كرسفايديہ ذاكرصاحب بهال كهي بون، مؤك كى دونون جانب بعى خوباجى طرح دمكها مكروبال كون شخص نظرنه آيا- مجصة خيال آياكه شايدكوني جن ہے۔

میں نے داوید کہنچنے کے بعد حضرت مولانا محداع ازعل صاحب رجمه الله تعالى ك خدمت من يه قصه بين كيا تواب في فرمايا : وروبا ب حضرت نظام الدين رحمه الله تعالى كامرّار به، ان كي بركت سے وال كى فضاء ميں تجليات الہتہ ہيں،آپ كى زبان ير ذكراللہ جارى بواتواس فضاء يعمى ذكرالله كي آوازس آنے لكيس " بھریں نے پورا قصر حضرت مدنی قدس سرہ کی خدمت میں

بيش كياتوآب نے بھی بعینہ بہی جواب دیا "

اس قصه سے ثابت ہواکہ صرف اکس ہی سال کی عمر سے حضرتِ اقدس دائت برکاتہم کے قلب مبارک بی عنق الہی کی ایس تجلیات تھیں کے جب آسید کی زبان مبارك سے ذكر الله كا تو اس مين آپ ك قلب مبارك ي تجليات الله مسے حضرت نظام الدین رحم الله تعالی کے مزاری فضا، فکرالله سے گو بخ اعلی۔ سُلطان لعَارِين حِيْرِ صَعِيرِ عِيهِ اللهِ عَارِينَ مِنْ وَمِيرِ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ

 حضرت والا کے شیخ سلطان العارفین حضرت میپولیوری قدس متره کی نظر یں حضرتِ والا کا کیامقام تھا ؟اس کا کھے بیان عنوان ''مُحبِّتِ نے '' کے تحت گزر

خَضِرَتِ فَرَسُ مِنْ مُعْتِى مُرْسِنَ حِنْقِيسَ مِنْ ا

۞ حضرت مفتى محرحتن صاحب قدّس متره مسيجى حضرتٍ والإ كااصلاى

تعلق رہاہے آپ کے قلب مبارک میں حضرتِ والاک کیا قدرتھی واس کا کچھ بیان آب کے حالات کے آخریں گزر جیکا ہے۔

# حضرَتِكَ قُدْمُ لِأَنَا ظِفَرَا حَدِيمُ اللهِ تَعَالَى الْمِلْمُ تَعَالَى اللهِ

صحفرت کیم الامّة قدس مرّه کے بھانجے حضرت مولانا ظفراحمد عثمانی رحمالاتہ تعالی انتخالی المحرفی المّنہ تعرف میں اسلاح ہمارے حضرت کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔

# حضريت فرس مفتى محرشف صاحر جي التاتعال ا

(ا) حضرت مفتى محرشفيع صاحب رحمه الثرتعالى خليفة مجاز حضرت حكيم الأمّة قدس مره نے جب اپنے دارالعلوم بین شیخ الحدریث وافقار كا منصب منبھالنے كے ليئے حضرت والا كو خط لكھا تواس بین میرتخرر فرمایا :

" میں دارالعلوم میں اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھتا جا ہتا ہوں جو اپنے مسلک میں پختہ ہوں "

- الانتاروالارشاد والارشاد والانتاروي والارشاد والارشاد والارشاد والارشاد والارشاد والارشاد والارشاد والاركان و والالعلم سحضرت والا كو والالعلم سحضرت والا كو والالعلم سحضرت والا كو والالعلم سحضرت والا كو والالالقاد والاست ملاقات كے لئے الاقتار والارشاد و مسترین الوارش الاتے رہے۔
- المحضرت من محد شفيع صاحب رحمه الله تعالى في ابنى أيك تحسيريس حضرت والأكود رست من محدثان كالقب ديائه يتحرر درمالة رفع الجابعن حكم الغراب مندرجة "احن الفتاوى" جلد مك كتاب الصيد والذباريج بين هيد-

علوم ظاہرہ وفیوضِ باطنہ دوٹوں میں صرت مولا نارشیدا حمدصاحبُنگوی قدّس ترہ کا اعلی مقام کسی مجفی نہیں۔ \* مزید ﷺ یں ہے۔

## حضرَتِ قُرْسُ مُولانا خير في صاحبُ التابعال :

ش حصرت مولانا خيرمجرصاحب رحمه الله تعالى خليفه مجاز حضرت حكيم الاتة قدّس مره في ملطان العارفين حضرت بهولپوري قدس مره كي طرف سي حضرتِ اقدس كواجازتِ بيعت عطار بهو في پربهت ممزت كا اظهار فرمايا-

(ابتراء سلوک بین حضرت والانے ایک رمضان المبارک بغرض تخلید کراچی بی بین ایسی جگر گزاراجی کاکسی کوعلم نتھا، اپنے گھریں بھی اس مقل کاکسی کونہیں بتایا، البتہ صرف فیلیفون نمبردے دیا تھا کہ مبادا کوئی اشد ضرورت اجانک بیش آجائے تواطلاح دی جاسکے ۔ ان دنوں اجانک حضرت بولانا خیرمحد صاحب رحمال دنوں آیا۔ معلوم ہوا کہ آپ جیکب لائن میں بولانا احتثال کی میرافون نمبر کیسے معلوم ہوا ؟

مولانانے فرمایا ،

وو تلاش كرنے والے كہاں چورتے ہيں ؟

يمرفرمايا:

«میں آپ سے القات کے لئے آنا چاہتا ہوں، آپ پہنچے کا راستہ بتا ئیں ؟

حضرتِ والافع عض کیا کہ جب آب نے تلاش کرہی لیا ہے تو آپ زحمت نہ فرمائیں میں خود حافر خدمت ہوجاتا ہوں۔ چنانچ چضرت والاجیکسب لائن تشریف نے گئے۔ مولانا سے طاقات ہوئی توہبت تمریت سے بہنتے ہوئے فرایا ،
در رات میں دوآدمی بہت کم سوتے ہیں ایک نیاصوفی دو مرا
نئی شادی والا "

بیر حضرتِ والا کے اس حال کی طرف اشارہ تھا کہ سکوک میں داخل ہوتے ہی تخلیہ میں مجائبرہ کے لئے روپوش ہوگئے۔

بی حضرت مولانا فیر محد صاحب رحمه التارتعالی جب بھی کاچی تشریف لاتے ہتھے۔
حضرتِ والاسے الاقات کے لئے دار الافقار والارشاد میں ضرور تشریف لاتے ہتھے۔

و حضرتِ والا نے ایک بار حضرت مولانا فیر محد صاحب رحمہ التارت الی کی حضرتِ والا نے ایک بار حضرت مولانا فیر محد صاحب رحمہ التارت الی کی خدمت میں خط لکھا تو اس میں جواب کے لئے لفا فیر بھی ساتھ رکھ دیا۔ مولانا نے اس خط کے جواب میں حضرتِ والا کے ساتھ خصوصی شفقت و تحبیت کا تعلق ان الفاظ سے ظاہر فرمایا ؛

ور آپ نے جاب کے لئے لفا فہ بھیجنے کی زحمت کیوں فرمائی ؟ یہ تواجنبیت کی دلیل ہے "

ایک بارحفرت مولاناخیر محدصاحب رحمالتاً رتعالی سے بھارے حضرت کے ملاقات ہوئی قرمولانا نے حضرت والاسے اپنا جذبہ محبت یوں ظاہر فرایا :

ور میرے پاس ڈاک کا بہت ہجم رہتا ہے ، جواب میں کئی کئی کئی ہوئے لگ جاتے ہیں ، گرا آپ کا خطر پہنچتے ہی فرا بہلی فرصت میں جواب لکھتا ہوں ؟

و جس زمانہ میں حضرتِ والا دارالعلوم کراچی میں شیخ الحدیث نتھ، وہاں منہانب اللہ ایک بہت ہی علیہ اللہ اللہ ایک بہت ہی عجیب لطیفہ غیبہ پیش آیا جو درئِ ذیل ہے ، منہانب اللہ ایک بہت ہی عجیب لطیفہ غیبہ پیش آیا جو درئِ ذیل ہے ، منہانب اللہ اللہ اللہ اللہ استاذِ حدیث دارالعلوم سے لاہمی کالونی کی درارالعلوم سے لاہمی کالونی کی ایک استاذِ حدیث دارالعلوم سے لاہمی کالونی کی

طرف تشریف بے جارہے تھے، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سامنے سے حفرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم کی طرف تشریف لارہے ہیں، آپ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا :

" میں مولانا رست بدا حمد صاحب سے طنے آیا ہوں ، مجھے دارالعلی میں اِن کے مکان کا پتا ترائیں ؟

انہوں نے بتا بتا دیا اور سے ماجراحفرت مفتی محتر شفع صاحب رحرالتہ تعالی سے ذکر کیا ،آپ کو بھی بہت تعجب ہوا اور صفرت والا سے دریا فت فرمایا تو صفرت والا نے بھی نہایت ہی جیرت کے ماتھ بالکل لاعلمی ظاہر فرمائی ، سبھی جیرت میں ڈوب گئے کہ یکیا تقتہ ہے ؟ سے قصتہ صفرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ الٹہ تعالیٰ کی زندگی ہی میں بیش آیا ، اس پرسب کی انتہائی جربت کی وجوہ یہ تھیں ۔

ا — حضرت مفتی محد شفیع صاحب اور حضرت مولا ناخیر محد صاحب رحمها الله تعالی است میں بیر بھیائی تھے، دونوں کے درمیان بہت پرانے تعاقبات اور بہت گہرا دوشانہ تھا، اس لئے اگر حضرت مولانا کراجی تشریف لائے ہوتے تو وہ حضرت مفتی صاحب سے فون پر بات کرتے ، اور حضرت مفتی صاحب خود انہیں اینے ساتھ دارا لعلی لاتے ۔

٢ — أگرانبين حفرت والابى سے كوئى ضرورى كام تھا اور دارالعلوم بين تشريف لاقات لائے كى فرصت نبين تھى تو بذريعي فون حضرت والا سے بات كر سكتے تھے الاقات بى صرورى تھى توحضرت والا كو اپنے باس بلا سكتے تھے ۔

۳ — کرابتی میں مولانا کے شاگر دون ، مربیوں اور عقید تمندوں کی بہت بڑی تعداد ہے ، جن میں بہت او نجے طبقہ کے مالدار اوگ بھی ہیں ، مولانا نے نہ توان میں

سے کسی کی گاڑی لی اور نہ ہی ان میں سے کسی کو ساتھ لیا، بالکل تنہاہی تشریف السئے۔

الم سے فیکسی بھی نہیں کی، بذریویس لانڈھی کالون پہنچے اور وہاں سے دارالعسلوکی طرف پیل تشریف لارہے ہیں ،اس زمانہ میں دارالعلوم کے قریب بہت دور کاک کوئی آبادی نہیں بھی ، لانڈھی کالونی کے بس اسٹاپ سے آمکد و رفت ہوتی تھی ۔ وہاں سے دارالعلوم کے تقریباً دس کالونی کے بس اسٹاپ کالونی کتھی ۔ وہاں سے دارالعلوم کے تقریباً دس کالونی کی آبادی کے اندرہ بیجیدہ مراکیس، آبادی سے باہزئل کر بنجرزین ہیں منسان کیا راستہ کی آبادی کے اندرہ بیجیدہ مراکیس، آبادی سے مزرام قصود کے بہنچیا بہت شکل، مولانا راستہ بر تنہا بیدل آنشریف لارہے تھے ۔

۔۔ مقصود سفر حضرتِ والاسے ملاقات ، اس مقصد کے لئے دارا العلم کے بہت قریب بہنے چکے تھے ، حضرتِ والا کے مکان کا بتا بھی دریا فت فرا لیا تھا، بتا بھی اتنا آسان کہ کوئی معمولی سا اشارہ س جانے کے بعد دوبارہ کسی سے دریافت کرنے کی کوئی حاجت پیش نہیں آسکتی تھی ، اس کے باوجود حضرتِ والا کے مکان پرتشریف نہیں لائے۔

حضرتِ الدس دامت بركاتهم في ارشاد فرمايا :

والمنظمة المنظمة المنظ

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت مولانا خیر محدصاحب رحمالتٰہ تعالی کا حضرتِ والا کے ساتھ خاص قلبی تعلق اور گہرارہ حانی رشتہ تھا، اسی لئے اللہ تعالی نے حضرتِ والا

سے متعلق ایک بہت اہم دین خدمت انجام دینے کے لئے اپنا فرستادہ حضرت موالنا کی صورت میں ہے۔
صورت میں بھیجا۔ ★ مزید ﴿ اور ﴿ مِن ہے۔

## حضرت قرن ولانامين الله خاص حبرت لتا تعالى ا

المحضرت والاایک بار کم مرتب وضوسے فائ ہوکرا بنے کرے یہ تشریف الے تو یہ دیکہ کرحیاں ماحب میں حضرت مولانا میں الدخاں صاحب من متحف المرت مولانا میں الدخاں صاحب من متحف المرت فول ہیں، اور کسی کام بین تنول ہیں، آپ کی بزرگی، کبرسی، صنعف اور شغولی ک وج سے صنرت والا نے چاہا کرآ بطاقات کے لئے کھڑے ہونے کی زحمت مذفرا ئیں ،اس لئے حضرت والا آپ کی بی جبری میں دیا ور مصافی کے اور مصافی کے ای بی بینے کی بیٹے کے باتھ برصائے اسے باتھ برصائے اسے نے دیکھا تو فرایا :

د اس طرح نہیں ملیں گے <u>"</u> کھڑے ہو گئے اور مہت مسرت سے پر تباک معانقہ فرمایا۔

## حضرت قرس ولانا فقرمة صارحت للدتعال:

ا حضرت مولانا فقیر محدصاحب دامت برکاتیم خلیفته مجاز حضرت حکیم الات قدس متره این مجانس میں حضرتِ والا کے بارہ میں بہت جوسٹیس مَسرّت کے ساتھ یوں فرماتے رہتے ہیں :

"بیس نے آپ کومبرحرام میں بیت اللہ کی طرف ایس حالت میں متوجہ دیکھا کہ آپ برعجیب جلال تھا اور نسبت مع اللہ کی ایس میبت تھی کہ میں بیان نہیں کرسکتا۔ یہ حالت دیکھ کرمجر پرمیبت چھاگئے۔ یں نے ہیب بن اور محبت الہیں کا ایسا غلب می سی پرجی نہیں دیکھا ، مجھے اس وقت سے آپ کے ساتھ مہبت زیادہ مُحبت ہوگئی ہے ۔ "

سے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب میں جب تک صحت وقوت بحال تھی حضرت والا سے ملاقات کے لئے خور "دارالا فیار والارشاری ستر بھی اللہ تھے ہوا السے والا نے حاضری کی اجازت جاہی تو فرمایا:

ایک بار حضرتِ والا نے حاضری کی اجازت جاہی تو فرمایا:

" نہیں! میں خود آپ کے یاس آوں گا!

جمنرت مولانا فقرمحدصاحب في حضرت والا كالانسخة اصلاح بهبت شوق سے سنا، خوب خوب داردی، بهت دعائیں دیں، بهت دیر تک دعاؤں سے فواز تے رہے اور مجلس عام بیں بہت مرابا۔

# حضِرَتِ لَقِينَ وَالطَّرْعَ الحِيْ صَاحِرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

شحضرت واکثرعبدالی صاحب رحمه الله تعالی خلیفه مجاز حصرت حکیم الامة قدس مروب اوقات به ارحض سے ماقات کے لئے براہ شفقت و تحبت ازخود تشریف اور بہیشہ تشریف آوری کے وقت اور اوقت و راح معافقہ فراتے تھے، اور بہیشہ تشریف آوری کے وقت اور دیرتک نگائے رکھتے۔ فراتے تھے، معافقہ میں خوب دہا کر اپنے سینہ سے لگاتے اور دیرتک نگائے رکھتے۔ والاسے معافقہ کے وقت دل کے صاحب نے ایک بار صرب والاسے معافقہ کے وقت دل کے ساتھ دل بیوست کر کے فرایا:

"ابنے دل سے میرے دل بیں کی منتقل کر دیں" ایک بارحضرتِ والانے حضرت ڈاکٹر صاحب سے مصافحہ کرتے وقت ازراہِ مَبّت آپ کے ہاتھ جوم لئے۔آپ نے اس خیال سے کہ حضرتِ والا تو اپنے الته جومن نهين دين كم اظهار محبّت كي يتدمير فرماني كه آب كم بالتحول كوچومنة وقت جس مقام برحضرت والا كولب لك تقد ، آب نه است جوما اور آنكهون سه لكايا ، بجرفرمايا :

رور آپ کے لبول سے میرے الحق مترک ہوگئے، اس لئے یہ کس قابل ہوگئے کہ بیں انہیں جوموں اور آنکھوں سے سگاؤں ؟ پہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے لینے ہوتے کے دلیمہ بین حضرت والا کو ہہت خصوصیت سے دعوت دی حضرت والا تشریف لے گئے توحضرت ڈاکٹر صاحب بہت ہی مسرور ہوئے اور بہت دیر تک کیفیت قلب کی ترجانی مختلف الفاظ میں فراتے رہے ' الخصوص یہ الفاظ بار بار دُہرائے رہے :

ور آپ کی تشریف آوری سے بہت ہی مَسرَّت ہوئی،آب نے بڑا کرم فرمایا، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھرنہیں بھولوں گا"

ا حضرت ڈاکٹر صاحب نے "دنسخہ اصلاح" دیکھا تواسے بہت دیرتک بہت غورسے باربار پڑھتے رہے ، مجلس میں دیرتک اس کی بہت تعریف کرتے رہے خوب خوب داد دی اور خوب دُعائیں دیں اور حضرتِ والا کی طرف لکھا ا

"اس پرتسین واظها رِمَسرت کاحق بدون ملاقات ادا رَبْهِی ہو مکتا ،اس لئے کبھی بالشا فَہریتی ادارکرنے کی کوشش کروں گا؟ بھر بوقت ملاقات بھی مجلس میں خوب دار دی، بہت دُعا بین دین بہت دیرتک تعربی کرتے رہے جس میں بے جلے بھی تھے ہ

مضمون میں آور دنہیں آمدہے۔

ماشار التداس میں رموز طریقت ہیں۔

ا ماشاراللد اسي مقامات سلوك سب الكفيي-

#### جب "نسخة اصلاح "كاس جمله بريهنج: "شاعوں كى مكته سنجياں وارداتِ قلبية كادراك سے قاصر

ہیں''

توبہت خوش ہوئے اور خوب خوب داد دی۔

(۱) ورنسخة اصلاح "بركسى في كي اعتراصات لك كرحضرت والطرصاحب في اعتراصات بين بهيج ، حضرت والا خدمت بين بهيج ، حضرت والاصاحب في ازراه عبت وشفقت حضرت والا سياس كا تذكره فرمايا توحضرت والا في آب سي بذريعة خط اس باره بين آب كي رائح معلى كي، آب في ان لغوا وربيجوده اعتراضات كاجوجواب تحريف وايا وه بلفظه ورج كياجا با ميه ، افادة عوام كے لئے فارسى اشعار كا ترجه بهى لك ديا ہے -

## حضرت واكثرصاحب كاخط

۱۳رشوال س<u>ه</u> ۲رجولائ سهه بسسم الثدا ارحن الرحيم

مشفقي ولجبي

رنجیرہ ہو وہ ابھی تھوڑا سا پان ہے "
با مدعی مگوئیداس۔ ارجوش وستی
گرزار تا بمیرد در رنج خود پرستی
و عشق الہی کے جوش وستی کے امرار جبوٹے ترعی ہے مت
کہو ،اسے چھوڈ دو تاکہ خود پرستی کے رنج میں مرتا ہے "
بیکار ہیں یہ تصفے کیوں ان کی طرف دیکھو
ان سب کی کیا حقیقت تم اپنی طرف دیکھو

ميرإمذاق:

الحددالله السامورين برارت نفس كم شائب ساخراز كرما بون الحددالله السيام ورين برارت نفس كم شائب ساخراز كرما بون المحددالله المحمد الرنبين ليتا، بلكه بق آموز مجتابول - الحدد المرسمة المرسمة

اغسیار بدل طعنه زن ودل بومشنول فطق لیسس دیوانه و دیوانه بخارے
داغیار دل کوطعنه دے رہے ہیں اور دل تیرے ساتھ شغول ہے مخلوق کا انبوہ دیوانہ کے بیچے پڑا ہوا ہے اور دیوانہ کسی بہت بڑے کام میں شغول ہے ؟

دعاگو احقر محد عبد الحق عفی عند ﴿ حضرت و اکثر صاحب کی خدمت بین حضرتِ والا نے کتاب الوارالرشید ' رطبع اول) بطور هرية بيش کی تواپ نے اسے اپنے مرپر رکھا ، سينہ سے سکايا اور بہت دير تک اظہارِ مَسترت اور وعاوں سے نواز تے رہے ۔

﴿ حضرت و المرصاحب ك خدمت بي حضرت والانف عرض كيا:

ور مجھاس نام (الوارالرسفید) سے بہت ترم آتی ہے " اس پر حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرایا : دوایسا ہرگز نہ کہیں ،اس نام سے ترم محسوس کرنا اور کسس کا اظہار انعاماتِ رہائیہ کی ناشکری ہے "

#### حضرت قريص محرشريف برمان الترتعال ا

و حضرت عاجی محدر شریف صاحب رحمه الله تعالی خلیف مجاز حضرت حکیم الامته قدس ستره حضرت مولانا خیر محد صاحب رحمه الله تعالی کے وصال کے بعد مولانا محدر شریف صاحب اور دو مرسے چندمع زخصارت کوساتھ کے رہم ارسے حضرت کے یاس تشریف لائے اور فرمایا:

""ہم اس لئے حاضر ہوئے ہیں کر حضرت ہولانا خیر محدصاصب
رحمہ اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد ان کی جگہ مُرکر نے کے لئے علوم ظاہر
وباطنہ دونوں میں کامل اور اپنے مسلک میں مضبوط آپ کے سواکوئی
تخصیت نظر نہیں آتی ، لہٰذا آپ براہ کرم ملمان تشریف ہے جلیں ،
خیر المدارس کے اہتمام اور شیخ الحدیث کامنصب سنجھالیں "
حضرت والا نے" دارالافتار والارشار چھوٹر کرجانے سے معذِرت کر دی حضرت والا نے" دارالافتار والارشار چھوٹر کرجانے سے معذِرت کر دی صفرت حاجی صاحب نے کتاب" انوار الرسٹ بیر" (طبع اول) کے بارہ یں
حضرت حاجی صاحب نے کتاب" انوار الرسٹ بیر" (طبع اول) کے بارہ یں
حضرت حاجی صاحب نے کتاب" انوار الرسٹ بیر" (طبع اول) کے بارہ ی

درانوارالرسٹ بدہروقت میرے سامنے رہتی ہے، یں نے اسے اوّل سے آخر کک لفظ بلفظ پڑھاہے، مانتاراللہ اسب انوار ہی انوار ہی انوار ہیں انوار ہی انوار ہیں انوار ہی ہیں انوار ہ

جضرت عاجی صاحب نے ایک مجلس میں صرت والا کے بارہ فرایا:
در میں نے میاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھا حضرت حکیم الاشت
مقانوی رجم اللہ تعالی کی تعبت جو آب کے دل میں ہے کہیں نظر نہیں
ان "

صفرت ماجی صاحب مسائل ترعیّد معلوم کرنے میں ہمیشہ صفرتِ والا ہی کی طرف رجوع فرملتے تھے خطوط میں صفرتِ والاکو اس قسم کے القاب اور دعا وُں سے نوازتے :

مکرمی، محرمی بخشی بهستیدنا، مولانا، مدظلهالعالی، دامت برکاتهمصخرت حاجی صاحب نے ایک خطیس تخریفرایا،
مرشاری معادل آپ کی محبت سے مرشاری بس آپ بی محبت سے مرشاری بی آپ بی سے موشاری بی آپ بی سے موشاری بی محضرت سے فتوی پرعمل کرتا ہوں، درنہ مجھے ستی نہیں ہوتی ، میرے نزدیک حضرت

مکیم الاتر تھا نوی رجہ اللہ تعالی کے مسلک پر آپ بوراعل کرنے والے ہیں اور ان کی تحبیت سے آپ کا دل لبریز ہے "

ے حضرت حاجی صاحب نے احوالِ باطنہ سے تعلق چندانتکالات تعفرتِ اللہ کی طرف کیسے کے بعد مخریر فرمایا :

"ناراصی نه فرایس حکمت خرور بوگی بجضا جا به تابون بگستاخی کی معانی جا به بول بقصور بوگی بین اصلاح جا به ابول کہال آپ کی معانی جا بال بیر بی ایک جا نے بزرگوں کی حکمتیں کیا بوتی ہیں بقصور سجینا

دعاءگو و دعاء جو احقر محر*رت ر*یف عفی عنه نوا*ن شهر*ملیّان ج حضرت والاندان اشكالات كامفتل جواب تخرير فرمايا، علاده ازي مزيد ايك مسئلة سلوك كى مدلّل وبسوط تحقيق لكه كرارسال فرما تى جضرت حاجى صاحب كى طرف ساس كاجواب ملاحظه جو ١

ودوالانام الا بحضرت إین کیامیری بساط کیا، بیری استعداد کیا، ایک بات دل من آئ پوچیل، ابنی جرائت برنام بون، معاف فرمادیوس سبب خدرشات مرتفع بوگئے، اگر آپ اجازت فرمادیں سارے مضمون کی اشاعت بوجاوے، تاکہ آیندہ کے لئے فدرشات ندر ہیں وریز خرورت نہیں جس طرح آپ فرمادیں گے دہی مناسب ہے۔ جوابی لفافہ بیجینے کی ضرورت نہیں، یہ ناکارہ تو آپ کافادی ہے، بدوں جوابی کارڈیا لفافہ اِن شاء اللہ جوابی کارڈیا لفافہ اِن شاء اللہ جوابی لفافہ استعال کرلیا ہے یہ دعار گو

ناکاره محد شریف عفی عنه ۹۰۷، نوان شهر ملت ان ۱۳ر ذیقعده سیم ۱۳ م ۱۱ر آگست سیم ۱۹۸۴

وصحرتِ اقدس دامت برکاتیم ایک بارملآن ی ایک معدی نمازِفجرک بعدیان فراری عقص، اچانگ حضرت حاجی صاحب ویال تشریف به آئے ، سب لوگ بہت چران، بیان کے بعد طاقات ہوئی تو فرمایا ،

واک بہت چران، بیان کے بعد طاقات ہوئی تو فرمایا ،

واک بہت چران، بیان کے بعد طاقات ہوئی تو فرمایا ،

واک بہت جران، بیان کے بعد طاقات ہوں ، ناشتہ میر سے بال کریں "
حضرتِ والا کے میزیان نے عض کیا کہ ناشتہ تو ہمارے بال سے ، حضرت

بھی ہیں ہمارے پاس ناشتہ کریں۔

حضرت ماجى صاحب في عجيب ناز كانداز سه مرباكر فرمايا:

ور نہیں! لے کرجاوں گا''

اب بھلاکسی کو دم مارنے کی کیا مجال تھی ؟ حضرتِ والا کو ساتھ ہے گئے اور سب لوگ دما مون کھڑے ہے ۔ سب لوگ دما مون کھڑے جیتم جیرت دیکھتے رہ گئے۔

حضرت والافراستديس عرض كيا:

<sup>در</sup> اس وقت توآیتِ کرمیه:

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُ مُ إِلَى الْمُعَنَّةِ زُمَرًا ﴿٣٠-٣٠)

"اور جولوگ اپنے رب سے ڈرتے تھوہ گروہ گروہ کروہ کے جنت
کی طرف یا تھے جائیں گے "

کامنظرسا منے ہے ہمتھین کو طائکرجنت کی طرف ایسی محبت اور ایسے شوق سے لے جائیں گے کہ بطاہر اویں دکھائی دے گا جیسے زبر دی ایک کرنے ہے کہ بطاہر اویں دکھائی دے گا جیسے زبر دی ایک کریے جارہے ہیں بحد اللہ تعالی اس وقت جھے سے آپ کی مجتب اور شوق سے وشفقت کا بھی بعید یہی معاظر ہے ، آپ مجھے تحبت اور شوق سے یوں کھینچے لئے جارہے ہیں گویا میرے وارزف نے کرآئے تھے اور گرفار کریے لیے جارہے ہیں گویا میرے وارزف نے کرآئے تھے اور گرفار کریے لیے جارہے ہیں گویا میرے وارزف نے کرآئے تھے اور گرفار کریے لیے جارہے ہیں گ

حضرت ماجى صاحب رحمالت تعالى كاوصيت نامه،

﴿ آپ نے ہمارے حضرتِ اقدس دامت برکاتہم کا مطبوعہ وحیت نامہ بڑھ کرایا وصیت نامہ لکھا اور اپنے دصیت امہ کی تحربر میں حضرتِ والا دامت برگاہم وعمت فیضہم سے وصیت نامہ میں مندرجہ ہدایات کو بیش نظرر کھا۔ حضرت حاجی صاحب رحمه الله تعالی کامقام؛
حضرت حاجی صاحب رحمه الله تعالی حضرت حکیم الأمة قدس سنده کے خلفا به مجازین بعیت میں بہت بلندمقام رکھتے تھے، الله تعالی نے آب ساست کو بہت فیض بہنچا با۔ آخر عمریس بہت بڑے بڑے علماء نے آب کی طرف رقوع کیا اور آپ سے باضابط اصلاحی تعلق قائم کیا جتی کر حضرت مفتی محمد من قدس مرہ کے بین مجازین بعیت علماء نے بھی حضرت مفتی صاحب سے وصال کے بعد آہے اصلاح تعلق قاکیا۔

# حضرَتِكَ قَرِينَ لِأَنَا أَرِّارا لَحق صَاحِدِكِ مَنْ كَالَّهُم ،

صفرت مولانا ابرارائتی صاحب دامت برکاتهم خلیفهٔ مجاز حضرت مولانا ابرارائتی صاحب دامت برکاتهم خلیفهٔ مجاز حضرت والاکا قدس مره کاجبکه حضرت والاسے کوئی تعارف نہیں تھا اورا بھی سلوک میں حضرت والاکا بالکل ابتدائی قدم تھا،اس زمانہ میں حضرت والانے اپنے شیخ کی خدمت میں بندستان ایک خطر کو کسا این خطر بڑھکاس ایک خطر لکھا کے خطر بڑھکاس تقررمتا تربوئے کے حضرت والا سے اشتیاتی ملاقات یوں ظام فرمایا ، ویس یاکستان گیا تو ان سے ضرور ملوں گا۔"

وسى مولانا باكستان مين جب بهى تشريف لاتے بين حضرتِ والا كے بان ضرور تشريف لاتے بيں -ايک باربہت سخت عدر كى وجہ سے تشريف نہيں لاسكے تومعذرت كا پيغام بھيجا -

ایک بارموسم ج میں مکہ مکر میں حضرتِ والا کے پاس حالتِ احرام ہی میں تشریف لائے اور فرمایا :

"بیں نے جب سنا کہ آپ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں تو یہ فیصلہ کیا کہ پہلے آپ سے اوں عمرہ بعد میں کروں گا'' سے ایک بار کراچی ایئر اور فی بر آترتے ہی جبکہ ابھی اپنا سامان کاش کرنے اورامیکرشن کی کارروائی سے بھی فارغ نہیں ہوئے، ایسی مشغولتیت کے عالم ہی ہیں استقبال کے لئے آنے والوں سے سب سے پہلے حضرتِ والا کی خیرتت دریافت فرائی اور دہیں سے حضرتِ والا کے بال تشریف لانے کا وقت متعین فرماکر فالم کو تاکیر فرادی کے حضرتِ والا کو اطلاع کردیں۔

﴿ مولانا فے ایک بارحضرتِ والا کے بارہ میں فرمایا:

"آب کے تشریف لانے سے میرے دل کا دروازہ یوں کھل جاتا
ہے جیسے بعض عالی شان عارتوں میں لگا ہوا خود کار دروازہ ، جکسی کے قریب جانے سے ازخود کھل جاتا ہے "

🕝 مولانا فرماتے ہیں،

"میں جب دارالافتار والارشاد میں بیان کرتا ہوں تو منجانباللہ دلیا دائیں بیان کرتا ہوں تو منجانباللہ دلیا دلیا دلیا ہے۔

و مولانا ف ایک بارمنبر برجاسته عام سے خطاب کی حالت میں حضرتِ والا کے بارہ میں فرمایا ہ

دوعلوم وفنون اورتفقہ میں آپ کی مہارت اور شہرت کی وجہ سے کسی کو بیر وہ ہے کہ اطافی مقام کچھ کم ہے حضرت امام ابو خیفہ جست اللہ تعالیٰ برقیاس کرلیں۔ آپ کمالاتِ ظاہرہ وباطنہ دونوں میں بہت ہی بلندمقام رکھتے ہیں، گرعلمی شہرت کی وجہ سے آپ کامقام باطن عوام کی نظروں سے متوریب ؟

مولانانے "نسخ اصلاح" کی کیسٹ بہت شوق سے سنی ، در دِمجت کی لندت سے مرشار ہوکر خوب جومتے رہے ، دل کی دھڑ کنوں کی چوٹیں حبم پرمجی پڑ

ربی تھیں، بعد میں فرمایا ،

وايك ايك شعركم ازكم دوبار ضرور يرصنا جاهي تضاء تاكراس بزحوب غوراوراس سے زیادہ سے زیادہ اسلزاذ کاموقع لے " پھر حضرت والاسے اس کی ایک کیسٹ اینے لئے طلب فرمائی۔ اس سے بعد مختلف مجانس می حضرت والا کے اس کمال کا تذکرہ فرطقے رہتے ہیں (٢٩) مولانا في صرب حكيم الامة قدس مره كالمفوظ نقل فرمايا ، «انسان میں تأثیرا ورتاً نز کا مادہ بالطبع رکھا ہوا ہے، جو غالب ہوتا ہے وہ مؤز اور جومغلوب ہوتا ہے وہ متأثر ہوجاتا ہے اینے مذاق سے خلاف والے سے حبت ہونے میں تین صورتیں ہوسکتی ہیں وہ غالب بوگا يامغلوب يا دونون برابر، جب وه مغلوب بوتب تواس كى صحبت سے يجي بھى حرج نہيں، اور اگر وہ غالب ہو توكسى طسيرج درست نہیں، اور اگر دونوں برابر ہوں توبہتر اجتناب ہے عالبت اورمغلوبيت كے اسباب بے شمار میں ان كا احصاء منہیں ہوسكتا۔ علامت بيه المحكرجودوس كالمناية اليضعادات وممولات دنيوى یا دسی می مجوب ہوتا ہے اور بے دھڑک پورے نہیں کرسکتا ہے تو مغلوب ہے اور جو اور سے کرسکتا ہے وہ غالب ہے "(مجالس کے کمترہے) كيم حضرت والاسه مخاطب موكر فرمايا: ود آب ماشادالله! <sup>د</sup>غالب بس<sup>4</sup>

﴿ آبِ ایک بار مندوستان سے کراچی تشریف لائے توحضرتِ والاسے طاقات کے لئے بلااطلاع اجانک وارالافاء والارشاد "یس تشریف لے آئے۔ حضرتِ والا نے فرطِ مسرت سے فرایا ، محضرتِ والا نے فرطِ مسرت سے فرایا ، «ماشاء اللہ اِنعمتِ غیرمترقبہ ہے «ماشاء اللہ اِنعمتِ غیرمترقبہ ہے مہزاری نہ بزوری نہ بزرمی آید

خود بخور آن سنبرابرار بسبر می آید
" وه نه زاری سے آناہے نه زورسے ، نه زرسے ،
وه شرابرار برشتهٔ محبت خود بخور بغل میں چلاآر ہاہے ۔ اس اس شعریس پر طیعہ بحجی ہے ،

" دوسرممراع میں لفظ" شرابرار" میں حضرت مولانات ا ابرارالحق صاحب دامت برکاتیم کے اسم صفات کے علاوہ آم ذاتی یعنی نام نامی بھی مع لقب پورا آگیا ہے "

دفتریس تشریف لائے تو مولانا نے اپنے رفقاء اور دارالاف اور الارشاد "کے علماء وطلبہ کم مجمع میں مضرب والا سے انتہائی مجت کی باتیں کرتے ہوئے میں مارس والا سے انتہائی مجت کی باتیں کرتے ہوئے میں مربی اللہ میں ہود

وا دوري صبركي دلسيك نبيس"

یعن القات میں دیر محبت واشتیاقِ القات میں کمی کی وجہسے نہیں، اعذار کی وجہسے ہے۔

#### يشخ الحديث خفرت قرم لانامخ ركرياصاح منها جور في جدالته تعالى ا

 شخ الحدیث حضرت مولانا محدز کریا صاحب مهاجرمدنی رحمالی نے مدينة الرسول صلى التدعليه ولم مين سحبر نبوى على صاحبه الصلاة والسلام ينتصل ور روضة الرسول صلى التعليه وسلم ميه بهت قرب مدرسة العلم الشرعية بي ابني روزانه ك مجلس مين بهار يصحفرت اقدس دامت بركاتهم ك كتاب احسن الفتا وي مجلداول سنانے کا حکم فرمایا، اس طرح یہ پوری کتاب اول سے آخر تک سبقاً سبقاً آپ نے خور مجى شنى اورمجاس مين حاضري دينے والے اليف متوسلين كومجى سنوائى -اس كتاب بين علوم ظاہرہ دباطنہ دونوں ہيں ،علم كلام كے ساتھ علم سكوك

مےمساکر جی اس ہیں ہیں۔

## 

الشيخ القرار حضرت قارى فتح محرصاحب مهاجر مدنى دامت بركاتهم الين پاکستان متولین کوبغرض اصلاح حضرت والای طرف رجوع کرنے کاحکم فراتے ہیں۔ (۵) حضرت قاری صاحب معقلب مبازک بیس رئیم الأول محممارک ماه بین مینوی علی صاحبه الصّلارة والسّلامین حافیری کے مبازک وقت بین منجانب للديدالقا بهواكهآب خودجم حضرت اقدس دامت بركاتهم سے اصلاحی تعلّق قائم كرين چنانچة آپ نے دہیں معیر نبوی علی صاحب الصلوة والسّلام ہی سے بیت کی درخواست بدربع خط كراجي حفرت والاك خدمت بي بسيح دي-

حنرت والانعبيت كى درخواست قبول فرماكراسى وقت سائقي آسبكو خلافت مجىعطار فرادى -

#### حضرت قارى صاحب كى درنواست اوراس برحضرت والاكرجوا كاعكس بغرض تبرك وعبرت شائع كيام إلى الم

STEEL CONTRACTOR OF THE SAME الرسطيم - ورحة اللم - ولم كا مّن - لوس وليع - شره الحريث سالته علت ومعالى ع . أسر ع كم حنرت مع عمل مع فرح عروعامنت مها . مرفع يه سيم كم نبره إلعلي بسيت منعيت والاكيساكة مّا م كراً حانیا ۔ اید ج دمیری کی درفواست وقبول زمانی ہے۔ جُول من ساحتري تو كالرحوالت ولندة م ألم ولعارس بيد 7506066 موريماً بن والله المستاول ولافية ال بر -مسابقه موبوب إربرانها وارح خازوالم کے فہریاں بن ٥ (وارهرم مرديم المراصر با فيم المعنورة 6 يريش وعاء حصوار مناش موقر-

اصلاح باطن وفكر آخرت مع تعلق صرت قارى صاحب كے مجھ حالات جن ميں سے پہلے تو نمبول كا حاصل صرب والا كے استغمار پر حضرت قارى حاحب نے خود لكھوا كر بجوايا ہے۔

۱ \_ آنپچواس سال جار ماه کی عرض حضرت اقدس سے بعت جوتے۔

۲ - حضرت اقدس سے آپ عمریں اٹھارہ سال تین ماہ بڑے ہیں۔

٣ \_ حضرت حكيم الاسترقيس مره سي بيت كي بعددس سال اصلاحي تعلق رال

م \_ حضرت عکیم الامتہ قدّس مترہ کے دصال سے بعد حصرت مفتی محرص صاحب قدّس مترہ سے اصلاحی تعلّق رکھا۔

٥ - حضرت مفتى صاحب قدس متره في السيكوخلافت عطاء فرائي -

۲ - حضرت مفتی محروس ماحب قدّس مرو کے دصال کے بعد حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمہ اللہ نقالی سے تعلق قائم کیا۔

ی ۔ حضرت مفتی محترفی صاحب رحمالتار تعالیٰ کی وفات کے دس سال پانچ ماہ بعد ہما ہے۔ ہما ہے۔ جمال مصرت اقدس دامت برکا تہم سے بعت ہوئے۔

۸ -- مقام تزکیدنفس کامعیاراس قدربلندگریش الشبی فات کے بعد مالدھے دس سال مک سی بزرگ سے اصلای تعلق قائم نہیں کیا،ات طویل عرصہ کک پر کھنے کے بعد ہارے صفرت دامت برکا تہم سے بیت ہوئے ۔ حالانکریم، شہرت، وجابہت، منصب، قدامت ہر کھا ظریسے ہمارے صفرت سے بہت بڑے گئی مشاہ خطام موجود شھے۔

۹ کسی کو خلافت دینے کے معیار کا یہ عالم کر شیخ اول سے منصبِ خلافت پرفائز ہونے کے بعداب تک تیس سال کے طویل عرصی اپنے ہزاروں متونلین بیں سے سورف ایک فرد کو خلافت سے نوازا۔

١٠ ــ غالبًا اكثرلوك آب كومرف فن تجديد وقرارات بي كربهت بليا المستجة مِي مُرحقيقت يربع كمالتُدتعال في آب كوتمام علوم اسلاميتمي غيرهموالضل وكمال سے نوازاہے۔

ا ا ..... پاکستان اور دومرسے ممالک میں آب کے شاگر دوں اور مربیروں کی تعدا د اتنی زیادہ ہے کہ شمار سے باہر۔

۱۲ \_ تقوی، زبد،عبادات بس بهت سخت مجابرات مضان المبارک بس بوری رات تراوت عیس قیام اور روزه توجمیشه بی ، رمضان وغیر رمضان سب برابر ، سيسے يدكمالات دنياجانى ہے اوران ميں آپ كى نظير ملاش كرنے بريمين ہيں -(54

اتنے بڑے فضائل و کمالات سے باوجور ہمارے صرت اقدس دامت برکام سے بعت ہونے میں جہاں حضرت والا کے مقام عشق کی بلندی ظاہر ہوتی ہے وہاں دومروں مے نئے فکر آخرت واصلاح باطن کی طلب صادق کاعبرت آموزنمونہ بھی۔ محسن عظم صتی الله علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ۸ ربایہ وربیع الاول ہے ، اور حضرت قاری صاحب فے بیت کی درخواست ۱۲ر ربیع الاوّل کو تحریر فرمانی ہے اس سے ثابت ہواکہ اللہ تعالیٰ نے محسن عظم صتی اللہ علیہ ولم کی مارتی ولادت میں یا ایک دو روزبعدآب کے قلب میں حضرت والاسے بیت ہونے کا الفت او

التدتعال كي طرف معضورا كرم صلى التدعليه وسلم كى تاريخ ولادت بي أور آب ملى الله عليه والم معجوار مين حضرت والاست فيض نبوّت حاصل كرف كى بدايت معمعلم بواكدرجمة للعلمين صلى الترعليه ولم كفيوض است كبينجان مين التدتعال في حضرت والأكوبهت اعلى ومتازمقام سعانوا زام -

اس صفون کی کتابت کمل ہوجانے کے بعد دارالافتاء کے دفتر سے بعض اکابر کی تخریرات دستیاب ہوئیں، ان کا اُکابر کی ترتیب مذکور میں داخل کرنامشکل تھا اس کے تخریرات دستیاب ہوئیں، ان کا اُکابر کی ترتیب مذکور میں داخل کرنامشکل تھا اس لئے آخریس بطور الحاق درج کی جاتی ہیں۔

ها حضرت مقتی محد مساحب رحمه الله تعالی خلیفهٔ مجاز حضرت حکیم الاته قدس سره نے خطیع حضرت حکیم الات قدس سره نے خطیع حضرت والا کے مقام باطن سے بارہ میں مخرر فیرمایا ، " یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے "

ه حضرت مولاناخیرمحرصاحب رحمه النّه تعالی خلیفهٔ مجاز حضرت حکیم الامّة قدس مره نے خطیس حضرت والاکو اِکھا ؛

دد معدن تقوی و برایت ؟

الا حضرت مولانا خير محمر صاحب رحمه الله تعالى في حضرت والا كانام خط مي تحريفرمايا ؛

"اخلاص كے ساتھ آپ نے جودينى كام شروع كيا ہے اس كو شرفِ عظيم ماصِل ہے "

کے حضرت مولانا محدیوسف بنوری رحمدالتہ تعالی مجازِ صعبت حضرت کیم الآت قدس مرہ حضرت مولانا محدیوسف بنوری رحمدالتہ تعالی مجازِ صعبت حضرت مولا کے نام خطیس آب کے مقام ورج و تقوی کا اس طرح اظہار فرماتے ہیں ،

"زَادَكُمُ اللهُ وَرَعًا."

" الشدتعالي آپ كو درع من اور زياده ترقى سے نوازيں "

کے حضرت مولانا بنوری رحمہ اللہ تعالی نے ایک خطیس حضرت والا کامقام تفقہ یوں تحریفرمایا ؛

"حضرت مفتى صاحب كے سامنے كون فتوى دے؟

# (الميسرالات

ه حضرت بجم احس صاحب رحمدالته تعالی خلیف مجاز صحبت حضرت بی قدس مرو نی حضرت اقدس کی مقبت میں چنداشعار کیے ، جن میں آسیب کی قدس مرو نی حضرت اقدس کی مقبت میں چنداشعار کیے ، جن میں آسیب کی نسبت باطند ، سلوک و تصوف اور شان اصلاح میں بلندمقام کا ذکر تھا۔ حضرت والا نے ان اشعار کو شائع کرنے کی اجازت نہیں دی ، فرایا ، حضرت والا نے ان اشعار کو شائع کرنے کی اجازت نہیں دی ، فرایا ،

صحفرت اقدس معظم وتقولی اورشان اصلاح میں کمال الکابرات سعی کمال الکابرات سعی کمل الکابرات سعی کمل اعتمادی آیک مثال میسی میسی کمی آب نید دارالافتاء والارشاد کی بنیاد کھی تومندرجه ذیل اکابر نے مربیتی فرمانی اوراعانتِ مالیہ جی :

ا \_\_ النيسك استاذ محترم حضرت مفتى مختفظ صاحب رحمالتاتعال مفتى عظم السيسك استان بان وصرح المعلم كراجي ،خليف مجاز بيت حضرت حكيم

الامتة قدس مره-۱- حضرت في كثر عبدالحي صاحب رحمه التارتعالي بطبيعة مجاز سيست حضرست حكيم الامته قدس مره -

س\_حضرت مولانا محديوسف صاحب بنورى رجمالته تعالى، بانى دصدر جامعاله الاميه بنورى الأورى المتعالى، بانى دصدر جامعاله الاميه بنورى الأون كراجى خليفة مجاز صحبت حضرت صكيم الامته قدس مره-

٧\_ حضرت نجم احس صاحب رحمالته تعالی مجاز صحبت حضرت بیم الامترقدس مره-۵ مسرت مولانا شبیرعلی صاحب رحمالته تعالی حضرت حکیم الامترقدس مره که مرادر زاده اور آب کی خانقاه و مدرسه سرحه تهم -

حضرت والان أرارالاقاء والارشاد عجلان سعد لئے اہل ثروت كو

ارکان بنانے کی بجائے ان اکابر کو سرمیت بنایا، ان کی خواہش بلکہ حضرت مولانا شبیر علی صاحب سے حکم سے کام شروع کیا۔

#### دارالافياءوالارشادى المتيت اكابرى نظرين:

حضرتِ اقدس کواکابرنے جس کام کے لئے منتخب فرمایا اس کی اہمیت كا اندازه اس سے كياجا سكتا ہے كە" دارالافست او والارسٹ اد "كى بنيادتك باك ومندمين كهين بهي علماء كے لئے تربب افتاء كاكوني متنقل شعبہ نہ تھا، جب كر" افتاء" استحكام دين اورالتدتعالى كے نازل فرمودہ قوانین كى حفاظت ادران معاجراء واشاعت كادنياس واحد ذربعيه به دنياوآخريت مسلانون کی فلاح وہببوراسی سے وابستہ ہے۔ اکا برعلماء ومشاریخ کی تکاہ دُوربین اس خطره كوبهبت شدت سيمحسوس كرربي تقى كه ملك بجريس معدو ديجيز دفتيان محرام کی وفات سے بعد حفاظتِ دین کی بدبنیادی ضرمت کون انجام دے گا؟ میدان بالکل خالی نظر آرم ہے جس کی مسئولیت سب علماء پر عائر ہوتی ہے۔ حضرستِ والانے اسی فکر کے شخست' دارالافتاء والارشاد''کی بنیار رکھی وراکابر علماء ومشايخ نے دُعاوُں، مرربیتی اورخاص اپنی جیب سے گرانقدرعطایاغ ضیکہ ہرم سے تعاون سے حوصلہ افزائی فرمائی \_

حضرت مولانا شبیرعلی صاحب رحمه الله تعالی فی بهبت اصرار کے ساتھ فرمایا:

"قيام باكستان كاواحد مقصدي نفاز آينن اسلام جالتك وحت سے بيمقصد حاصل ہوكيا تو ماہرين افتاء كيني كيسے كام جلے گاہ اس سائے آپ تربيب افتاء كا اوارہ ضرور قائم كريں "

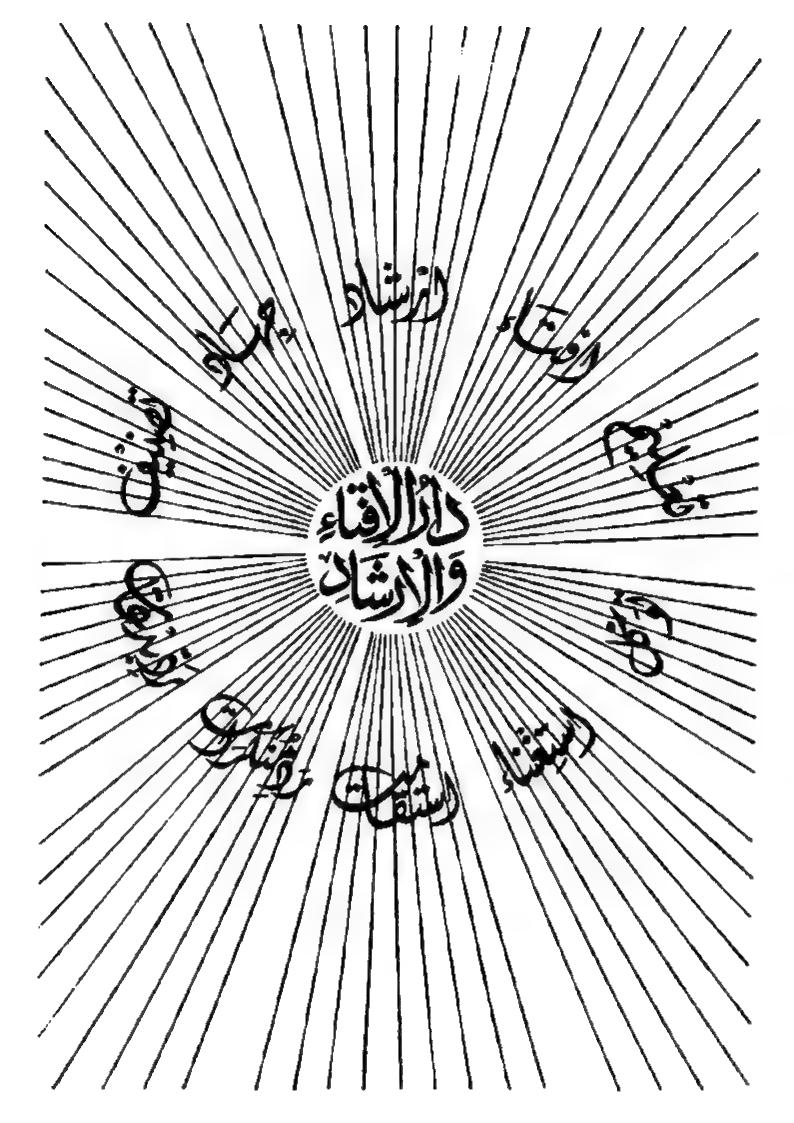

# بستمل سال التحاز التحمير

# فَأَيْوا الْمُنْوَعِنَا الْمُنْوَعِنِينَا الْمُنْوَعِنِينَا الْمُنْوَعِنِينَا الْمُنْوَعِنِينَا الْمُنْوَعِينَا الْمُنْوَعِنِينَا الْمُنْوَعِنِينَا الْمُنْوَعِنِينَا الْمُنْوَعِينَا الْمُنْوَعِنِينَا الْمُنْوَعِنِينَا الْمُنْوَعِينَا الْمُنْوَعِينَا الْمُنْوَعِينَا الْمُنْوَعِينَا الْمُنْوَعِينَا الْمُنْوَعِينَا الْمُنْوَعِينَا الْمُنْوَعِينَا الْمُنْفِقِينَا لِمِنْفِي الْمُنْفِقِينَا لِلْمُنْفِقِينَا لِلْمُلْعِلَّالِينَا لِمُنْفِقِينَا لِلْمُنْفِقِينَا لِمِنْ الْمُنْفِقِينَا الْمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِينَا لِمِنْفِي الْمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِينَا لِمِنْفِي لِمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِينَالِينِ الْمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِينَا لِمِنْفِيلِمِينَا لِمُنْفِقِينَا لِمِنْفِيلِمِينَا لِمِنْفِيلِمِينَا لِمِنْفِيلِي لِمِنْفِيلِمِنْ لِمِنْفِيلِمِينَا لِمِنْفِيلِمِينَا لِمِنْ لِمِنْفِقِينَا لِمِنْفِيلِمِي لِمِنْ لِمِنْفِقِينَا لِمِنْفِقِينَا لِمِنْفِقِينَا لِمِنْفِيلِمِي لِمِنْفِيلِمِ لِمِنْفِيلِمِ

كان رصلي على إذا اولى الى منزله جزأ دخوله ثلثة اجزاء جزء الله عزّ وجلّ وجزء الأهله وجزء النفسه تمرجز أجزءه بينه وبين الناس (ترمذى)



كياوقت بهر المقرآتانهين بقول من يانانهين

نظم وضبط اوقات کی نثر عاوعقلاً کیا اہمیت ہے ؟

نظم اوقات کے بغیر دین کیوں نامکمل رہتا ہے ؟

نظم وضبط کے بغیر آپ کی ایزاء سے لوگ اور لوگوں کی ایزاء سے کے سکتے ہیں ۔

نظم وضبط کا فقدان ہے رکتی، محرومی ہنیا رح عمر المجھنوں کا بیش خیمہ کیوں ہے؟

زیرِ ظرمضمون میں حضرتِ والا کے ارشادات و حالات کے آئینہ میں اسب سؤالات کے آئینہ میں اسب سؤالات کے آئینہ میں اسب سؤالات کے حقق و مکمل جوابات مل سکتے ہیں ۔

# نظي وهنبط ورقاف

| صفحه | عنوان                                 |
|------|---------------------------------------|
| 772  | بإبندى وقت عيب ياست ر؟                |
| MAN  | بإبندئ وفست كاابتام نهرن كاصل وج      |
| MY   | نظم وضبط كحقيقت والهميت برايك مثال    |
| 449  | ملاقات كامعيار_افاده يا استفاده       |
| 449  | علماؤكرام سمے لئے أسوة حسنه           |
| 84.  | تحریفتاوی کے دوران حادثہ اور درس عبرت |
| 821  | بالنج مناه ـ بانج مزاريا بانج كروار   |
| 741  | استعمال ك چنرس استعمال كے بعد         |
| W27  | ترتبيب وسليقت فوائر                   |
| PYZY | م م نت نبوتيا                         |
| 124  | باكاريا بيكار بونے كا تقرابيش         |
| 727  | يوم الحوادسة                          |
| rz4  | نظام الاوقات كتعيين سمه فوائد         |
| 121  | حضرت والاكنظم كاليك عجيب واقعه        |
| 720  | سیکنڈ بھی تولے جاتے ہیں               |



# المام وسي الرقاب

مشربیت مطربی نے انسانی حیات کاکوئی شعبہ ایسانہیں چھوڑاجس سے سعلق واضح ہدایات اور رہنائی کا سامان مہیانہ کیا ہو، آج ہم اپنے ہی سرمایہ کوغیروں کے ہوتھوں میں دیکھ کراوراس کے مصالح و فوائد کا معائینہ کر کے عش عش کرا شختے ہیں ہمین یہ معلوم نہیں کہ غیراقوام ہمارے ہی رہنما اصولوں کی خوشہ جینی کرکے اس کے خطب ہم نتائج سے متنت ہورہی ہیں ، انہی میں سے بابندی وقت اونظم وضط کی صفات ہی ہیں ، اور میہاری ہی دولت ہے جو ہم غیروں کے باس دیکھ کر انہی کی ملکیت ہجتے ہیں ، اور اس یومل کرنے کو دوسروں کی نقالی تصوّر کرتے ہیں ۔

#### بإبندئ وقت عيب يابهنرو

آج اگرکون دنیا دار طرافسر یا غیرطکی پابندی وقت کا اہتمام کرتا ہے توہم اسے نظر تحدین سے دیکھتے ہیں، لیکن بہی علی ہم ہیں سے کوئ کرنے لگے تو اسے غیر ضروری بلکہ معیوب خیال کیا جاتا ہے، اس کی مثال توروزمرہ دیکھنے ہیں آت ہے۔ دنیوی زندگ میں ہر وقت ریا یا کوئی وقت میں ہر وقت ریا یا کوئی وقت لیے کر آپ سے ملنے کا وعدہ کرتا ہے تواب وقت کی پابندی کو ایک غیر ضروری امر تصور کیا جاتا ہے، اور جانبین کا قیمتی وقت محض انتظار کی مشقت اور ذہنی کوفت کی ندر ہوجاتا ہے، اور جانبین کا قیمتی وقت محض انتظار کی مشقت اور ذہنی کوفت کی ندر ہوجاتا ہے، یاکسی جلسیا اجتماع کا وقت مقرر ہے مثلاً ۸ نبے شب-اگر آپ اس وقت والی پہنچ جائیں تو معلوم ہوگا کہ ابھی دریاں ہی بچے رہی ہیں۔ یاکسی تقریب نے میں آپ مدعوم ہوتا ہے کہ آپ نے مقریب نے میں آپ مدعوم ہوتا ہے کہ آپ نے وقت کی ہے۔ وقت کی ہائیدی کر سے خت حافت کی ہے۔

#### پابندی وقت کااستمام نه کرنے کی اصل وجر

اصل بات یہ ہے کہ اگر بتاجل جائے کدوقت کتنا قیمیتی سرمایہ ہے اور اسے ضائع کرکے ہم کس قدرا نیا نقصان کررہے ہیں تو بھرانسان ایک لمح بھی اپنے ہاتھ سے کھونا پند شکرے سے

#### گياوقت پھر ہائھ آتا نہيں بقولِ حسن کوئی پاٽا نہیں

ہمارے حضرت کا ایک ایک منط نظم وضبط کے سکت ہیں کہ ہوا ہے روزمرہ کے جو جو معمولات ہیں جے ہے کے رشام کک اور شام سے لے کر صبح تک ، ہر کام کا باضا بطہ نظام الا وقات مرتب ہے ۔ بعض اوقات لوگ وانستہ یا نا وانستہ اس نظم میں وضل انداز ہونے کی کو ہشتن کرتے ہیں ، تو حضرت بڑے تی کا مظاہرہ فرماتے ہیں ، لیکن اپنے نظام کو بگرفے نہیں دیتے ، خدام کو تلقین فرماتے رہتے ہیں کہ بے وقت اور خلاف اصول آنے والے لوگوں کے ساتھ ختی سے بیش نہ آئیں ، زمی سے جھائی اور خلاف اصول پر مضبوطی سے قائم رہیں سیختی مذموم ہے اور ضبوطی محمود بھولی کا مطلب اور اپنے اصول پر مضبوطی کا مطلب ایک کے میں سے متا شر ہوکر اپنے اصول کے خلاف نہ کیا جائے۔

# نظم وضبط ك حقيقت والهميت برايك مثال:

حضرتِ دالانظم وحفظِ اوقات کی مثال یوں بیان فرمایا کرتے ہیں ، ودکوئی شیشی خوب اچھی طرح بھرلی جائے کہ اس میں مزید ایک

قطره کی بھی گنجائش نہ ہو،اب اگراس بی کوئی مزیرقطره ڈالنا جا ہے تو شیشی سیرھی، اُلٹی، آڑی، ترجی جس طرح چاجی دیکھیں،اس بی کوئی گنجائش نظرنہیں آئے گی،اس سے باوجود آب نے کوئی قطره ڈال دیا تو بہلے قطروں میں سے کوئی قطره کل جائے گا،اس لئے خوب موج لیس ، نیا قطره پہلے قطره کوخیر بادہ قیمتی ہوتو اس کی خاطر بہلا قطره ضائع کریں ، وربنہ نئے قطره کوخیر باد کہہ دیں "

#### ملاقات كامعيار افاره يا استفاره:

فرماتے ہیں:

ورکہیں جانے یاکسی سے ملاقات کرنے سے پہلے خوب ہوئی کیا کریں کہسی قسم کے استفادہ یا افادہ کا کوئی موقع ہے یا نہیں جاگر کوئی ایسی توقع ہو توجائیں ورنہ ہے سود وقت ضائع نہ کریں، وقت کی قدر کریں اور اس کی قیمت پہچائیں ؟

#### علماءكرام ك\_لئے أسوة حسنه ،

أيك بارارشاد فرماياه

"میری یہ گوٹ ش رہی ہے کہ وقت کا کوئی لمح بھی ضائع نظائے اسلام اسے ایسے وقت فارغ ہوتا ہوں کہ اس کے بعد جس کا منبر ہے اس کے لئے وقت اتنا کم ہے کہ اس میں وہ کام شروع کرتا ممکن نہیں توان کھات کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بلکہ اس کام کرتا ممکن نہیں توان کھات کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بلکہ اس کام کے مقدمات پر صرف کہ نے کی کوشسٹ کرتا ہوں ۔

مثلاً ملادت سے فاریخ ہوا، اس سے بعدتصنیف کا نمبرہ مگر مارکاوقت آگیا، صرف ایک آدھ منٹ باقی ہے، یاکسی کو لاقات کے لئے وقت دے دیا تھا اس کی ابتلامیں صرف چند لئے ات باق ہیں تو یہ چند رسیکنڈ بھی انتظار میں صنا کع نہیں گرتا، بلکہ ان کئی ات بین تو یہ چند رسیکنڈ بھی انتظار میں صنا کع نہیں گرتا، بلکہ ان کئی ات بین تصنیف کے مقدمات ہیں سے جو کام بھی مکن ہوا سے نتا نے کی گوشت ش کرتا ہوں۔ اگر وقت اتنا کم ہے کہ اس میں تصنیف سے متعلق صرف کتا ہوں۔ اگر وقت اتنا کم ہے کہ اس میں تصنیف سے متعلق صرف کتا ہوں۔ اگر وقت اتنا کم ہے کہ اس میں تصنیف سے متعلق صرف کتا ہوں۔ اگر وقت اتنا کم ہے کہ اس میں تصنیف سے متعلق صرف کتا ہوں۔ اگر وقت اتنا کم ہے کہ اس میں تصنیف سے متعلق صرف کتا ہوں۔ اگر وقت اتنا کم ہے کہ اس میں تعنیف سے متعلق صرف کتا ہوں۔ اگر وقت اتنا کم ہے کہ اس میں تعنیف سے متعلق صرف کتا ہوں۔ اگر وقت اتنا کم ہوں گا ہوں۔ اس میں عنیف سے کہ را تنا ہی کام نمٹا لیتا ہوں۔ "

#### تحریرفتاوی کے دوران حادثه اور درس عبرت ،

ایک باردارالاقاریس بیطے ہوئے بیرمادشہین آیا کرحفرت والاکا گھٹنڈدیک کو نے سے ٹکراگیا، شب وروز دماغی محنت کی دجہ سے ضعف بہت ہوگیا تھا،
شدّتِ ضرب سے إِنّا لِلْهِ وَ إِنّا ٓ الّهِ وَجِعُونَ وَ بِرُها، اورلفظ راجعون کے ساتھ ہی بہوش ہوکر تیجے گر گئے ، مرزور سے دیوار میں لگا - حاضری پرشیان کے عالم میں ڈاکٹر کی طرف ہما گئے ، عبار منط کے بعد ازخود ہوش آگیا - حادث سے تعلق حاضری میں ڈاکٹر کی طرف ہما گئے ، عبار منط کے بعد ازخود ہوش آگیا - حادث سے تعلق حاضری اس قدر البیت منفول ہوگئے ۔ حاضری اس قدر البیت دیکھ کرحیران رہ گئے ۔ حاضری اس قدر البیت دیکھ کرحیران رہ گئے ۔ حاضری دور اس عارضی ہوت کے وقت اللہ تعالی کی رحمت نے یوں دیسے دوت یہ بھی ایٹ ہما طرف متوجہ رکھا، زبان پر دشگیری فرمائی کہ ایسے وقت بیں بھی ایٹ ہما طرف متوجہ رکھا، زبان پر دشگیری فرمائی کہ ایسے وقت بیں بھی ایٹ ہما طرف متوجہ رکھا، زبان پر

سمی این یا دے الفاظ جاری کروا دیئے اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔

ربِ كريم كى اس رحمت امير بهكر حقيقى موت كوقت بهى ان شارالله تعالى يونبى اس كى دستگيرى بوگى -

میں نے اس دُعار کامعول بنا لیا ہے کہ اس وقت جو رہت جن کُن اس کے صدر قد سے آخروقت میں بھی ایسی ہی رہت بلکه اس سے بھی ایسی ہی رہت بلکه اس سے بھی زیادہ فضل وکرم فرمائیں ہے

دنیا سے جب ہو خصت یارب غلام تیرا دل میں ہو دھیان تیرا، لب پر ہو نام تیرا ؟

### باليخ منط = پائخ بزاريا بايخ كرور،

ایک بارایک مولوی صاحب نے کہا:

در فلاں سیطھ صاحب کہتے ہیں کہ ان سمے یا پنج منٹ پاپنج ہزار روپے سے زیادہ قبیئتی ہیں " حضرت والانے ارشاد فرمایا ،

" میں سیٹھا بلکہ اُسیٹھ (سب سے بڑا سیٹھ) ہوں اور تھ ہیں، میرے پا پنج منط بالخ کروڑ سے بھی ریادہ میتی ہیں، ہوسکے تو کوئی یہ بات اُن تک پہنچا دے ؟

اسی نظم اوقات ی برکت ہے کہ افتار، تبلیغ ، تدریس اورتصنیف و آلیف کے ساتھ ساتھ استان استان کا ساتھ ساتھ اصلاح و تربیت کی جوعظیم خدمات اللہ تعالی آپ سے بے رہے ہیں اس کا عشر عیر جبی شاید ہی کوئی دوسرا انجام دے سکے ۔

استعال كيجيزي استعال ك بعد،

بعض لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ استِعال کی چیزیں جس مگرسے اسھاتے

ہیں استِعال کے بعد انہیں اپنی جگہ پر والیس نہیں رکھتے، بلکہ اردھراُدھراُد سے ہیں،
پھرجیب دوسری بارضرورَت پڑتی ہے تو دھونڈھنا نشروع کرتے ہیں، اور بعض دفو کھنٹوں
اس فضول عمل میں صابح ہوجاتے ہیں اور دماغی کوفت الگ علاوہ ازیں بعض دفعہ
وقت پرضرورَت کی چیز نہ ملنے سے بہت نقصان ہوجاتا ہے۔

مارے صفرت کی یہ عادتِ مبارکہ ہے کہ جو چیز جہاں سے اعفال استعال کر کے فراستعال کر کے فراستعال کر کے فراستیاب معامل کے مقرد کر میں مقرم بھر کے دی متاکہ دوبارہ اس کی صرورت پراے تو فورا دستیاب موجائے۔

#### ترتیب وسلیقہ کے فوالد:

اس عادت میں بڑی خوبی یہ ہے کہ وقت کی بجت اور نقضان سے حفاظت کے ساتھ انسان کو راحت بھی ہوتی ہے ، تلاش کی مشقت اور ڈہنی کو فست سے انسان محفوظ رہتا ہے ۔

ہرچیز کو ترتیب اور سلیقہ سے رکھنے میں جو قوا مکر ہیں اور انسان کو اس سے جو راحت ملتی ہے وہ ظاہر ہے، ہمارے حضرت کا ہمیشہ یہ اہتمام ہوتا ہے کہ ہم چیز کو اس کی مقرر جگہ پرسلیقہ سے رکھا جائے اور کتابوں کو ترتیب اور قاعدہ سے رکھا جائے۔ چنا بخی نتیجہ یہ ہے کہ آب کو جب سمی کسی چیز کی صرور ت ہوتی ہے تو وہ اندھیر جائے۔ چنا بخی نتیجہ یہ ہے کہ آب کو جب سمی کسی چیز کی صرور ت ہوتی ہے تو وہ اندھیر میں بھی بلا تکلف بل جاتی ہے، راحت کے علاوہ ضیاع وقت سے ضائطت ہیں۔ من مقرب والا کے مزید چنار شاداً ،

میں بھی بلا تکلف بل جاتی ہے، راحت کے علاوہ ضیاع وقت سے ضائطت ہیں۔ اس مزید چنار شاداً ،

#### مُنتِ نبوتيه ،

المصوراكم صلى الترعليه وسلم في نظام الاوقات كا بمتيت محقت لي

اوقاتِ مباركه كوين حضون مي تقسيم فراركها تها:

۱ \_ عباداتِ ذاتيه محمد من -

٢ - ابل وعيال سمه لئ -

٣ اشاعت اسلام ك الله ( ترمذى)

باکاریابیکارہونے کا تقرمامیطر،

آپ کی کام سے ہیں یا بے کار ؟ اس کا تھوامیٹر لیجئے :

" اگر آپ کے روزمرہ کے عمولات سے زائد کوئی نیا کام آجائے
وکیا آپ کو کچے پریشانی ہوتی ہے اور سوچیا پڑتا ہے کہ عمولات کے معمولات کے معمول کے معمول کے معمول ہوتی کے مقام کے اس فیصلہ سے کے خورو فکر کی ضرورت محموس ہوتی ہے تو آپ باکار میں ورمنہ بے کار۔

يوم الحوادسة،

کونی ذراساہی کام بیش آجائے تو یوں محسوس ہوتا ہے جسے کوئی حادشہ گوئی ذراساہی کام بیش آجائے تو یوں محسوس ہوتا ہے جسے کوئی حادثہ ہوگیا ،کسی روز متعد دلوگوں کو وقت ملاقات دینا بڑجائے تو بیس اس دن کو ایم المحوادث کہا کرتا ہوں۔

نظام الاوقات ك تعيين كے فوائد:

﴿ نظام الاوقات كتعيين من سيفائد سين :

۱ \_ معمولات میں ناغہ سے حفاظت رہتی ہے ۔

٢ - بركام ميں كيسوئى رہتى ہے، ذمين منتشرنهيں ہوتا-

#### ٣ - متعلقين كوسهولت رئتي ہے -

## حضرت والاكنظم كاليك عجيب واقعه:

أيك بارحفرت والاغسل خانه كي طرف تشريب بي جارب تهيئ إيك خادم نے کوئی بات متروع کر دی جس کی وجہ سے چند کھے تأخیر ہوگئی، اتنی ذراسی تأخیر کا نتیجربیہ ہواکہ غسل سے فارغ ہونے تک دوہیری مجلس میں جانے کا وقت ہوگیا، آب نے اتن تأخیری گواران فرمانی کہ کرتے سے بین نگالیں، ویسے ہی چل دیئے، ہاتھ فارغ نہونے کی وجسے راستریں بھی نہ نگاسکے، دفر پہنچنے سے بعداین نشست يربين كائه بهر الكائم - بهرجاهري كوبوراقصه باكرارشاد فرمايا ، وو بدنظم وضبط کی بابندی ندر نے کا نتیجہ ہے، انہوں نے ب وقت بات كرك پرایشان كيا، ميس نه ان كوبر وقت اس برنظمی پرتنبیہ کرکے مزید بات کرنے سے روک دیا، اگریس پوری استسن كراس يرغوركرا ، كيركون فيصله كرك اس معنى كولى كارروائي كرمّا تو دفتر يهنجنه مي كتني تأخير بيوتي اور افتاء سيمتعلقه كامول كأكتناحرج بوما وجوشخص ابهم وغيرابم بستميزنهي كريابآ اوراوقات مي نظم وضبط كاسليقه نهين ركعتا وه مجي يحصيح ديندار نہیں بن سکتا، تبھی اینے اور دوسروں سے اہم مشاعل میں خلل والے گا، کبھی اپنی اور دومروں کی اذبیت کا باعث بنے گاجو حرام ہے،ایدادسے بچنے بچانے کے لئے عدم قصدِ ایذاد کافی نہیں قصدِ عدم ایزا اضروری ہے ، ہروقت ایسا ہوشیار رہے کہ جی غفلت سے غیرشعوری طور ریھی ایزاد کاسبب مذہنے "

#### سيكنر بھي تولے جاتے ہيں ا

حضرتِ اقدس کے ہاں دقت کی قدر دقیمت اور طم دضبط کا اس قدر اہتام ہے کہ سینٹروں کے باہمی صاب رکھا جا اسے آپ کی بوری زندگی سی بر شاہد ہے، اس دقت ایک تازہ مثال سامنے آگئی جو تخریر کی جاتی ہے :

میں بہتے تک اور رات کو بونے دس سے سوادس تک ہیں نظیم اوقات ہیں دفتر تشریف کے جانے کے لئے صبح ساڑھے دس بے کا دقت مقرر کرلیا گیا، مگر اس میں یہ نقص سامنے آیا :

آپ کے کمرے سے دفتر تک صرف بجیس سیکنڈ کا راستہ ہے ، ان کو جانبین بقت یم کر دیا جائے تو فون سے وقت اور دفتر سے وقت میں ساڑھے بارہ سیکنڈ کا نقص رہ جاتا ہے۔

حضرتِ والأنه اوقات مع قرنظم میں بارہ سیکٹرکی تقدیم و تأخیراور اشخ معمولی سیفقص کوبھی گوارانہیں فرمایا، اس لئے دفتر تشرفیہ لے جانے کا وقت سادھے دس کی بجائے پونے کیارہ کر دیا۔

# صفال الماليات

# صفائي معاملات ، حكم شرعى اور حضرت كامعمول ،

حضرتِ والاصفالُ معاملات کابہت اہمّام فرماتے ہیں۔ کسی کاکوئی برّن وغسیب وآجائے تواب یہ فکر کہ استِعال کے بعد حبلہ سے جلد اسے واپس لوٹا ریاجائے یاکسی سے کوئی چیزمنگوائی توقیمت فورًا ادار کرنے کی کوشسش۔

## كرة ارضيه (كلوب) حكمتين اورصلحين ،

حضرتِ والاکے کمرے میں آپ کے بلنگ کی بغل میں میزیر ایک قلموان ہے اس کے اوپر ایک قطب نمار کھا رہتا ہے جوچھوٹے سے خوبھورت کرہ ارضتے (گلوب) کشکل میں ہے اسے قلموان کے اوپر بہت سلیقہ کے ساتھ ایسی ہمیت سے رکھا ہے کہ ہروقت قلم کے زیرسایہ رہتا ہے۔

حضرتِ والإفرمايا كرته بين،

وواس كرة ارضيه كواس طرح قلم كے زير سليدر كھنے ہے به بتانا مقصود ہے كہ مالك الملك كے احكام تحرير كرنے واليقلم كى حكم الى بورى دنيا برہے "

حضرتِ والاكوصفالَ معاملات كے علاوہ دوسرے عام عالات بن ہجا س كاا ہمتام رہتا ہے كہ آپ كے سى قول يا فعل سے غيرارادى طور ربعى كسى كوا غارنه ہنچنے بلئے ۔ اس مقصد كے لئے كہمى كوئى ياد داشت ركھنے كى عزورت بيش آتى ہے قوكرة ذكورہ كواس كے مقام سے سى جانب مركا كر فرملتے ہيں ، " زبین این مرکزی بن ب ب جب کسیدکام نہیں ہوجانا اس وقت کس زبین این مرکز پر وایس نہیں جلئے گی" حضرت والا فرملتے ہیں ،

ورصفائی معاملات جیسی خوبی اورایسے مؤکد کم برتی کو لوگ فسادِ زمان وفتورا زمان کی وجہ سے بہت بڑا عیب اورا نتہائی ذکت کا باعث سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ اس حکم الہی بڑمل کرنے سے آخرت کی راحت کے علاوہ دنیا ہیں بھی جان و مال اور عزت کی حفاظت ہوتی ہے، راحت وسکون کی دولت نصیب ہوتی ہے، اوراس میں غفلت وسہل انگاری سے دین و دنیا دونوں ہوا، دنیا کے سابھ آخرت بھی تباہ، دونوں جہانوں میں رسوائی و ذلت ۔

التُدتعالَ كَيْ نَافَرِمَانَ كَاسِبَ سِي بِهِلَا حَمَدَ عَقَلَ بِرِبُومَا ہِ اللّٰهِ وَمِلْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

ان کے بارہ میں التہ تعالی کا فیصلہ ہے : نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَلْهُ مَرَانَفُ سَهُمَّرٌ (٥٩ - ١٩) "انہوں نے اللّٰہ کو بھلا دیا تواس نے ان کوان کا نفع وُقصان بھلوا دیا "

مسموم وماؤف دماغ عزت كوذلت اور ذلت كوعزت سمجف كُللب ، اليشخص كے سامنے صفائی معاملات كى بات كى جائے تو وہ اس كا مَراف اڑانے لگتا ہے، مثلاً ؛

اگرکسی کوسمجھایا جائے کہ گھریں میاں ہوی کے سامان میں امتیاز رکھنا ضروری ہے، ہرچیز کے بارہ یں یہ علم ہونا چاہئے کہ ہے دونوں میں سے کس کی ہے ؟ تووہ بہت تعجب سے کہتا ہے ا "اجی میاں بیوی تو دونوں ایک ہی ہوتے ہیں <sup>یک</sup> اور کوئی اس سے بھی بڑھ کر بوں کفر بکتا ہے : "ايسامعالمه توكهبي بيهانده لوگون مين بهوتا بهوگا،معزز اورتزيف خاندانوں میں تواسق کا بٹوارابہت معیوب سجھاجا اے ؟ اليهين احقول كم باره بين حضرت رومي رحمدالتا تعال فراتيمي آخسرآدم زادهٔ اسے ناخلف چند بزراری توبستی راستسرف «الهے نالائق ابیعے آخر تو آدم زادہ ہے، توکب تک ذلت كوعزت ومثرف جحتار بهايا پھرجب طلاق ہوجاتی ہے تومفتیوں کے پاس بھاگے آتے میں جصور ابیسامان کس کوسلے گا ؟ بیس ان سے پوچھتا ہوں :

ورآب بتائيں كەاس كامالك كون ہے و بس جومالك ہے اسی کو ملے گا۔''

الرطلاق نهجى بوئى توبېرمال موت سے توكوئى مفرجى نبين جب كسى چيزكا مالك بى معلوم نهين تو وراشت كيستفسيم بوكى ؟ حضرت دامت برکاهم سے قلب میں صفائی معاملات اور دوسروں کوا ذیت سے بیانے کی قدر قلیہ واس کی فصیل آیندہ عوان آواب معاشرہ میں آرہی ہے۔



# SAUGE CALL

آج دینداروں بیں بھی باہمی اُلفت والفاق کی بجائے نفرت واختلاف ہے، اس کا بڑا سبب سُودِ معاشرت ہے، تعلق اَحکام مشرعیہ سے وگر دانی۔ سُودِ معاشرت بنداتِ خود بھی ہے دینی ہے اور دیگر تمام دینی شعبوں کی تباہی کے لئے مرکزی کر دار بھی، ایسے وقت میں جبکہ دینداروں نے بھی اس شعبہ کواعتقادًا وعم کا ترک کر رکھا ہے۔

یہ ضمون تمام مسلمانوں کے لئے بالعُموم اور دیندارگھانوں اوراہلِ علم کے لئے بالخصوص سنگ میل کی جیٹیت رکھتا ہے خصوصاً حضرتِ والاکا بیہ ارشاد ، "عَدَم قصرِایزاء کافی نہیں قصدِ عَدَم ایذاء ضروری ہے۔" "عَدَم قصرِایزاء کافی نہیں قصدِ عَدَم ایذاء ضروری ہے۔"

# ور المارة

| صفحه | عنوان                                       |
|------|---------------------------------------------|
| PAT  | آداب المعاست ره كاايك زريس اصول             |
| 444  | خادم كوانتظاركى زحت سيعبيانا                |
| 410  | خادم اورشيليفون كايل                        |
| ۲۸۳  | بازارے چیزلانے والے کوفورًا قیمت دینا       |
| 474  | تفریح سے دوران منظریر برگی گیلی مٹی         |
| 444  | كيى كے سامنے مسواك كرنے سے احتراز           |
| PAA  | كسى كے سامنے چانجى میں ہاتھ دھونے سے احتراز |
| 444  | خلال کے لئے تنہائی کی تلاسٹس                |
| 444  | چھلکے جُوسنے کے بعد اُلطے رکھنا             |
| 444  | دوشخص كتن فاصله سي ببطيس                    |
| 444  | حربین شریفین میں موزوں کے استعمال میں حکمت  |
| ۲۹.  | ابنے شاگر دول سے معذرت                      |



# الرادية المراق

آج کل عوام وخواص ہر ایک نے آدابِ معامدہ کو دیداری اور انسایت
کی فہرست سے باہر نکال بھیکا ہے۔ لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ آداب معائزہ
کے بارہ میں نتربیت کی طرف سے مذکوئ حکم ہے نہسی سم کی کوئی تعلیم دی تی ہے الیے ایسے ایسی کوئی تعلیم دی تول یا ایسی بات کی فکر اور اہمام نہیں کرتے کہ ہمارے سی قول یا فعل سے سی کوئیکایف نہ بہنچے۔

حضرت والاجس طرح تشریب کی دو سری تعلیمات برضیوطی منظل برابی اسی طرح آداب معاشره کا بهی خاص خیال رکھتے بیں اوراس بات کا بہت اہتمام فرماتے بیں کو اپنی طرف سے دو سروں کو کستی می کوئی تکلیف نہ چنچنے پائے خواہ اپن اور کی شاگر دمریدا و رضادم ہی کیوں نہ ہو، آپ دو سروں کو بھی بہت اہمیت سے اس کی تاکید فرماتے ہیں ،

المحضوراكرم صلى الشرعلية وللم كاارشادى، آلْمُسْلِمُ مِنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. "مُسلان وه ب كراس كسكسى قول يا فعل سكسى مسلمان كو "مسلان منهج "

#### آداب المعاشره كاليك زرس اصول ،

کسی کو تکلیف سے بجانے کے لئے عدم قصر ایزار کافی نہیں بلکر قصرِ عدم ایدار فرض ہے ، یعنی اتنا کافی نہیں کہ آب نے قصر اُتکلیف نہیں بہنجاتی بلکہ اس گناہ سے آپ تب بچ سکتے ہیں کہ آپ ایسے ہشیار رہیں اور اسااہ تام رکھیں کو فیر شعوری طور رہی آپ کے کسی
قول یا فعل سے سی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ، مثلاً آپ گاڑی جلار ہے
تھے غیرارادی طور رپگاڑی کہ ہیں لگ گئی جس سے کوئی جائی المائی فصان
ہوگیا، یا آپ سورہ ہے کہ کردف بدلنے سے سی کا کوئی نقصان ہوگیا توآپ
یہ کہ کرنہیں جبوف سکتے کہ ہیں نے تصدرا گاڑی نہیں نگائی اور تصدرا
نقصان نہیں کیا، بلکہ اس کے کہ ہیں نے احتیاط اور ہشیاری سے کیوں
اور آخرت ہیں جبی ، اس کئے کہ آپ نے احتیاط اور ہشیاری سے کیوں
اور آخرت ہیں جبی ، اس کئے کہ آپ نے احتیاط اور ہشیاری سے کیوں
کام نہیں لیا، آپ کی خفلت کی وجہ سے نقصان ہوا ہے ۔ ان دو الوں
پراہنی بوری زندگی ہیں اپنے ہر تولی وفعل کو قیاس کرلیں ''

حصرتِ والاخوداس پرکتناعمل فراتے ہیں ؟ اور دومروں کو ایڈا سے بھانے کاکس قدراہتام فرماتے ہیں ؟ اس سے متعلق بطور نمونہ صرف چند واقعات تحریے کئے جاتے ہیں :

#### خادم كوانتظار ك زحمت مسيجانا،

آ کے حضرت والانے کسی کو جعرات کی شام کا وقت دیا ہوا تھا۔ بعدین خیال آ یا کہ جموات کی شام کا وقت دیا ہوا تھا۔ بعدین خیال مخرب کے بعد والیسی ہوتی ہے۔ یہ بات اُس وقت یا دندری وربندان سے فرما دیتے کہ وہ دیر سے آئیں جب تفریح پرجانے کا وقت قریب آیا تواجانگ اُنہیں وقت دیا یا در بیخیال بیدا ہوا کہ آگر تفریح کے لئے چلے جائیں اوروہ اس دوران آجائیں تو آئی سانتظار کی زحمت ہوگی، البندا انہیں اس زحمت سے بجانے دوران آجائیں تو آئی سانتظار کی زحمت ہوگی، البندا انہیں اس زحمت سے بجانے دوران آجائیں تو آئی کا ادادہ ترک فرادیا۔ حالانکہ انہوں نے صرف شام کا وقت بتایا

تفااور شام کاوقت مغرب کے بعدیمی ہوتا ہے۔ عِلادہ ازیں دہ حضرتِ والا کے مزید ادر فادم بھی تھے کہ حضرتِ والا سے اگر طاقات نہ ہوتی تو انہیں کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی۔ جیسا کہ انہوں نے آنے کے بعد بتایا۔ اور یہ بھی احتال تھا کہ شاید وہ دیر سے آئیں جیسا کہ ہوا کہ وہ عشار سے کانی دیر بعد آتے۔ ان سب باتوں کے باوجود حضرتِ والا نے بہت بعید احتال پر نظر رکھتے ہوئے دو مروں کو تکلیف سے بجانے کی خاطر اپنا معمول ترک فرا دیا۔ پھریہ بھی ملحوظ ہے کہ باہر جانے کا یہ عمول صرف تفریخ کی خاطر نہیں بلکہ آپ بھریہ سے لئے یہ اس قدر ضروری ہے کہ آپ کی جِمان صحت و دماغی صلاحیت اس پر موقوف ہے، علاوہ ازیں آپ سے ساتھ جانے کے لئے پیما دو مرے لوگ بھی بہت دور سے آتے ہیں ، گر ایک خادم کو ذرا سے انتظار کی ذرحت سے بجانے کے لئے پیما کے ایس کے دل میں فکر آخرت ہو۔

ایسا اہتمام وہی کرسکتا ہے جس کے دل میں فکر آخرت ہو۔

### خادم اورشيليفون كابل:

آیک فادم کوٹیلیفون کابل جھے کرانے دسیت اتھا لیکن درمیان ہیں جمعہ انے والاتھاجس کی وجہ سے بل جمع نہیں کرایا جا سکتا تھا۔ اور اگر جبوات کے وز ہی فادم کوبل دسے دیا جاتا تو ہفتہ تک بل جمع کرانے کا خیال ان کے دماغ پر بوجھ بنا رہتا۔ اس تکلیف سے انہیں بچانے کے لئے صفرت والانے اس خیال کا بوجہ فودہی برواشت فرمایا اور ہفتہ آنے تک بل اپنے ہی پاس رکھا، انہیں نہیں دیا۔ برواشت فرمایا اور ہفتہ آنے تک بل اپنے ہی پاس رکھا، انہیں نہیں دیا۔ بات تو معمولی نظر آتی ہے لیکن جس کے دل میں فکر آخرت ہواس کے نزدیک معمولی بات بھی بڑی بن جایا کرتی ہے۔

#### بازارسے چیزلانے والے کو فورًا قیمت دیا،

شحضرت والابازارس آمدورفت رکھنے والے خدام کے ذریع جب کوئی
چیز بازار سے منگواتے ہیں توانہیں تاکید فرماتے ہیں کہ وہ بازار سے جب مطلوب چیز
لائیں تو دارالافتاریں جے بھی وہ چیز پکڑائیں اس سے اسی وقت اس کے دام وحول
کرلیں، اگر کسی وجہ سے اس وقت دام نہ لے سکیں تو کم از کم آنا تو ضرور کریں کہ کسی
چیزی قیمت بتادیں تاکہ ان تک پہنچانے میں آسانی ہو۔ اسی طرح دارالافتار میں مطلبہ
وفتام کو بہت تاکید سے یہ ہامیت فرماتے رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص میرے لئے
بازار سے کوئی چیز لاکر دے اسے اسی وقت اس کے دام دے دیا کریں، بعدیں تھے
از ارسے کوئی چیز لاکر دے اسے اسی وقت واس نے دام دے دیا کریں، بعدیں قیمت
مان سے دیا قریس کرلیا کریں، اگر کبھی کوئی چیز لاکر دینے والے اور اس سے لینے والے
دوفوں سے اس معافلہ میں خفلت ہوجاتی ہے تو اس سے ضرت اقدس کو بہت کلیف
ہوتی ہے اوراس پریوں تنہیہ فرماتے ہیں:

ودمعائز واتنا بر چکا ہے کہ لوگ وقت بر بینے طلب کرنے یا قیمت بہانے میں بینمرق اورائے تعلق محبت کے خلاف بھتے ہیں مالا کر محبت کی حقیقت یہ ہے کہ آپ جس کی حدیث کر رہے ہیں اسے حالا نکر محبت کی حقیقت یہ ہے کہ آپ جس کی حدیث کر رہے ہیں اسے کی ایک معاملہ میں عفلت سے لئی کلیف بہنچ یا دیا ہے وقد اللے کو الاش کرکے اس معاملہ میں بیا اوروہ وہاں بھی نظا مسے تیمت اوار کرے، اگر وہ اس کے مکان پر کیا اوروہ وہاں بھی نظا تو کی کرے وقد سے سکون قلب غارت، پھراگر وت میں مقدار بھی معلی نہیں تو اور در در رہ مربی بہلے اس تر در کی کوفت بر واشت مقدار بھی معلی نہیں تو اور در در رہ مربی بہلے اس تر در کی کوفت بر واشت

كريك كتن قم المائي يوصاحب حقى لاش من يريشان رب ؟ اگرچیزخودمنگوانے والے سے باتھیں دی ہے تومنگوانے والے کا فرض ہے کہ اسی وقت قیمت دریا فت کرے اداء کرے ، اوراگر اسس سيكسى خادم كودى بي جديها كديبان موتلب توبر وقت معائل صاف كرما خادم کا فرض ہے، اگر اس سے غفلت ہوجائے تو چیز لانے والاخود اس سے رقم طلَب کرے، اگر اس نے ایسانہیں کیا تو وہ برغم خود توایف مخدم سے تعلّق تحبت ظاہر کر رہا ہے گر در حقیقت اسے کلیف بہنیارہاہے ، بازارسے سامان لاکر دینے کی خدمت کی گرساتھ ہی رقم ادار کرنے کی فكرمخدوم كدواغ يرسلط كرسم اسعبهت مخت اذبت بهنائى حضرت اقدس دامت بركاتهم سماس قول عمل سے يداندازه الكاياجا سكتا مع كدا دارِ حقوق وصفائ معاملات كاآب عقلب ميارك بيكس قدرابهام مهاور اس كتن فكرب - بظام رعوام وخواص كى نظرس بيكونى برسى بات نهيس، يون معصة ہ کے صاحب حق سے جب کہ جی طاقات ہوگی اس وقت اسے رقم دے دیں گے، اور الرم معول مي توده خود طلب رك كا- كرجس فلب مين فكر آخرت إساداء حق كے بغيرسكون كہاں ؟ اس كئے حضرتِ اقدس اكثر فرماتے رہتے ہيں : ودإنسان كوآخرت كي لئة مروقست اس طرح تيار رمناجا ہت كحكسي وقنت بعبي احيانك مملك الموت آجائة توايك منث كجيي مہلت کی طرورت محسوس نکرے "

تفری کے دوران مندیریرلگی کیامطی:

صحفرت والانماز فجرم بعد تفري مع لئة باغ مين تنزيف العجات

ہیں، وہل بسااوقات جوتے کے تلے ہیں گیائی ٹی بھرجاتی ہے، بلاکوں کی منڈیر کے ذریعہ باغ کو مختلف حضوں میں تقسیم کیا گیا ہے، حضرت والاکبھی بضرورت اس منڈیر سے جوتے کا تلاصاف کرتے ہیں تومنڈیر برگئی ہوئی گیلی مٹی اس برسے صاف کر لیتے ہیں، فراتے ہیں کرمنڈیر براس طرح لگی ہوئی گیلی مٹی دیکھ کر طبع سلیم کو گھن آتی ہے؛ اس سے صاف کر دیتا ہوں۔

### كسى كے سامنے مسواك كرفے سے احتراز:

﴿ آپ کسی کے سامنے ناک صاف کرنے ، تقو کئے اور مسواک سے زبان الواور گلاصاف کرنے سے بہت احتراز فرماتے ہیں اس لئے کہ اس سے دیکھنے والے کو گھن آتی ہے ۔

### كسى كے سامنے ليجي بيں الح دھونے سے احتراز:

آبجتی الامکان چلجی وغیرہ میں ہاتھ نہیں دھوتے، اگر کہمی کسے ہاں بجبوری چلجی وغیرہ میں ہاتھ نہیں دھوتے، اگر کہمی کسے ہاں بجبوری چلبجی وغیرہ میں ہاتھ دھونے ہی بڑگئے تو اس میں کتی کرنے سے اختراز فراقے ہی بسااوقات کسی سے یہاں میس کے نیچے کا بیا تب ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے نیچے ہالٹی ذیر کھے دیتے ہیں جس میں بیانی جمع ہوتا رہتا ہے، آب ایسے بیس میں بھی کتی نہیں کرتے۔

### خلال کے لئے تنہان کی تلاش،

﴿ آبِ مَن وقت بھی کوئی جیز کھاتے ہیں تواس کے بعد کلّی کے ساتھ دانتوں میں خلال کا النزام فراتے ہیں اوراس مقصد کے لئے تنہائ کی جگہ تلاش کرتے ہیں ، کسی کے سامنے خلال نہیں کرتے تاکہ اسے دیکھ کرکسی کوظبعی ازتیت نہ بہنچے۔

### جھلکے پوسنے کے بعد اُلطے رکھنا:

﴿ آم یا موسی وغیرہ کھاتے ہیں تواس کے چھلکے پڑسنے کے بعد آلٹے رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے ہیں اس لئے کہ چپلکے سیدھے رکھنے سے ان پر گئی ہوئی رَطوبت دیکھ کرطبع سلیم کوا ذیت بہنجی ہے۔

### روخص كتنة فاصله سي بيطين ا

﴿ حضرت اقدس دامّت برکانتم اس ادب کی بہت تاکید فرماتے ہیں کہ درمیان کم از مخص کہ مضاحت بیٹھ کر آئیس میں کوئی بات کرنا چاہیں تو دونوں کے درمیان کم ایک میٹر فاصلہ رکھنا ضروری ہے تاکہ بات کرنے والے کے سائس کی ہُوا دوسرے تک نہ پہنچے اوراس کی ناگواری کا باعث نہ بنے۔ ایک طرف بیٹیس تو بھی زیادہ قریب نہوں بالخصوص بات کرتے وقت منہ زیادہ قریب نکریں۔ حرییں نشریفی موزوں کے استعمال میں جاکمت :

ت حضرت والاحرمين تشريفين مي موزين بينة تقريعض عقام فيمون بينة تقريع بعض عقام فيمون بينة تقريع بعض عقام فيمون بينة كالمردواست كى توفرمايا ؛

"میں حربین تریفین کے فرش سے بڑکت ماصل کرنے کے لئے اس پر برمہنہ باؤں رمہنا جا ہتا ہوں، فرش اور پاوک کے درمیان موفیے کا پر دہ گوارا نہیں ؟

اس کے بعد ایک بار قرمایا ،

ور حربین شریفین مین منتکی اور زیاده وقت مسجد میں برمبندیا و الرسیند بالخصوص طواف میں برمبند پاؤں چلنے سے بہت سے لوگوں کے پاوک سے تلوے بہت بھٹے ہوئے ہوتے ہیں، بالخصوص ایرایوں کی حالت
بہت خراب ہوتی ہے، ان پرنظر پرتی ہے تو دل ہیں کچھ بدنسائی کا
احساس بیا ہوتا ہے۔ ایک بارخیال آیا کہ خود اپنے باؤل کے تلوی
تو دیکھوں کہ ان کا کیا حال ہے ، دیکھا تو ایرایوں پر بہت معولی سی
بھٹن کے کچیز نشان نظر آئے اس سے مجھے دوسبت طے۔
ایک یہ کہ اگر کھی دو مرول کے عیوب کی طرف نظر جائے تو فوڈا
اپنے نفس کا محاملہ کرکے اپنے عیوب کی اصلاح کی طرف متوج ہوانا

بحدالت تعالی میں اصلاح نفس کے اس اصول برعمل کرنے کا اہماً کرتا ہوں ، اس واقعہ سے اس کی إفاد تیت کا مازہ ظہور ہوا۔

دور اسبق برطا کہ جیسے مجھے دور وں کے باؤں دیکھ کر جیافتہا می موتاہے، اسی طرح مکن ہے کہ میرے باؤں کی ایر بوں میں میٹن کے بہت معمولی سے نشان بھی کسی نازک طبع کی نظر میں کھیکتے ہوں، اس میں نے اسی وقت طے کرلیا کہ آیندہ حرمین شریفین میں موزے بہن محر صافر ہوا کروں گا، تبرک حاصل کرنے کی بنسبت دوسروں کو ایزار سے بہانے کی فکر زیادہ آئی ہے۔ اور اس کا زیادہ تواب ہے ؟

### لين شأكر دول مصمعذرت:

معرب والاكامعول بے كەرىرىيت علماءكى اصلاح ظاہروباطن كى علماءكى اصلاح ظاہروباطن كى علاوہ ان سے علمی مؤالات كاسلسلة بھی بكثرت جاری رکھتے ہیں،اس كے تين فائد ہے ارشاد فواتے ہیں ،

۱ \_\_ زیرترمبت علماء کی علمی ترقی -

٢ \_ اينعلوم تازه رستيس -

۳ ۔ کبھی کسی عالم سے کوئی نئی بات مل جاتی ہے جس سے اپنے علم میں ترقی بوتی ہے ۔

ایک بارسفریس صفرت والای خدمت میں علماء کا جمع تھا جن میں سے بعض صفرت والا کے شاکر دیتھے ،ان کی طرف توجہ ہوئی توغلبۂ شفقت کی وجہ سے دوئر علماء سے نظر میط گئی اور پول سمجھنے لگئے کہ اپنے شاگر دوں ہی کی مجلس ہے ،اس لئے شمار دوں ہی کی مجلس ہے ،اس لئے حمیب عادت ان سے سؤالات علمیۃ کاسلسلہ شروع فرما دیا۔

بعديس احساس ہواكہ اغيار كے سلمنے اپنے شاگر دعلماء سے بھی اس قسم كے سؤالات كرنے بين ان كى خفنت ہے ، جو آداب المعاشرہ كے خلاف ہے اگر جبہ المعاشرہ كے خلاف ہے اگر جبہ المعالم قصدًا نہيں كيا مكر قاعدہ يہ ہے ؛

"عتم قصرایدا کافی نہیں قصرعرم ایدا ، ضروری ہے " یعنی ایدا وغیرے گناہ سے بچنے کے لئے یہ کافی نہیں کہ آپ نے قصد الیا ا نہیں بہنچائی بلکہ ایسے ہوشیار رہنا عزوری ہے کہ سی کو آپ کے سی قول یا فعل سے بلاقصد غیر شوری طور برجمی کوئی ایدا و نہ جہنچنے یائے۔

حضرت واللف این ان شاگردوں سے معافی چاہی، انہوں نے عض کیا، اور میں کوئی خفت محسوس نہیں ہوئی بلکہ صفرت کی شفقت سے بہت مسرت ہوئی "



# الناف وزالات طاهرة وباطناء

حديث مين نظافت ظاہره ي جي بہت تاكيد آئ ہے۔ حضرت والا محيران نطافت ظاهره وباطنه دونون كابهت زياده ابتمام بيئ اینے احباب وتعلقین کوہمی اس کی بہت تاکید فرماتے رہتے ہیں۔ نظافت باطمناعی گنامو<u>ں سے بچنے</u> اور کنزت توب واستغفار کی تلقین و تبلیغ تو آپ کی زندگی کاجزر اور آپ کی روزانہ و مفتہ وارمجانس رُشدو ہدایت کا محرب، بالخصوص عوام کواسیسے گنا ہوں سے بچانے کی فکر جومعار ترویں اس طرح داخل ہو چکے ہیں کہ انہیں گناہی نبیں بھاجاتا علمار وصلحارا ور دیندار گھرانے بھی ان میں مبتلاہیں۔ آب كيم طبوعه مواعظ مثلاً "وترك كناه"،" حفاظت نظر"، "ايمان كيسوني" " علم کے مطابق عمل کیوں نہیں ہوتا ؟" برعات مرقب" "ترکب منگرات سے کیسے ہرریشان اور سوارہ و مات ہے ؟، " منرعی بردہ"، " زندگی کا کوشوارہ" وغیرہ بڑھنے والمحضات برواضح بے كمان مواعظي تركب منكرات بركس قدر زور دياكيا ہے آب باربارمہت توت وشترت سے بیان فرماتے ہیں کہ نیکی کامعیار اوج بنم سے نجات كا مداراورا دو وظائف اوتسبیجات ونوافل پرنهیں، بلکه ترکب معاصی اور توب واستغفار يرب -اس يرقرآن وحديث ك نصوص الثرتعالى اورحضور اكرم صلى التدعلية ولم مح واضح ارشادات كى بهت طويل فهرست بيش فراف سيع بعرعقلى دلاكل سيعبى ثابت فرماتے ہیں، اور پھرمختلف مثالوں سے اس حقیقت کو دلوں میں اتار دسیتے ہیں۔ ڈاٹھی سطانا با مندانا ،تصوبر رکصنا، گانا بجانا،غیبت کرنا یا سفنا، ساری جائیدا دبینون کو<u>د ک</u>ر

بیٹیوں کو محروم کردیا، بہنوں کو حصّہ وراثت نددیا، سودی لین دین، بنک اور بھیہ وغیرہ جیسی ناجائز اور حرام ملازمت، ایسی حرام آمکہ نی والوں کی دعوت یا برتیہ قبول کرنا، خلاف شرع لباس، فضول ولا بعنی کام وکلام، عورتوں بیں بے پردگ، دیور، جیٹے، نندوئ، بہنوئ، خالہ زاد، ماموں زاد، چیازاد، پھوچی زاد وغیرہ سے پردہ شہر ناوغیرہ منکرات اور کسی کموت وایصالی تواب کے موقع پرمرق جب بدعات کے خلاف جہادیں آپ کو ایسا امتیاز وانفرادیت حاصل ہے کہ چشخص بھی ان گناہوں مطاب ہے کہ جیٹے تھی بوجا آ ہے کہ کسس کا حضرت والا کے ساتھ تعلق ہے۔

عِلادہ ازیں اللہ تعالی پرتوکل واعتماد اورغیراللہ سے استغنار وقطع نظر پر بھی آپ بکترت بیان فرماتے ہیں ، اورغضب ،حسد، عجب ، کبر ، ریار ، حُتِ مال وغیرہ رذائل سے ترکیم باطن و تنظیفِ قلب آپ سے مطب روحانی و مجالس رشد و ہدایت کا خاص حصہ ہے۔

اس نظافت باطنه کے ماتھ نظافت ظاہرہ کا بھی بہت اہتمام فراتے ہیں اور احباب متعلقین کو بھی بہت اہمیت کے ساتھ اس کی تلقین و تبلیغ فراتے رہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ ولم کا ارشاد ،

مین اس سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ ولم کا ارشاد ،

مین اس سے گھروں کی فناصاف رکھو''
مین اور اس کی تشریح کوں فراتے ہیں :

میان سے کھرکی فنایع نی مکان کی حدود سے باہر قرب و جوار میں مکان سے کھرکی فنایع نی مکان کی حدود سے باہر قرب و جوار میں مکان سے کھرکی فنایع نی مکان کے حصور صاف رکھنے کا حکم ہے تو مکان سے مین زیادہ مؤکر ہوگا، اور کموں کی صفائی اس سے بھی کا حکم اس سے بھی زیادہ مؤکر ہوگا، اور کموں کی صفائی اس سے بھی کا حکم اس سے بھی زیادہ مؤکر ہوگا، اور کموں کی صفائی اس سے بھی

زیادہ مُوکّد، بستروں کی صفائی اس سے زیادہ مُوکّد، لباس کی صفائی اس سے زیادہ مُوکّد اور قلب کی صفائی اس سے زیادہ مُوکّد اور قلب کی صفائی اس سے زیادہ مُوکّد، اس لئے بیت الخلام شن خاند، باورچی خاند، کرے ، برآمَدہ اور حَن وغیرہ کے فرش یا درود اوار وغیرہ برکہیں بھی سی می کا کوئی داغ دھتبانظر آئے تو اسے فرا اصاف کیجئے اور ساتھ ساتھ قلب کی صفائی کے لئے استعفار بھی کر سے دہیے کہ فرش اور درود اوار جیسی ظاہری چیزوں پر داغ دھجے دیکھ کر اگر کسی بے مِن کے دماغ برچوٹ نہیں گلتی اوروہ انھیں جلدا زجلد ماف کرنے کے بات نہیں ہوجاتا تو اسے نیا تعلیب کے ماف کرنے کے بات نہیں ہوجاتا تو اسے اپنے قلب کے داخ دھتے صاف کرنے کے کیا فکر ہوگی ؟

شہریں مختلف مقامات پر گئے ہوئے بورڈ ،
دابینے شہرکو آئینہ کی طرح صاف رکھے "
برجیسے ہی نظر پڑے فور ًا استغفار کرکے اپنے دل کے آئین کو صاف کرلیا کریں۔

ظاہری صفائی اس منتے بھی ضروری ہے کہ ظاہر کا باطن پراٹر پڑا ۔۔۔۔ ؟

آپ کے مکان میں صفائی کا اس قدر اہتمام ہے کہ دنیوی کھاظہ سے بہت اور پہنے طبقہ اور بہت ترقی یافتہ گھرانوں اور مغرب تہذیب والوں بلکہ یورپ میں رہنے والوں سے باں اس کاعشر عثیر ہی نہیں۔ ایک بار ایک نواب صاحب کی اہلت والوں سے باں ایک نواب صاحب کی اہلت آپ کے مکان میں آئیں ، صفائی و حُسِن سلیقہ دیکھ کر ایسی متأثر ہوئیں کہ گھر جاکر آب

و لحضرت محمکان میں توماشا، النظرانوار برس رہے ہیں " آپ فرمایا کرتے ہیں ،

«مغرب زده لوگوں کی صفائی بوشاک براستری اورچره پر بھاورا (سیفٹی) چلانے تک محدود ہے"

صفائی کے خلاف چیزوں کا اس قدراحساس کما گالدان کی حورت بلکاس کے تصور سے بھی شدید نفرت ہے ، جی متلائے لگتا ہے۔ آپ اگالدان کو محین ارجال " مردوں کے چین کی جگئی ہے ہیں ۔ حضرت اقدس جب دارالعلو کو زنگی ہیں شیخ الحدیث کی صرورت کے لئے دارالحدیث میں متحیم اگالدان رکھار ہتا تھا، حضرت جب درس جے بخاری کے لئے دارالحدیث میں تشریف اگالدان رکھار ہتا تھا، حضرت جب درس جے بخاری کے لئے دارالحدیث میں تشریف لاتے تو وہاں سے اگالدان اس محرب اوری سے تعلی مادم کے ذِر نکار کھا تھا کہ وہ دارالحدیث میں حضرت اقدیس کی تشریف آوری سے قبل ہی اگالدان کال دیا کیں۔ آم وغیرہ کھا تے ہیں تو چھلکے اللے رکھتے ہیں۔

حتی الامکان رومال سے ناک صاف نہیں کرتے، پانی سے دھوتے ہیں۔
یائی نہ طنے کی صورت ہیں ناک صاف کرنے کے لئے پہلے کیڑے کارومال
استعال کرتے تھے،جے ایک باراستعال کرنے کے بعد دھوئے بغیرجیب میں
نہیں رکھتے تھے۔ابٹنو استعال کرتے ہیں،اسے بھی استعال کے بعدجیب
میں نہیں ڈالتے اور نہ ہی کہیں ایسی جگہ بھینکتے ہیں جہاں کسی کی نظر پڑے۔
میں نہیں ڈالتے اور نہ ہی کہیں ایسی جگہ بھینکتے ہیں جہاں کسی کی نظر پڑے۔
اور آپ سے خصوص کر سے میں بیس نگا ہوا ہے، اس کا بان نیجے پودوں کی
کیاری میں گرتا ہے، آپ اس بیس میں بھی بھی ناک صاف نہیں کرتے بلکہ لعاب کی
رطوب بھی نہیں ڈالتے۔

آپ نے ایک باراس کی سے دجوہ بیان فرمائیں :

١ - يديان كشرين بين جاماكياري بي بيميلة اس القداس يك تقيم كى رطوبت شامل ہونے سے کیاری میں تعقن بیدا ہوگا جس سے دوسروں کو ایدار بہنچ گی۔

٧ - تعن سے مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں۔

٣ - مكن به كركسي وقت كياري ميس رطومت كاكستيم كاكوني نشان ظاهر جو،اس يركسى كى نظر برگئى تواسى كليف بوگ-

مال کوتکلیف ہوگ۔

 میری کی قسم کی کوئی رطوبت کسی کے سامنے ظاہر ہو ،اس سے مجھے بہت نتم آتیہے۔

آب نزله وزکام کی شدت میں بھی اس بیس میں ناک یا تھلے کی رطوبت نہیں ڈللتے۔ پیریمی اور لکھا جاچکا ہے کہ آپ کوا گالدان سے خت نفرت ہے اور چلیمی وغیروین بھی کلی تک نہیں کرتے۔ اوپر سیجی بتایا جاچکا ہے کے جب مک پان میتر موآب رومال سے ناک صاف نہیں کرتے، بلکہ پانی سے دھوتے ہیں۔ ان عاداتِ نظیفه وخصائل لطیفه کی بناپرآپ این کمرے سے باہر دورصحن میں جاکرناک اور منط كلي رطوبت كثريس بهاتے بيں اور بإنى سے ناك صاف كرتے ہيں۔ نزلہ و زكام ك شدت مي باربار كرب سے الله كربابردورجان كى زجمت گوارا فرا ليتي بي تخرنظافت طبع ولطافت مزاج كے خلاف مذكوره صورتوں بس سے سى يوجمل كرنا گوارانہیں۔

لباس پرکہیں بہت عمولی سااور بہت ہی باریک دصانظ آجائے تو بے قرار موجلتے ہیں اور ساتھ ہی یوں بھی ارشاد فراتے ہیں ؛ دو دل سے دھبوں کوصاف کرنے کی فکرس سے بھی کئی گن

زياده بهونا چاہئے "

مزيد فرماتيس،

"جنہیں ظاہری دھتے نظرنہیں آتے ان کی نظردل میں پوشیرہ دھتے نظرنہیں آتے ان کی نظردل میں پوشیرہ دھتے وہ نظری نہیں آتے توانہیں مساف کرنے کی کیا فکر ہوگی ؟

عام طور براوگ مستی اس طرح لیستے ہیں کہ جس جگہ یا وَل رکھے جاتے ہیں اسے اسما کرسجدہ میں بیشنانی کی جگہ کے اوپر رکھ دستے ہیں حضرت والا اس سے اختراز فرملتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت فرماتے ہیں کہ اس میں دوقیا تیں ہیں :

۱ سے یہ نظی افتی طبع کے سخت خلاف ہے۔

۲ ۔۔ باؤں کامقام اوپر اور موضع ہوداس کے بنیجے، یہ خلاف ادب ہے۔
میم صبیح ته سکانے کی دوصورتیں ارشاد فرماتے ہیں :

ا مصلی مے سرکی جانب اعظاکر درمیان تک لائیں، بھرباؤں کی جانب اعظاکراس کا کنارہ مروالی جانب سے کنارہ سے ملادیں۔

٧ — مصسلی پوری لمبائی می دائیس جانب اسطاکر باش جانب پررکھیں۔
آب ٹوپی کسی کرسی یا بستریا خالی جاربائی یا مصلی وغیرہ پر بیٹھنے کی جگہ اورباؤں
کی طرف نہیں رکھتے، بلکہ مراب نے کی طرف یا تکیہ پر یا کرسی کے بازو پر رکھتے ہیں۔
موزے خواہ و مصلے ہوئے یا نئے ہی کیوں نہ ہوں مصلی یا بستر بلکہ خالی چارائی پر بھی سریا نے کی طرف نہیں رکھتے۔
پر بھی سریا نے کی طرف نہیں رکھتے۔

آب نہلنے کے بعد جو تولیا استعال فرماتے ہیں اس کی ایک طرف سراور چہرہ کے لئے ہجرہ ہراکی کے لئے ہجرہ سراور چہرہ ہراکی کے لئے الگ الگ حصرہ متعین ہے۔ تنجلاً دھڑ شوے خشک محرتے ہیں، تولیا نہیں گئے دیتے، اس کے باوجود نظافت کا یہ عالم کہ تولئے کی جو

طرف سیند اورشکم برگئتی ہے اسے مراور جرہ سے نہیں جھونے دیتے۔ علادہ ازیں ناک کے سامنے سے دخویا غسل کا پان خشک کرنے کے لئے تولئے کی ایک جگر تعین ہے ، جسے برن کے سی دو مرسے حسے ہیں جھونے دیتے۔ ایک بار آپ نے اپنے خادم خاص کو اپنی زائی کی ایک طرف پرخصوص قیم کے علامتی نشان دکھلاکر ان سے دریافت فرمایا :

وربتائیے بید نشان کس مقصد کے لئے لگوائے سے بین یہ ان سے میمنی صل نہ ہوا تو ارشاد فرمایا ،

'' رزائ کی پائنتی کی طرف یہ نشان بطورِعلامت لگوائے ہیں تاکہ بھی پاؤں والی جانب سرکی طرف نہ آجائے '' آپ رزائ میں چہرہ نہیں جھیاتے اس سے باوجود آپ کی نظافت طبع کو اس کانجٹل نہیں کہ رزائ کی جوجانب بھی پاؤں پر آئ ہے وہ سرکی طرف چہرہ کے قریب بھی آئے، حالا نکہ آپ کے پاؤں نہایت صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ مندرہ ڈیل سطیفہ میں آپ کے جو توں کی نظافت کا حال ملاحظ فرماکراس سے اندازہ لگائیں کہ بیروں کی نظافت کا آپ سے باں کتنا اہتمام ہوگا۔ اما ،

ایک بارسفری آپ کے جوتوں پر کچھ بلکا ساغبار نظر آنے لگاہایک جگہ آپ نے جوتے آبارے تو آپ کے خادم خاص نے موقع غنیمت پاکریمہ انتیاق ابنی جیب سے بہت قبمیتی، ٹیا اور نہایت صاف سخھ ارومال کالا اوراس سے جوتے صاف کرنے لگے۔

حضرت والانعجیب دلکش سکرام سے فرمایا ، مضرت والانعجیب دلکش سکرام سے فرمایا ، است و نہیں لگی ہوئی ؟ ارسے رومال میں کہیں پالش تونہیں لگی ہوئی ؟

حضرت والاستجدى صفون مين سجده ى جگه باون ركھنے سے احتراز فرماتے بين اور مرون كو بھى اس كى تلقين فرماتے بين -

عام لوگ تومصلی پربھی سجدہ کی جگہ باؤں ندر کھنے کی احتیاط نہیں کرتے ہگر حضرت اقدس دامت برکاتہم کے قلب مہارک میں نظافت کا اہتمام اور سجدہ کے مقام کا احترام دیکھنے کے فرش پربھی سجدہ کی جگہ باؤں نہیں رکھتے ۔

"دوارالاقاء والارشاد"كے دفترین حضرت والای شست ایک دفترین مانب مشرق کی طرف آپ کے نائب کی نشست ہے، درمیان میں ایک دلیک ہے۔

پراصلاحی ڈاک اورفاوی سے تعلقہ کاغذات رکھے ہے ہیں، حضرت والا بھی دفتر میں نفل پڑھا چاہتے ہیں تو این نشست برہی پڑھتے ہیں، جس کی دجہ سے شدق مانب میں ڈیسک پررکھے ہوئے کاغذات کی طرف پشت ہوتی ہا اس محظور سے بیخنے کی غرض سے ان کاغذات کو جیانے کے لئے کوئی صاف کیڑا منگواکر ان پر ڈلواتے ہیں، اس قدر کلف گوارا فرما لیتے ہیں گر لبنی نشست سے ہے ہے کوئی وجہ یوں ارشاد فرماتے ہیں ، دومری جگہ قالین پر نماز نہیں پڑھتے ہیں ، ان کی مقعد کی جگہ ہے دوکرو دل

نہیں چاہتا'' لطیعی ہے

حضرت والامرديون من مراورگردن بررومال لبيشتي بي، ايك بارگاری مي مسرو من بردومال ببيشت بي، ايک بارگاری سائز سه می جات بوش سائز سه منازی سائز سه منازی منازی می این نشست بررکه دیا، آب نه فرایا:

د ارسالائق این آنگیشی کی جگرمیرارومال رکه دیا، اشا!

اب است این مربر رکه "

آپ ہمی ہی بان کے بیر خشک طلال نہیں کرتے، ہمیشہ کلی سے ساتھ خلال کرتے ہیں۔ خلال کرتے ہیں۔ خلال کرتے ہیں۔ خلال کر دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ خلال کر تے ہیں بگاتے، منہ سے نکال کر دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ خلال کر سے نکال کر دسنے کالا، تک دانتوں کی پوری صفائ نہیں ہوجاتی یہی سلسلہ رہتا ہے کہ خلال کومنہ سے کالا، دھویا، کلی کی اور بھر خلال کیا۔ آپ کو بغیر بانی کے خشک خلال کے ذریعہ دانتوں کو کرید کران سے غذاء کے ذریات نکالے سے بہت گھن آتی ہے، حتی کہ آپ گلی والا ضلال بھی کس کے سامنے نہیں کرتے ، ضلوت ہیں کرتے ہیں۔

آب بہنے کے کپڑے اس ترتیب سے رکھتے ہیں ہے۔ وسب سے بنیجے موزے ، ان کے اوپر شلوار ،اس کے اوپر کرتا ،اس

بربنیان،اس سے اور ٹوین؟ بربنیان،اس سے اور ٹوین؟

مستعمل کیرے آبارتے ہیں توان کی تہ نگا کران کو بھی اسی ترتیب کے ساتھ سلیقہ سے رکھتے ہیں۔

دھلنے کے لئے اتارہ ہوئے پڑے کھلے نہیں چوڑتے، فوراً کڑے دھونے کی مثین میں ڈال دیتے ہیں یا تہ لگا کر تربیب مذکور کے مطابق رکھ کرکسی تھیلی وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں۔

یں وس سے ایس اسے اسے ہاتھ کی اسے ہاکھ لگانا پاؤں کو بلاضرورت ہاتھ نہیں لگاتے ،اگر کبھی سی ضرورت سے ہاتھ لگانا پڑتا ہے تو فورًا دصونے کی فکر۔

ناک کے سوراخ کو انگل جھوجائے تو دھونے بغیرچین نہیں آیا۔ آپ بنوٹ کی ورزش کے لئے کیٹرے کا بندجو تا پہنتے ہیں، جو تا آبارتے ہیں تو جو تا پہننے کا آلہ جوتے کے دائیں باؤں میں اورصاف کرنے کابرش ہائیں باؤں میں رکھتے ہیں۔ بعض لوگ کاغذوں میں انگلنے کی سوئی یا کلی مندمیں بھر لیتے ہیں انگانے ہیں انگلنے ہیں کا عذوں ہما ایت فرماتے ہیں ،

" بیعقل ونظافت دونوں کے خلاف ہے، والٹر اُعلم بیسونیاں کس کے منہ میں ہوکرآتی ہیں، مرددل، عورتوں، بھنگیوں، شرابیوں کے لعاب دہن میں نہاکر''

بعض لوگ نوٹ گنتے وقت أنگل كولعاب لگاتے بيں جضربيب والا

ارشاد فرماتے ہیں :

رسین از فرف کو کیسے کیسے ہاتھ اور کیے کیسے لعاب کیے ہوں گے جو آپ ایسے ایسے اور کیے کیسے لعاب کیے ہوں گے جو آپ ا جو آپ اپنے مند میں نے حاریب ہیں '' بعض لوگ لفافہ ہند کرتے وقت گوند پر انتکل سے لعاب سکاتے ہیں ،

حضرت والافرملت ين

" درنظافت کے سخت خلاف ہے اور اس سے بڑی عاقت وکیا ہوگی کہ زبان سے گوند کو جاط کر ترکر کے چیکا یا جائے ، والناد علم یہ گوند کیسے کیسے مراصل سے گزرا ہے "

حضرتِ والأفرمات مين ،

"أس زمانه كالابرغم خود ترقى يافته انسان وكطلاك كفين قربهت كرتائه مراس كونظافت كالجه خيال نهي ، بلكه ان ك حالات سے ثابت بوتا ہے كمان كونظافت سے خت نفرت ہے "

اس باره میں حضرتِ والا دوعجیب قصے مجانس میں بیان فرماتے ہیں : ۱ ۔۔۔ حضرت والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زین کے لئے ٹریکے ٹرخسس میلا، کمپنی نے کچے ۔ بے لئے ایک مکیتک بھی ساتھ دے دیا، ایک بار وہ فرکھرکے پاس لیسٹ کراس کے نیچے کام کررہا تھا، بوشرٹ کی ستین سے میری نظراس کی بغل پر پڑگئی ، اتنے بڑے بال کمتلی ہونے لگی، اس سے اندازہ نگایا جاسکتا ہے کہ دومرے پوشیدہ مقامات کا کیا حال ہوگا ؟ چہرہ پر سیفٹی اور کیڑوں پر استری روزانہ بلاناغدا ور اندر کالا ۔

٢ \_ ایک بارمکه مرمهی میرے شقہ سے ساتھ والے شقہ میں اندن میں رہنے والے لوگ مقیم ہوئے، حام مشترک تھا، میں جوش ہوا کہ بہ "ترقی یافت انسان"صفاق كاخوب ابتمام ركيس محد، مكرحالات بالكل رعكس، بیت الخلاویس یان نہیں بہاتے تھے، سرمایہ زیادہ سے زیادہ جمع رکھتے تھے۔ یں نے بیت الخلاء کے دروازہ پراکھوایا کہ یانی بہایا کریں ، کھراٹزنہ مواتوریان کہلوایا، گرمعلی ہوتا ہے کہ یاضانہ سونکھنے سے نشہ سے مجبور تھے۔ ان کے ساتھ ایک بچیرتھا جوابنی خالہ کورد آنٹی ہکہاتھا، ہروقت وہ آنٹی، آتى "كىرىك نىكائے ركھتا تھا، يى نے ان لوكوں كى غلاظت طبع كوزيج كريه اصطلاح بنال كه برگندى چيزكو" ليثرين آنى آف لنال كين لكا\_ حضرت والأكرميون مي مبي مبيديا ذفتر تشريف لاتعدد قت موز يهنت بس، ایک بارمجاس خدام یں اس کی بدوجوہ ارشاد فرمائیں ، ا \_\_ موزے کے بغیرجہا یاؤں کے درمیان ابھری ہوئی ہٹی رجیجہ اہے،جس سے زخم ہوجانے کاخطرہ ہے۔

مالانکہ آب سے جوتے نہائیت نفیس اور بہت زم ہوتے ہیں۔ اس قدر نزاکت جلد کے ساتھ فنون جہاد میں کمال اور محترالعقول مجاہدانہ کارنامے اللہ تعالی کی قدرت کا اعجوبہ اور اس کی طرف سے عنایت خاصت و

كرامت ظاہرہ ہے۔

۲ — خال فرش پربرہنہ پاؤل رکھنے سے پاؤل کے تلوے میں غبارلگ جاتا ہے،
 کھماس طرح مصل اور قالین پر چلے جائیں تو وہ میلے ہوں گے، موزے کے نیچے گئے ہوئے غبار کامصلی پراتنا اثر نہیں ہوتا۔

۳ — بعض مرتبکسی جیکنے وال جزیکا کوئی ذرہ باؤں کے تلوے میں جبکہ جاتا ہے جب کا بیانہ ہیں جبکہ جاتا ہے جب کا بیان اس طرح وصور کرایا تو وصور ندنماز۔

ایک بار صفرتِ والا دفتریس تشریف فراسے، تلامذہ یس سے ایک مولوی صاحب کی نظر آپ کے قدم مبارک کے تلوے پریٹری تو بخور کا ذرہ جی پکا دیجے ا انہیں نے حضرتِ والاکواس کی خبردی تو آپ نے فربایا ،

من جانب التديير حادث بيش تفسيتين سلى ،

۱ \_\_ آینده موزی پہننے کامزیداہتام کیا جائے ، اگر اس وقت اس دھیے کا علم نہوتا تو دھنوہ کیسے ہوتا ، نماز بریاد ۔

٢ - آينده مروضوء سقبل ياؤل كے تلوے ديكھنے كا استمام كرول كا۔

۳ — دل کو دھبوں سے بچلنے کے لئے اس سے بی زیادہ ہشیار رہنے کی ضرورتے۔
حضرت والا اپنی گاڑی کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں۔ اندر، باہر،
نیچ، اوپرصفائی کا خوب اہتمام فرماتے ہیں، نظا فت وصفائی کے ساتھ گاڑی کے
ہرمعالم ہیں حسن سلیقہ بھی سب سے متاز، مثلاً گاڑی لیکا نے ہیں امور ذیل کا اہتماک،

١ - گارى بالكل اس طرح سيدهى كم جارون زاويت برابر-

٢ - الكيبية بالكل سيده -

٣- استيرنگ بالكل سيرها-

گاڑی چلانے میں معرب والاطریفک کے قواعد وضوابط کا پوراخیال

رکھتے ہیں، مزید بریں نہایت سلیقہ اور بہترین طریقہ سے چلاتے ہیں، دوسروں کو بھی قواعد و ضوابط کی پابندی اور بہتر طریقہ سے چلانے کی بار بار ہا یات و نسواتے رہتے ہیں، اس بارہ یں آب کے ارشادات کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے ،

"بے قاعدہ گاڑی چلانے کی عمومًا دو وہوہ ہوتی ہیں :

ا۔ محبّ مال ، چند کو کا پٹرول بجانے یا چند کے کملنے کی ہوں
میں قانون کی خلاف ورزی اور تیز رفتاری سے جرائم کا ارتکاب
سحرتے ہیں ، چند بیبیوں کی خاطر ابنی اور دوسروں کی گاڑیوں کو اور
جانوں کو خطرہ میں ڈالتے ہیں۔

۳ ۔۔ ہالتٰدتعالٰ کی نافران کاوبال ہے، نافرانی کے وبال کاسب
سے بہلاحلہ عقل پر ہوتا ہے، لیسے نافرانوں کے بارہ میں التٰد
تعالٰ کا ارشادہ ،

نسواا دانه فانسه فرانه فسه فرانه فر

متى تكون سائقا صحيحا واذاخالفت السائقين جميعا. "توضيح درايُوركب بن گاوجب سب درايُوروں كےخلاف كے گا" زاکتِ ظاہرہ وباطنہ کی ہیں کیفیت ہے۔ کوئی چیز بےسلیقہ رکھی ہویا
ابینے مقام سے ذراسی مصل جائے یا رکھنے کی ہیئت بیں ذراسی تبدیلی آجائے تو
اسے دیکھ کر آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کی غیر موجودگ بیں آپ کے کرے
بیں کوئی شخص خواہ کتنی ہی احتیا طسے جلئے اور کسی چیز کو نہ چھونے کا خواہ کتنا ہی
اہتمام کرے تو بھی آپ کرے میں داخل ہوتے ہی فوڑا بلکہ جی اندر داخل ہونے ہیں وقبل دروازہ سے باہری فرملتے ہیں ؛

ود كمركيس كون آيا عما ؟

شیلیفون،اس کااسٹینٹ، رسیوراور دائرر کھنے کا ایک مخصوص انداز ہے، ناواقت کواس کاقطعاً کون احساس نہیں ہوسکتا کہ بیسب چیز میں کسی خاص سلیقہ کی پابند ہیں۔

جیب کے قام سے علاقہ قلمان میں بہت تیمتی پانخ قام سمیر کے لئے ہروقت مستعد کھڑے ہیں۔ ایک قلم کی لمبائی ذراسی کم تھی، اسے اونچائی میں دومروں سے برابر کرنے کے لئے اس قدرا ہتام فرمایا کہ جس خانہ میں یقلم کھڑا ہے اس میں بلاشک کا ایک مخصوص قسم کا خوبصورت خول رکھ کراس قلم کواتنا اونچاکیا کہ اس کا مردومرے قلموں کے مروں سے بالکل برابر ہوگیا۔

ان قلمول کے مارہ میں ایک بارارشاد فرمایا:

"میرے قلمدان میں باپخ قلم کھڑے ہیں، ان میں سلیقہ کے تعام کھڑے ہیں، ان میں سلیقہ کے تعام کھڑے ہیں، ان میں سلیقہ کے تعام کھی گئی ہے "
ایک بار اپنے خادم خاص سے فرایا:

"آب میرے پاس چارسال سےرہ رہے ہیں،آج دیکھنا جاہتا ہوں کہ آپ نے سلیق کتنا سیکھا، میرے بہتری تکیہ سلیقہ سے رکھیں ؟ خادم نے تکیکی طرح اُلٹ پکٹ کربار بار رکھا، مگرحتی المقدور محنت کے باوجود حضرتِ والا کے معیار کے مطابق حُسُنِ سلیقہ کے امتحان میں کامیاب نہ ہوسکے تو حضرتِ والا نے فرمایا:

"آپُنے نے توجارسال میں تکیہ رکھنا بھی نہ سیکھا '' آپ سے جشنِ سلیقہ کا بیہ عالم ہے کہ شیشی میں دوادگی گولیوں تک کی بالان سطے برابر رکھتے ہیں -

کہیں تقوری دیر کے لئے بھی گاڑی کھڑی کرتے ہیں تواس سے پہتے سیدھے کر سے کھڑی کرنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔عمومًا لوگ اس کا خیال نہیں کرتے جھنرتِ الا کو کھڑی گاڑی سے ٹیراھے پہتے دیکھ کربہت کوفت ہوتی ہے۔

کپڑے یا کاغذکی تئہ لگاتے ہیں توبہت اہتمام سے دونوں طرف کے کنارے آئیس میں بالکل برابر کرتے ہیں، کیا بجال کہ بقدرِ سرموجھی فرق رہ جائے۔ مرپر ٹوپی رکھنے کا ایک خاص انداز ہے، اس میں بھی شین سلیقہ سے تعلق کئی چیزیں بحوظ رکھتے بیں ۔۔

جس کرسی پرمبیطا کروعظ فرماتے ہیں، اس سے ہارہ میں خدام کو ہدایت دے رکھی ہے کہ اسے رکھتے وقت ایک خاص ہیئت اور اس سے چاروں زاویوں کی استقامت کا اہتمام کریں۔

ترقی یافته ممالک کی دنیا بھر میں شہور کمپنیوں کی مصنوعات پر دُور ہی سے محض ایک سرسری ہی سی نظر ڈال کو فورًا ان میں کئی عبوب بتا دیتے ہیں ، بلکہ حاضر میں کودکھا مجمی دیتے ہیں۔

چنا بخدا مجابان كمين شاب في الماري ا

فرمادیاکہ فلاں نوعیّت کا اور فلال سائز کا ریفر بجیریٹر بھجوادیں، ساتھ ہی اسے اسس بات کی باربار بہت زیادہ تاکید فرمائی کہ سامنے سے اس کے دروازہ کو خوب اچھی طرح دیکھ لیں کہ اس میں کوئ عیب نظر نہ آئے۔

دوکاندارنے اورا اطمینان دلایاکہ الیسی شہور کمپنیوں کی باضابطہ درآ میرکردہ مصنوعات میں ایساکوئی عیب ہوہی نہیں سکتا، مع ابرا وہ بھیجنے سے پہلے خواجی طرح دیکھی لیے گا۔

اس کے باوجود رلفی بجیریٹر مکان پر بہنجا تو صفرت والانے اس کے بند دروازہ بردوری سے ایک نظر ڈالئے ہی فوڑا اس میں چارعیب حاضری کو دکھا دیتے، ایسے مواقع میں حضرت دامت برکاتیم عموماً یوں ارشاد فرماتے ہیں :

"التُّرتعالى مِي الْبِيغِيوب ديكِف كَي صلاحيّت اوران كَاللَّح كَ فَكُرعِطَا، فَرِمانِين "

ا آپ نے ایک بار داواریس نصب کردہ ایک برکیف برنظر ڈال کر فرمایا ؛
در اس بس کھے کی محسوس ہوری ہے ؟

کسی دومرے کواس کا قطعًا کوئی احساس نہیں ہور ما تھا ، ہمیائش کی گئی تو ایک میٹر کے فاصلہ بر صرف دوملی میٹر کا فرق نکلا یعنی برکیٹ کی ایک جانب زمین سے ایک میٹر بلزیمنی مردومری جانب کی بلندی اس سے دوملی میٹر کم تھی۔ صرف نظر ڈالنے سے استے فاصلہ براستے ہاریک فرق کا احساس ؟اس دِقتِ نظر پرجست ابھی تعجب کیا جلئے کم ہے۔

حضرتِ اقدس دامت برکاتیم اکثر ارشاد فراتے رہتے ہیں ؛
دو ظاہری کمی کا احساس نہ ہونا باطنی کمی کی علامت ہے ، علاوہ ازیں ظاہر کا ارشاد ہے :

كَسُونَ صُفُوفَكُمْ أَوْلَيْغَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ وُجُوفِكُمْ. لَتُسُونَ صُفُوفَكُمْ أَوْلَيْغَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ وُجُوفِكُمْ.

دونمازیس صفیں سیرصی رکھا کرو، ورندالت تعالی تمہارے اندر محصوط ڈال دیں گے ؟

اِسْتُووْا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفُ وَا فَتَخَتَلِفَ وَاهْمُمْ. وَاهْمُمْ اللهُ وَالْمُمَّا اللهُ وَالدُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ فَالْوَبُكُمْ. وَاهْمُمْ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ

اس لئے ہرچیز کوسلیقہ کے ساتھ سیری رکھنے کی گوشش کیا کویں اور ساتھ ہی اس سے بیہ بق بھی حاصل کیا کریں کہ اللہ تعالی کے احکام پر دل کی استقامت اور زیغ وکجی سے حفاظت کی گوشش کرنا اس سے بھی بررجہا زیادہ ضروری ہے ، یہ سوچ کر اس کے لئے ہمت بلند کیا کریں اور اللہ تعالی سے اس کی دُعار بھی کیا کریں "

جفرتِ والاکے کمرے کی ہرچیزیں شین سلیقہ توہے ہی، اس کے علاوہ بیشتر چسینزوں کے مقام اور مہیت وغیرہ میں اور بھی کئی مصلحتیں ہوتی ہیں شلاً بسااوقات کی چیز کو کہیں رکھنے یا اس کی خاص ہمیت سے کوئی یا دواشت مقصود ہوتی ہے، کوئی ناواقف اسے ذرا سامھی ہاتھ لگا دیتا ہے تو مقصد فوت ہوجانے کی وجہ سے حضرتِ والاکو میت تکایف ہوتی ہے۔

اس زمانہ کے عوام توکیا خواص کی بھی بے شعوری اور بے حسی کا بہ حال ہوگیا ہے کہ کسی کے بیاس جاتے ہیں تو وہاں رکھی ہوئی جیزوں کی چیز چھاٹ کو بہت ممولی میں بات سمجھتے ہیں، کسی چیز کو صرف جھونے سے جسی صاحب خانہ کا کوئی نقصان ہو سکتھی صاحب خانہ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے اور اس سے اسے تکلیف ہوگی، پی تقیقت توان کے وماغ میں اُتار نے

(41)

ك وسنت كرف سيجي نبي أرسكتي-

ایک بارحضرت دامت برکاتیم فرارشادفرایا،

ود چلنے کی ابتداء وائیں یاوں سے کیا اور زینہ پر پیلے وایاں یاون ركمنامستخب بها، مردارالافهاء سهمكان كى طرف جاتے وقت أس يرعمل كرفي مي مجهوع محمد تك بهت دقت بيش آتى ربي دارالافاء سے چلنے کا بتداریں دایاں پاؤں پہلے اٹھا یا تو مکان کے زینے ک بہل میرصی بربائی باؤں کی باری آتی اس لئے دایاں بہلے رکھنے مین علف ہوتا۔ایک روزیس نے یہ تدبیرک کہ زینہ پر سیلے بایاں پاؤل رکھا بھراسے والیس نیجے اتار کر دایاں پاؤل زینہ یر رکھا ہیں اتنى سى مشقت كى بدولت آينده سمه لئے الله تعالى كى طرف سے یوں دستگیری ہوئی کرازخود ہی زمینہ کی بہلی میرص پر دائیں یاون ک بارى آف لكى ، الدَّتِعالى في اين قدرت سيميرت قدم كا فاصلكم کم وبیش فرمادیا یا دارالافتار سے مکان کے زمینہ تک کی زمین کو قدیمے مكيروبا ياميدلاديا"

اس قصہ سے ثابت ہواکہ صرب واللک ہراداء کی طرح آب کی فقار میں بھی ایسا سلیقہ ہے کہ اتنا طوبی فاصلہ طے کرنے برجمی آپ کے قدموں کی تعدادیں کوئی

كى بىتى نہيں ہو باتى -

آپ کی نزاکت و ذیانت کا ایک لطیعند سنئے۔ آپ سے بیہاں ایک مہمان نے میں بین میں ہاتھ دھوئے ، آپ نے ان سے فرمایا ، میسن میں ہاتھ دھوئے ، آپ نے ان سے فرمایا ، ورآپ کے مکان میں ٹونٹیوں کے داخر مصبے ہوئے ہیں''۔ انھوں نے اس کا اقرار کیا اور تعجب سے پوچھا ، الحضرت كوكيسة معلى بهوا ؟ آب نے فرمایا :

۔ ''آب نے بین کی ٹونٹی ضرورت سے زیادہ کس دی ہے'' آپ کی نزاکتِ طبع کو دیکھ کرحضرت مرزامظہرِ جانِ جاناں رحمہ التارتعالیٰ کے قصے یاد آجاتے ہیں ۔

میں میں ہوں ہے ہے۔ بیارہ سے بھی بڑھ کرنزاکتِ باطنہ ہے کوئی منگر (گناہ) دیجھ کرآپ کے محت پر بہت بڑا انٹر پڑتا ہے، اور کئی روز تک طبیعت سخت مضمحِل رہتی ہے۔

### مولي حماياء

حضرت اقدس کی طبع مبارک میں پیدائشی طور برالٹارتعالی نے غلبہ حیار کی صفت و دبیت فرمان ہے۔

ایک باریجین میں آپ کے والرفرم آپ کو اپنے گاؤں سے قریبی قصب میاں چُوں لے گئے، والیسی پروالدصاحب نے آپ کو اپنے مزارعین کے میرد فرما دیا جو بیل گاڑی پرقصبہ سے اپنے گاؤں کی طرف آرہے تھے، راستیس مزارعین نے دو بہر کا کھانا کھایا اور حضرت سے بھی کھانے پر بہت اصرار کیا، گرحیا می وجہ سے حضرت نے ایک لقر بھی نہیں اُٹھایا، دن بھر مجھوکے رہے، شام میں گھر پہنچ کر کھانا کھایا۔

استنجارکے لئے مجلس سے المھے کرجانے میں گران محسوس ہوتی ہے کسی کے سامنے میت الخلامیں واخل ہونے سے ترم آتی ہے، اسی لئے حضرتِ والاحالتِ اعتکان میں استنجار کے لئے وار الافقار کے میت الخلامیں جائے اپنے اپنے مکان میں تشریف نے جاتے ہیں۔

کسی کی موجودگی میں ناک صاف کرنے بلکہ تھوکئے سے بھی حیار مانع ہے،
اسی لئے جب مجمی آپ کو زکام کی زیادہ تکلیف ہوا ورناک باربارصاف کرنے کی
صرورت بڑتی ہوتو نمازے لئے آپ میجد میں تشریف نہیں لاتے بلکہ اپنے کمرے
ہی ہیں امام کی اقتدار میں نماز اوار فرماتے ہیں۔

اس سلسله مي ارشاد فرمايا:

" بحمر الله تعالی میرے گئے جماعت میں ترکی ہونے کی یہ صورت موجودہ ، اگر خدانخ استہ کہیں ایسی صورت موجودہ ، اگر خدانخ استہ کہیں ایسی صورت موجودہ کے ترک اس مالت کو ایسا عذر بحجہ ابوں کہ اس کی وجہ سے میرے گئے ترک جماعت جائز ہے ، دو مروں کے سلمنے بار بار ناک صاف کرنے سے عنت گرانی کے علاوہ یہ خیال بھی مجد میں صافری سے مانغ بنتا ہے کہ دیکھنے والوں کو میرے اس فعل سے بہت گھن آئے گی اور میں سخت اذیت بہنچ گی "

حضرت والا برغلبہ حیار کا ایک اثر میمی ہے کہ اپنی اولادک سامنے ہی کمیوں ہیں کہیں بنیان نہیں اُ تاریح ، بلکہ بلاضرورت کرتا اُ تاریح سے بھی برمہز گرمیوں ہیں گھریں بنیان کے اوپر باریک کرتا ہونے گھریں باریک کے تیجے بنیان ہونے کے بادجوداس کرتے میں باہر نہیں نکلتے۔

اسی غلبہ جیاری وجسے آپ نے ابینے وصیت نامہ ملاکی وصیت سلامیں تحریفرایا ہے:

"میت کوغسل دیتے وقت جو کیٹرا ناف سے زالو تک ڈالا جاتا ہے وہ تر مونے کے بعرجہم کے ساتھ چیک جاتا ہے جس سے جسم کی رنگت اور تجم نظر آنے لگتا ہے ،اس لئے مجھے غسل دیتے وقت ناف سے زانوتک کے حصہ پرکوئی چاریائی وغیرہ رکھ کراس کے ادبر جاپہ رڈال دی جائے یا چاریائی کی بجائے چادر کو دونوں طرف سے دوآدمی پکڑ کرجہم سے ذراا دیجی کھینچ کر رکھیں " ایک بارمجلس وعظ میں اپنے بارہ میں اس وصیّت کی تاکید فرماتے ہوئے آپ پرشدید گریہ طاری ہوگیا، اور اس حالت میں یوں دعار فرمائی ، «یا اللہ ! توجا نہا ہے کہ میں نے آج سک سی کے سلمنے بنیان مجی نہیں آتاری ، مرنے کے بعد جب میراکوئی اختیار ندرہے گا تھے غسل دینے کے لئے ایسے افراد مقدر فرماجو مجھے رسوانہ کریں "

ادب واحترام کے فوائد و برکات لامی دود ہیں، خاص طور بیلم اور سس کی ماس کتابیں بہت زیادہ ادب واحترام کی سختی ہیں، ادب واحترام کے سافار کے شاہد کی بنار پر بزرگوں ہیں اس کا بہت زیادہ اہتمام پایا جاتا ہے، ان حضات کو جو کچھی ملاوہ ادب واحترام ہی کا صلہ ہے۔

از خب دا جو بیم تونیسیتی ادب میں اس کا دب میں مانداز فضرل رب از خب دا جو میں مانداز فضرل رب سے ادب میں دوج میں اللہ تعالی سے ادب کی تونی مانگھیں، سے ادب التی تعالی میں اس کی تونی مانگھیں، سے ادب التی تعالی میں اس کے تونی مانگھیں، سے ادب التی تعالی میں اس کی تونی مانگھیں، سے ادب التی تعالی میں اس کی تونی مانگھیں، سے ادب التی تعالی میں اس کی تونی مانگھیں، سے ادب التی تعالی میں اس کی تونی مانگھیں، سے ادب التی تعالی میں اس کی تونی مانگھیں، سے ادب التی تعالی میں ادب کی تونی مانگھیں ہے دیا سے دیا سے دیا گھی میں ادب التی تعالی میں اس کی تونی مانگھیں کے دونی کے د

وديم الله تعالى سے ارب كى توفق مائكتے ہيں ، ہے ا دب الله تعالى سے فضل سے محرم رمباہے ؟

جمار مصنرت اقدس دامت برکاتهم اس معائله مین بهت استمام فراتی بین -کوئی دین خدمت مثلاً تدریس ، افقار ، تصنیف اوراصلاحی ڈاک کا کام کرتے وقت میارزانونہیں بیٹھتے ، اس طرح علمار کی مبلس میں بھی چارزانو بیٹھنے کوخلاف ادب سمجھتے ہیں ،حتی کہ اپنے ہم عمرعلماً کی مجلس میں بھی چارزاؤنہیں بیٹھتے۔ میلیفون پر بھی اپنے کسی بڑے سے بات کرتے ہیں توالیسی میبئت سے بیٹھتے ہیں کہ جیسے حاضر خدمت ہوکر بالمشافر تہ بات کر رہے ہیں۔

طلبہ کوجمی جمیشہ یہ ہوایت فراتے رہتے ہیں کہ علم اوراس ہیں برکت کامدار علمار بالخصوص اساتذہ اور کتابوں کے اخترام میں مضمر ہے ۔

کتابوں کے اخرام سے علق امور ذیل کاخود بھی بہت اہتمام فرماتے ہیں اور طلبہ کو بھی بہت تاکید فرماتے ہیں۔

آلان کے ساتھ جو چیزلگ جائے اسے بھی بے حرمتی سے بچاتے ہیں ، مثلاً کیاب ہیں نشان کے طور پر رکھا ہوا کاغذ کا پر زہ ،جس کاغذیں کیاب بیٹی گئ ہو ڈوری دغیرہ کتاب باندھنے کے کام آئی ،ایسی کوئی چیز بھی کوڑے میں ہرگز بھینکئے نہیں دیتے، بلکہ کتابوں ہی کے کسی کام میں آنے کی توقع ہو تو اسے محفوظ رکھنے ور نہ جلادینے کی ہوایت فرماتے ہیں۔

﴿ کتابوں پرسے گردوغبارصاف کرنے کے لئے جوکھ استعمال فرماتے ہیں ، اسے کوئی دومری جیز صاف کرنے میں ہرگز استعمال نہیں کرتے ،اور فرنچ دغیرہ کی جسال پونچے کے لئے جوکیٹرا ہے ،اسے کسی کتاب پر ہرگز نہیں لگاتے ۔

ایک کھی کتابیں نیچے اوپر رکھنے کی ضرورت بیش آئے توان کے مرات کا لحاظ فرلتے ہیں، مثلاً بہلے فنون کی کتابیں، ان کے اوپر فقہ، بھر مدبث، بھر تفسیر، قرآن مجید سب سے اوپر، اسی طرح ایک ہی فن کی مختلف کتابیں بھی حسب مرات رکھتے ہیں۔

(ح) کتاب ہمیشہ دائیں ہاتے میں لینے کا اہتمام فرماتے ہیں، بلکوسی برجیوں کوئی دینی بات لکھی ہوئی، تو تو وہ بھی دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں۔

المورديل من كتابون ك اورعلم دين كي سخت بيدرمتى بهاس سق

ان سے بہت شختی سے منع فرماتے ہیں۔

کتاب ہے کوئی برتن وغیرہ ڈھانکنا۔

﴿ كتاب يرالم ته ياكبنى سے ميك سكانا۔

@ كتاب كي طرف يشت كرنا-

﴿ كَتَابِ بِرِكَاغِذُ وغِيرِهِ رَكُوكُراسٍ بِرَكِي لَكُصْا \_

کتاب پرحتم دوغیره رکھنا۔

کتاب کوچار بائ یا کرسی پر مانیچے بچھائے ہوئے فرش مثلاً دری، جاندن، قالین وغیرہ پر رکھنا۔ قالین وغیرہ پر رکھنا۔

@ كتاب كويائنتى كى طرف ركصنا-

انگریزی خوانده طبقہ میں بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو نظاہر تو بہت دیں ان ہدایات کی کوئی پوانہیں کرتے، کتاب برحینہ کہ رکھنا تو ان کے ہاں ہمیتنہ کا معمول ہے، علم دین پرحینہ کہ رکھنا تو ان کے ہاں ہمیتنہ کا معمول ہے، علم دین کی اس قدر ہے حرمتی انگریزی تعلیم سے برے ماحول کا دبال ہے، الشرتعالی انفیں ہرایت عطاء فرمائیں۔



يسم الله الرَّكْنِ الرِّلْهُ عل، بی انبیا، کرام کے دارٹ پیر



# وَمِنْ يَنْ فِي الْمُرْامِ وَلِي الْمُرْامِ وَلِي الْمُرْامِ وَلِي الْمُرْامِ وَلِي الْمُرْامِ وَلِي الْمُرْامِ وَلِي الْمُرْامِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

المالية المال

توگل کی آیات واحادیث کی ملی تفسیر اورجیتی جاگتی تھور جس سے بیبات روز روش کی طرح ثابت ہوتی ہے کہ ہرزملنے میں دین برقائم رہنے ولیے اور اسلام کی جنج رہبری کرنے والے رہیں گے۔

## وكال وراس كى بركات

|         |                                                           | • .        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغر     | عنوان                                                     | صعحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ΔΥΛ     | کتب خاند کے لئے کے سٹیل کی آ                              | 571        | بناه والافتاء والارشاد سے بعد<br>فتر سریان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 019     | الماريوں كے لئے بيش شس }<br>مفت لانے والے سے فراکش نزکرنا | 011<br>011 | فتح وکامرانی کی بٹ ارت<br>عطیات کی تھیلیوں میں برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | معجد کے فرش کے لئے ایک تحتی                               |            | وزارت صنعت معدایک اعلی افر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | دینی اداروں کی شوری میں                                   | ٥٢٢        | ی طرف سے چندہ کی گوشش ناکام<br>شعبہ خفط قرآن سے لئے عطیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳-     | اہلِ ٹروست کی بیجائے }<br>اہلِ علم وصلاح                  | ۵۲۳        | ایک اعلی سرکاری عہدہ دار کا لینے عہدہ دفتر میں چندہ کی اجازت طلب کمنا }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | ايك طالب علم كونماز ودُعاد                                |            | "رقم ديناآب كاكام بيسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| STY     | ک تلقین اورغیب سے ا<br>حاجت برآری                         |            | یاد رکھتا ہوں نہ میاد دلاؤں گائے<br>مدر کو قسسے نخواہ اور مرقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A natha | ایک بڑی جامع مسجد میں ا<br>خطبہ کامعمول اور حیند ہے       | ۵۲۵        | حسیدا میک است کا ایران میراز کو ایران کا ایران |
| AFT     | کے خیال کا علاج                                           | ۲۲۵        | خرج كرجائي "كمضروالكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حداد    | نجلی منزل کی تکمیل سے مصارف<br>پرغیبی مدد                 |            | جواب<br>دسی کامول کے لئے بھی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۳۹     | احسن الفتاوي كي طباعت                                     | ۵۲۵        | استقراض سے احتراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| صفحه | عنوان                                                                                                         | صفحه | عنوان                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| ۵۳۵  | تجارت بحران ورانفاق فی سبیل الله<br>دوجه سمایمام                                                              |      | وقم دنیا آب کا کام ہے اور                                      |
| A673 | ورجس کا کام ہے وہ بلاجندہ کے میں جبائے گا۔<br>مجسی جبلائے گا۔<br>دارالافتاء کے ابتدائی بے مرسالان<br>کے حالات | OTE  | اطمینان کرنائجی آب کا کام "                                    |
| DI.  | مجمی جلائے گا۔                                                                                                | ۵۳۸  | چارفناؤں کا مجموعہ                                             |
| ۲۷۵  | دارالافتاء کے ابتدائی بے مرسامانی                                                                             | ۵۳۹  | مسئله                                                          |
| •, . | کے حالات                                                                                                      |      | دارالافتاء کے کئے مکانوں،                                      |
| •    | بہت بڑے جامعہ ک تعمیراورجامعہ                                                                                 | ۵۴.  | دوكانوں اور ملاثوں كى ميتيكش                                   |
| ٥٣٤  | چلانے کے پورے معارف کے لئے<br>وقف کی پیٹیکش                                                                   | ۵۳۰  | ایک ایکو کی پیشکش                                              |
|      |                                                                                                               |      |                                                                |
| ۵۳۸  | تعدد یا تبدد ۹                                                                                                | ١٧٥  | قومی اسمبلی سے ممبران کی پیشکش                                 |
| ۵۵۰۱ | ابہت بڑے جامعہ کے لئے دیڑھ                                                                                    | 581  | " یہ ہماری اُفتاد طبع کے خلاف،"<br>اصحاب معاملات کے ساتھ عولات |
|      | اسوایگرگی پیشکش                                                                                               | ۵۳۲  | اصحاب معاملات كيساته عمولت                                     |
| ۵۵۰  | إنفاق في سبيل الشدكي بركت                                                                                     |      | ہنگامی حالت میں ذخیرہ اندوزی ا<br>سے احست سراز                 |
| 201  | احتتام                                                                                                        | ٥٢٣  | سے احست راز                                                    |
|      |                                                                                                               | ع ۳۵ | حكومتِ سعوريكي پيشكش                                           |

### 

### بناء وارالافتار والارشادكي بعد،

رمّضان سلم المهمين جب رو دارالافت امر والارشاد "كي بنياد ركهي كني تو حضرت والانه بط فرما ليا كرمجي مجي چندے كى نزغيب خاص ياعام كسى صورت يس بعبى نہيں ديں سے، اشارةٌ وكمايةٌ بهي كہيں اس كا ذكر نہيں قرمائيں سے - إن آیام میں روزاند اِز دما دِ تو کل سے لئے مذت دراز تک حضرت حکیم الاتمة قدس مرہ کا وعظ"تَأْسِيسَ الْبُنْيَانِ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانِ "زيرِمطالعدركما، اوراس کے خاص مقامات جو تو گل مے علق تھے ان پرنشان سگا گئے تھے ، ان مقامات کو باربار برط کرتے تھے، اور یہ کتاب ہر دفت آپ کے تکیہ بر رکھی رہی تھی تاکہ اس پرنظر پڑنے سے مصابین توکل کا استحصار ہوتا رہے، اس سلسلہ سے چندواقعات تحریر کئے جاتے ہیں ا

### فتح و کامران کی بشارت،

() فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب ظفر احد صاحب تھانوی مجھے بایخ روید دے رہے ہیں تعبیریہ ذہن میں آئی کہ ان کی شخصبت مراد نہے ہیں ملکہ ورظفی سے فتح و کامرانی کی بشارت ہے، اور تھانوی سے سلسلہ حضرت حکیم الاتة تصانوی قدس سره مراد ہے، اس سلسلہ کی بڑکت اور حضرت حکیم الامتہ قدس سیسترہ کے ارشادات پرعمل کینے سے فتح و کامرانی ہوگی۔

اوریانج کا عدد اسلام کے ارکان خمسکی طرف اشارہ ہے، بدنوط بھی بہت

يُرافِي عَداس من اركانِ خسك قدامت دكماني كن ب-

### عطیات کی تھیلیوں میں برکت:

صفرتِ والان آرالافتاء والارشادى رقوم كے لئے دوتھيلياں تعبن فرما كھى تھيں، ايک تھيلياں تعبن فرما ركھى تھيں، ايک تھيلى ميں عطيات اور دوسرى ميں صدّقات كى قم ركھى جاتى تھئ آپ ان رقوم كوشمار نہيں فرملتے تھے بلكہ بقدر ضرورت دونوں ميں سے صُرف فرملتے رہتے اس تھے مگر يہ تھيلياں ختم نہ ہوتى تھيں۔

ایک بارعمکدکوتنواہ دیتے وقت عطیّات والی تھیلی کچر بلی محسوں ہوئ، اسس کے آپ نے استھیلی کی رقم گن لی ، تنوا ہوں کی صورت سے بین سور دیے کم شکلے ، محقوری سی فکر مبدیا ہوئی ، مگر فور الله تعالی نے دستگیری فرائی ۔ بیدواقد صبح دس گیاں بج بیش آیا اور ظہر کی مماز کے وقت ایک نامعلی صاحب مضرتِ والای خدمت میں صاحب و تین سورو پے بطور مریہ بیش کئے جعنرتِ والا نے اسی وقت مطے فرالیا ، مان تھیلیوں کی رقم کمجی نہیں گنوں گا "

بس منب ضرورت تفیلیوں سے رقوم کا گئے رہے ، اللہ تعالی نے ان می ایسی برکت عطار فرال کر تھیلیاں کہ می خال نہ بوئیں۔

# وزارت صنعت کے ایک اعلیٰ افسری طرف سے چندہ کی کوشٹ ش ناکام ،

وزارت صنعت کے ایک بہت بڑے افرجن کے سخت کرا بی سے سے سب کارخانے بیں ، ساتھ بی دنی لیاظ سے بھی لوگوں میں معروف ہیں ، اکھوں نے بہت زور دے کر حضرت والاسے کہا ؛

ور آپ وارالاقیار والارشاد مین بنده کیوں نہیں کرتے ؟ حضرت والانے جواب بیں ارشاد فرایا ، ود حضرت مکیم الات قدس نترہ کے طربق پرعمل کررام ہوں " امنعوں نے کہا :

> در بیصرف انبی کامقام تھا ع نازراروئے بباید بچو ورد " در نازے نئے گلاب جیسا چہرہ چاہئے "

> > پیربہت اصارے ساتھکہا:

"آب جھے ایک رسید بک دے دیں، ہیں چندہ کروں گا"
حضرتِ والا نے ان کے دین منصب کی رعایت فرما کر انفیں ایک رسید بک دے دی منصب کی رعایت فرما کر انفیں ایک سے رسید بک دے دی ۔ دو تمین ماہ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ رسید بک بہی گم ہوگئ سے کافی جبتی کے بعد رسید بک بل تو وانفول نے بھی اس وقت پھے نہ دیا۔ اس سے تعلق حضرتِ والا نے ارشا دفرمایا ،

و یہ چندہ کرنے کی کوششش بر نجانب اللہ تنبیہ کا معاملہ تھے کہ چندے کے لئے اصرار کرکے رسید بک ہے جانے والے کے اپنے جندے کے لئے اصرار کرکے رسید بک ہے جانے والے کے اپنے قلب سے بھی اس وقت پھے دینے کا خیال اللہ تعالیٰ نے محوفر مادیا ،

قلب سے بھی اس وقت کے کے دینے کا خیال اللہ تعالیٰ نے محوفر مادیا ،

عالانکہ وہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی تعاون کرتے ہے ہیں ۔

عالانکہ وہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی تعاون کرتے ہے ہیں ۔

یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ چندے سے جبرًا روک دیتے ہیں ۔

شعبة جفظ قرآن كريف عطيد الأعطيد الأعطيد الأصيرة كما الكريالا الفريد كما الكريالا الفريد كما المالية ا

ور ہمارا ہندوستان میں ایک دینی ادارہ تھا، اس کی رقم ہمارے ہاس ہے، اب بہاں دینی مدارس میں تقسیم کررہے ہیں، اس کے سب مہروں کی منظوری سے دارالافتار والارتناد کے شعبہ حفظ قرآن سے لئے دوہزار روبی مخصوص کئے گئے ہیں "

حصرت والاف فرمايا:

در ہمیں اس شعبہ میں ضرورت نہیں " انھوں نے کہا:

"آینده کی ضرورَت کے لئے رکھایں " حضرتِ اقدس دامت برکاہم نے ارشاد فرایا : "ذخیرہ کرکے رکھنے کویس درست نہیں سمجھتا "

اس پرانھوں نے پھرسب ممبروں سے متورہ کیا ، اور شعبۂ حفظِ قرآن کی ضیص ختم کرکے دو ہزارروبے جیج دیئے۔

ایک اعلی سرکاری عہدہ دارکا اینے دفتریں جندہ کرنے کی اجازت طلب کرنا:

(۵) ایک اعلی مرکاری عہدہ دار نے صرت والای خدمت میں درخواست کی:

در مجھے دارالافتاء والارشاد کے لئے چندہ کرنے کی اجازت دی جائے ہارے دفتر میں ہر مذہب کی اشاعت ہے لوگ اپنے اپنے فدم ب کی اشاعت کے لئے چندہ کرتے ہیں، اس لئے ہمیں بھی کرنا چاہتے ''
حضرت والا نے ارشاد فرایا ،

در بیرطریقہ بالکل ناجا کڑے ، اس لئے کہ لوگ آپ کے منصب اور

وجابهت کی دهبست آپ کودیں گے، علاوہ ازیں اسطیع سے دیں گے
کہ اس ڈرلعیہ سے وہ آپ سے اپنے مقاصد حاصل کرسکیں گے "
انھوں نے کہا:

دو تواب وعذاب مجمه پر حبور دیں " حضرتِ والانے ارشاد فرمایا ،

وناجائز کام کی اجازت دینا بھی ناجائز ہے، اس کی تو مجھ سے باز پرس ہوگی ؟

انبی صاحب نے اپنے دفتریں ضرورت سے آنے والے سی میٹھ کو دارالانتار والارت اندے سے کر انقدرعطیتہ دینے پر آمادہ کیا، لیکن حضرت والا نے اسے بھی ناجاز قرار دیا ۔ دیے کر قبول کرنے سے انکار فرمادیا ۔

"رقم ديناآپ كاكام هيس نه ياد ركضا بون نه ياد دلاول گا"

آلیک صاحب چھ ہزار روبیے سالانڈ دارالافتار دالار شادکو دیا کہتے تھے، ایک دفعہ انھوں نے حضرتِ واللہ کے زارش کی ،

"سال بورا بونے بر مجھے یاد دلا دیاجائے "

حضرت والاوامت بركاتهم في ارشاد فرمايا:

" رقم دیناآپ کا کام ہے اس لئے اس کا یاد رکھنا ہمی آپ ہی کا کام ہے، میں ندیاد رکھتا ہوں ندیاد دلاؤں گا"

مترزكاة مستخواه اورمرة جبيلة تمليك،

﴿ ایک بزرگ نے اپنے کی مخلص سے دوہزار روپے میرز کوہ سے خرت الا

ك فدمت بي مجوائ اور فرمايا:

"ان میں حیلتہ تملیک کر کے حفظ قرآن کے اساتذہ کی تنخواہوں پر خرج کتے جائیں "

حضرت اقدس دامت بركاتهم فيارشاد فرمايا:

"میں مرقص حیاوں کو ناجا کر سمجھتا ہوں ، اس لئے آپ کی قم سنواہ پرخمت ہوگی تو رکوہ ادار کرتا ہے تو تنواہ پرخمت ہوگی تو رکوہ ادار کرتا ہے تو تنواہ پرخمت ہوگی ، دونوں صور توں میں سے آپ جو بیند فرائی آپ کو اختیار ہے ؟

تقریباً دوماہ کک انفوں نے کوئی فیصلہ کرکے مطلع نہیں کیا، آپ نے بھی رقم کوجوں کی توں رہنے دیا، بعد میں آپ نے بیہ رقم بھیجنے والے وٹیلیفون پر فرما دیا، دو آج ہی اس کا فیصلہ کرکے مجھے تبائیں، ورنہ آج شام کومیں بیہ رقم واپس بھیجودل گا"

اس کے بعد انہوں نے مرز زکوۃ پرخن کرنے کی اجازت دے دی۔

"برقم مدرکوہ سے مستحقین برخرج کی جائے،" لکھنے والے کو جواب ،

﴿ بعض لُوك عفرتِ واللا كى خدمت مِن بذريعيه من آرڈر رقوم بيجتے ہیں اور کو پن براوں لکھ دیتے ہیں :

"برقم مترزگوة سے متحقین برخرج کی جائے" حضرتِ والالیسے ٹی آرڈر واپس لوٹا دیتے ہیں اوراس کی دھ بی تخریر فرماتے ہیں: "جب آپ نے متر زگوۃ سے ہونے کی تصریح کر دی آوستحقین پرخرج کرنے کی تفین کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بید بے اعتمادی کی دلیل ہے ، اس لئے منی آرڈر واپس کیا جاتا ہے ؟
اس سے مواقع میں حضرتِ اقدس ارشاد فراتے ہیں ،
اس شم کے مواقع میں حضرتِ اقدس ارشاد فرائے ہیں ،
"اہلِ شروت ہیں یہ مرض مولولوں نے پیا کیا ہے ، ان کے در رون پر کا سنگرائی لئے بھرتے ہیں ، اس لئے دہ مولولوں کو ذہبان خان سمجھتے ہیں ،

#### دینی کاموں کے لئے بھی استقراض سے احتراز ،

و دارالافتار والارشادی بالای منزل کی کمیل ہوگئی، گر در دانسے کھرکیاں اور رگاب وروغن وغیرہ کا کام باقی تھا،جس پربا پنج ہزار روپے کے مصارف کا اندازہ تھا، تجویز بیتھی کہ اس کی کمیل کے بعد حضرتِ والا اوپر قیام فرمائیں عمد اور طلب کی نزل میں جہاں حضرتِ والاکی عارض رہائش تھی۔

حضرت اقدس دامت بركانتم فارشاد فرايا ،

"جھے خیال آیا کہ اس وقت طلبہ کرمی اور کروں کی تنگی کی وجہ سے معلیف میں ہیں، باریخ ہزار روپے قرض نے کر بالائ مزل مکمل کر سے میں اور بنتقل ہوجاؤں توطلبہ کو آزام ہوجائے گا۔

بے خیال آتے ہی میرے رہ کریم نے دسکیری فرائی، کس کے فضل سے قلب ہیں بیجقیقت منکشف ہوئی کہ طلبہ کے ساتھ میسری مجت و فضل سے قلب ہیں بیچقیقت منکشف ہوئی کہ طلبہ کے ساتھ محبت و محبت و شفقت ہے۔ آج تک میں نے رہ بھی اپنے لئے قرض لیا ہے اور منہی محبی کسی دین کام کے لئے ، مخاصین کی بیشکش کو بھی قبول نہ کیا، اگر آج قرض نے لیا تو کہیں رہ کریم کوغیرت آجاتے اور وہ ہمیت اگر آج قرض نے لیا تو کہیں رہ کریم کوغیرت آجاتے اور وہ ہمیت

سے لئے مجھے غیروں سے دروازوں پر جھوڑ دے۔
اس پر اللہ تعالی طرف سے بیانعام ہواکہ چندی روزگزرنے
کے بعدایک صاحب دس ہزار روپے لائے جن سے ضرورات کے
علاوہ خوب آسائش بلکہ آرائش کا بھی انتظام ہوگیا، آلحمد دیلیہ علیٰ
ذلک "

كتب خانك كف المثيل ك الماريون كيشكش ،

﴿ ایک صاحب کئی بار مختلف او قات بین حضرتِ والاکی خدمت میں حاضر ہوکر یو چیتے رہے :

وصدقه كابهترين معرف كيابي

آب جواب میں ارشاد فرماتے رہے ،

« ایناعرّه واقارب اور محله سے مساکین "

وہ پھر دریانت کتے،

وين ادارون ين كبان خرج كيا جلت إ

آب دارالعلوم کورنی وغیرہ کھیشہوراداروں سے نام بتا دیتے۔

بالآخروه ايك بارايك مولوى صاحب كوبطورسفارش ساتقدلات اوريجروال

كيا آب ك طرف سے بعروبى جواب ال تومولوى صاحب بوك :

ويه آب مع دارالافتار والارشاركودينا چاجتيب،اور مجهافان

ك لقالت بين"

آپ نےارشاد فرمایا ،

ودرالافتاروالارشاد كاست فانك يفاسل كالماريوس ك

ضرورت ہے۔'' انھوں نے کہا:

"جتنى الماريان دركار بون مين بنوا دييا بون"

آب نے اس وقت کی ضرورت سے مطابق تین الماریوں کا فرادیا۔ بعدییں خیال آیا کہ کتب خاند ان شارالتہ تعالیٰ بڑھارہ کا، باربار ایک ہی نموندگی الماریاں بنوانات کی ہوگا، اس لئے دوالماریاں مزید بنوالی جائیں۔ چنانچہ آب نے بانچ الماریاں بنوائیں، گران صاحب سے چوکہ تین کا تذکرہ ہواتھا اس لئے بقیتہ دوالماریوں کا ان سے کوئی ذکر نہیں فرمایا، ان کا انتظام اللہ تعالیٰ نے دومری طرف سے فرما دیا۔

## مفت لانے والے سے فرمانشس نہ کرنا ،

### مسجد کے فرش کے لئے ایک شختی اوراس پراستغفار:

الانقاء والارشادي مبرك فرش برموزائيك كرواناتها بيض احباب في من والارشاء والارشادي عرض كيا ؛ في من والاى ضرمت بين عرض كيا ؛

ور اس کا زبان سے اظہار توحضرت والا کے اصول سے خلاف

ہے،اس گئے آپ سے اس ضرورت کے بارہ یں کوئی مذکرہ نہیں فراره مگر تختی براکه کراندکا دینے میں کوئ حرج نہیں -ایک تختی پراکھوائیں، " تین ہزار رویے کی برائے فرش مجد ضرورت ہے" يتختى وخوفاند كے سامنے كى ديوارير آويزال كردى حاف : اس پرانہوں نے بہت اصرار کیا،حضرت والانے ان سے اصرار بیختی آویزاں کرنے کی اجازت تو دے دی گرختی کلنے سے بعد نورًا ہی ارشاد فرمایا ، ود محد سے یہ بڑی سخت غلطی ہوئی، اس سے استعفار کیا ہوں، مجھے یہ بی یقین ہے کہ اس طریقہ سے کھرمی حاصل نہیں ہوگا، گراب يخى ايك مين كك رب،اس مصلحت يه ج كجباتى طویل مرت مکتحتی لگی رہنے ہے بادیور کھرنہیں ملے گا تونفس کو مرنش ہوگی،آیندہ میں السی ترکت نہیں کرے گا" چنانچدایسا بی بوا،جب کاستختی تفکتی رسی کجدنهیں ملا، اتار دی سی توتھوڑی بى متس كع بعد التُدنع الله في اس ضرورت كا انتظام فراديا\_

دين ادارس كي شوري بي ابل تروت كى بجائے ابل علم وصلاح ا

الافتاد والارشاد کی بنیاد کے وقت حضرت والاکا پرخیال تعاکد ابطہ کے بزرگوں سے اہم اُموریس متورہ لینے رہیں سے ، باضا بطر مجلس شوری کے ارکان تعین کرنے کی ضرورت نہیں ، گرا حاب نے رقوم دینے والوں کو انکم میکس سے استفناد کافائڈ بہنچانے کی غرض سے شورہ دیاکہ وارا لافتاد والارشاد کا باقاعدہ رحبط بیشن ہونا جا ہے ، بہنچانے کی غرض سے شورہ دیاکہ وارا لافتاد والارشاد کا باقاعدہ رحبط بیشن ہونا جا ہے ، رحبط ریشن کروانا حضرت والاکوسخت ناگوار تھا مگرا حباب سے اصراری وجہ سے اسس کی اجازت دے دی ۔

رحبشریشن کے لئے مجلس شوری کا انتخاب قانو ناصروری ہے، اس پرحضرت اقدس دامت برکاتہم نے یہ فیصلہ فرمایا :

"ابلِ تروت كى بجائے علماء وصلحاء كوركنيت كے لئے منتخب كيا حاسة "

اس فیصلہ کے مطابق آب نے ایک مولوی صاحب کورکن نامزد فرمایا ، مگر انھوں نے بیر حرکت کی کہ کئی ایک اہلِ تروت کورکن بناکران سے دینخط لے کران کی فہرست حضرتِ والاکی خدمت میں بیش کی۔

حضرت اقدس دامت برکاتهم کوان کی به حالیت دیکه کربیت انسوس بوا اور بیدانکشاف بواکه آب نے مولوی کے ظاہر کو دیکھ کرجو اسے نتخب کرلیا ،اس میں بہت سخت علطی ہوگئ ہے ،اس لئے آپ نے ان کی بھی رکنیت خصت مکر دی اور اہلِ شخت علطی ہوگئ ہے ،اس لئے آپ نے ان کی بھی رکنیت خصت مکر دی اور اہلِ شوت کی جو فہرست وہ لائے تھے ان میں سے بھی کسی کو رکن ند بنایا -

قانوناً تو اس صورتِ حال کی تمام لوگوں کواطلاع کرنا امنی مولوی صاحب سے ذمہ تھا مگراس میں ان کی خفت ہوتی ، اس کے حضریتِ والانے ان سے فرمایا ؛ وہم ان حضرات کے نام رڈ کرنے کی اطلاع میں خودانہیں کر دوں گا؟

چنا پنج حضرت اقدس دامت برکاتهم نے ان سب حضرات کویوں ہرایت فرمائ،

در اُمور دینی میں اور دینی اداروں کے جلانے میں صرف علمار جسلحار ہیں کو رائے دہی کاحق ہے اور میصرف انہی کا مقام ہے ، محض اغنیاء اور آبلی تروت کو اُمور دینیہ وعلمیت میں رائے دینے کاحق نہیں، ان کا قومرف یہ کام ہم کہ جہاں انہیں اطمینان ہو وہاں مالی امداد کریں اور بس "

# ایک طالب کم کونمازو دعاء کی لقین اورغیت حاجت برازی ،

والارتناد والارتناد معنور مفظ قرآن من برونى طلب و داخل نهي كيدر ما الماقياء والارتناد كي من من من من الماقيات والماقيات والماقيات والماقيات والماقيات والماقيات والارتناد كي من واخل كرايا جائع كردارالافتاء والارتناد كي طرف سے معنوت والا وقت ملاف مالاف مالاف مالول اوكن دوست كورغيب دينا خلاف طبع ،اس كا تعضر الماقيات من المات بركاتم في اس طالب علم كويت قيات من كرفرايا :

سامان پیدا فرما دے<u>"</u>

انھوں نے اس بڑمل کیا، اسی روز حضرتِ والا کے ایک صالح عقی ترسند نے حاضر ہوکر درخواست کی کہ ایک طالب علم کا کھا ما وہ ایٹے ذِمہ لینا جا ہتے ہیں۔

ایک بڑی جامع مسجر مین خطبہ کامعمول اور حیدے کے خیال کاعلاج،

﴿ جب دارالافتاد والارشادى مبدى تعريطيف غيبته كے طور مركمل ہوگئ مگراب تك اس من ينكھ نہيں گئے تھے، اُن دنوں حضرتِ والاايک بڑی جامع مبر مگراب تك اس من ينكھ نہيں گئے تھے، اُن دنوں حضرتِ والاايک بڑی جامع مبر من بلامعاوضہ جبہ بڑھایا كرتے تھے اور وعظ بھی فرمایا كرتے تھے۔

حضرت اقدس دامت بركاتهم في ارشاد فوايا ؛

"مجھ خیال آیا کہ ہوقت جعد بہت مخفر خطاب عام سے پورے استغناء کے ساتھ اس کا اظہار کر دوں، گرفورًا الله تعالیٰ نے دستگیری فرمائی، اور قلب میں یوں القاء فرمایا ،

"اگراج تونغيركسامن زبان كمولى تومم بميشر كرات تجه

غِرے بپردکر دیں گئے '' فورٌا اس خیال سے توب کی۔

اس کے بعد دوتین روزی بشکل گزرے ہوں سے کہ ایک صاحب بہت بڑی رقم لے کر آئے اور کہا :

"اس سے پہلے مسیر میں پنکھے انگائے جائیں اس سے چو کھے بیجے وہ دارالافیاء والارشا دعمرے کاموں پرخرج کیا جائے ؟ اس تصدیں "بلامعاوضہ جمعہ بڑھانے اور وعظ فرمانے "کی جو وضاحت کی گئی ہے اس میں دومصاَحتیں ہیں :

ا\_\_\_حضرت والا فرات بن:

ورخدمات دینید میں مجبوس حضرات کو بقدرِضرورت ہی وطیفہ لینا چلہئے، اگراس کا انتظام ہو تو زیادہ کی ہوس جائز نہیں " حضرت اقدس دامت برکا تہم کے پاس اس زمانہ میں مال و دولت کی فراوان مہیں تھی بس قناعت سے ساتھ گذر ہو رہی تھی، اس کے با دیجو دآ ب بفضلہ تعالیٰ ب دونوں خدمتیں مفت انجام دیتے تھے۔

٧ \_\_ جسس معربی حفرت اقدس دامت برکانتیم اتن بری خرتین معنت انجام دیسی حضرت اقدس کے ابنے مقتدیوں سے بھی دینی کام بیں مائی تعادن کے دیکے قسم کا است ارد کرنے سے بھی اللہ تعالی نے آب کی حفاظت فرمائی۔ ایسے مواقع پرحضرت اقدیس دامت برکانتیم عمومًا حضورِ اکرم محسن اظلم صلی اللہ علیہ والم کا یہ ارست ارفقل فرماتے ہیں ؛

ومَنْ يَسْتَغُن يَغْينهِ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْفُ يُعِفُّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعِفُّهُ الله وَمَنْ يَسْتَغْفِي يَعِفْهُ الله وَمَنْ يَسْتَغْفِي رَجِنا عِلْمَ كُاللّٰهِ الله عَسْتَغْن رَجِنا عِلْمَ كُاللّٰهِ السَّمِسْتَغْن رَجِنا عِلْمَ كُاللّٰهِ اللّٰهِ السَّمِسْتَغْن رَجِعًا

اوردوغيراللدس سوال سرينا عاسه كااللداس بيات كا

## نچلىنزل كى تحيل كے مصارف پرتيبى مدد:

ازخود صنرت والاکنت، والارشادی تعمیر کے سلسلہ میں ایک صاحب تروت نے ازخود صنرت والا کی خدمت میں بیشکش کی ،

"دارالافقاد والارشادى نجلى منزل كى تكيل كيمسارف كاتخبيت كرم الكواكر مجهة بنا دياجائي بين بورسه مصارف ادادكرول كاي تخبيت لكواكر مجهة بنا دياجائي بين بورسه مصارف ادادكرول كاي تخبيب لكوايا كيا، سات بزار كااندازه بوا، انفول نه دوم زار روب التي قت دسه كركها:

"ان سے کام شروع کرواریا جائے، باتی رقم میں چندروز کے بعد اداء کر دول گا "

جب تعمیرکا کام چھت تک پہنچ گیا اور چھت کی بھرائی کے لئے منٹ ٹرنگ مکمل ہوگئی ،اس وفت اُن کاٹیلیفون آیا :

> " میں ہاتی رقم ایک مہینے کے بعد دوں گا" حضرت اقدس دامت برکاتھے نے ارشاد فرایا:

المرائد اس خبرسے میں کھے برنشان ہوا اس نے کہ اگر شرنگ نہونی ہوتی توکوئی بات نہیں ، اب شرنگ والے کہاں تک انظار کریے اور اگرانہیں سے شرنگ انارنے کو کہا جائے توان کا کتنا نقصان ہوگا اور اگرانہیں سے کہ اگر رقم نہیں تھی تو کام کیوں شروع کروایا ؟ اپنی اور یہ کیا کہیں گے کہ اگر رقم نہیں تھی تو کام کیوں شروع کروایا ؟ اپنی کس قدر خفت اور سکی ہوگی ؟ اس شمکش میں نفس نے ایک فقل مقترر کرے یہ باتیں جھائیں ؟

۱ \_\_ بیرصاحب حضرت تصانوی اور حضرت بچولپوری قدس برتر کاکے ۔ صحبت یافتہ ہیں مخلص ہیں۔

٧ - بمارے سات يُجت اور بے كافي كا تعلق ركھتے ہيں۔

۳ اتنے بطے مالدار ہیں کہ فرکور رقم ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

سے انہوں نے ہی وعدہ کرکے اس پریشانی میں مبتلا کیا ہے۔ ان وجوہ کی بناء پر اُن کے سامنے ضرور ست اور پریشانی کا اظہار کر دینا جاہئے ۔

نفس کی تقریرا بھی جتم ہوئی ہی تھی کہ اللہ تعالی نے مدوفرائی،
اس کا کرم ہے کہ بڑی توت کے ساتھ قلب ہیں یہ وارد ہوا:

«اگر آج میں نے غیرالنہ سے سامنے زبان ہلائی تو ہوسکتا ہے کہ
اس کی خوست سے ہیشہ کے لئے غیرالنہ کی احتیاج میں مبتلا ہوجاؤں "
اس خیال سے فورًا تو ہی، اور پریشانی کا علاج اس مراقبہ کیا؛

در قم کی ضرور ت میں ابھی چو ہیں گھنٹے باتی ہیں، خدا نخواستہ
اس درمیان میں کوئی سبب نہ بنا تواس وقت جو پھے صورت ہوگی اس سے مطابق غور کر لیاجائے گا۔"

الله تعالی سے ساتھ صنرت اقدس دامت برکاتہم کے اس رازونیاز کاکسی وقطعًا کوئی علم نہیں تھا، اس سے بعد صرف ایک رات گزری ، دو سرے روز علی الصباح انہی ۔ صاحب کا اتنی اہمیت سے میلی فون آیا کر میلی فون پر بیطے والے مولوی صاحب کے ذریعہ بینیام بہنچا ناکافی نہ بھی ابلکہ براہ راست حضرت والاسے بات کرنے پراصرار کیا، ان دنوں اسٹینوٹیلی فون نہیں تھا، فون پر بات کرنے کے لئے حضرت والاکو دارالافتاء

کے دفتر میں جانا پڑتا تھا، حضرتِ والاولاں تشریف نے گئے تو اضوں نے کہا: "وہ بانچ ہزار رو ہے ایمی بیسج رہا ہوں ،اوراس سے مزید بھی اگرتعمر پر کچو خریج آئے تو وہ سب بھی میں اداء کروں گا"

اس کے بعد تعمیر پر آنظ ہزار روبیہ مزید خرج ہوئے، مگر حضرت اقد س است ہوائے ہوئے اس کے بعد تعمیر پر آنظ ہزار روبیہ مزید خرج ہوئے اس قرم کا انتظام اللہ تعالیٰ نے دو سری جگہ سے فرما دیا ۔

## احس الفتاوي كي طباعت،

© دو پہرکے وقت ساڑھے گیارہ بے کے قریب ایک صاحب حضرتِ والاک خدمت میں حاضرہوئے اور دس ہزار روپے کی رقم جھپا کر پیش کی ۔حضرت والانے یہ رقم مجلس میں اپنے خدام سے سامنے کھول دی ، اور فرمایا ؛

" یہ چھپانے کی چیز نہیں ، بلکم توسلین کی تربیت کے لئے ترکیایین کے ساتھ اللہ تعالی کے معاملہ کامطام وکرنا ضروری ہے " کے ساتھ اللہ تعالی کے معاملہ کامطام وکرنا ضروری ہے " بھراس کی حقیقت یوں بیان فرمائی ،

دریدصاحب تقریباتیره سال سے مستعلق رکھتے ہیں، دوتین روز قبل بیت تعریب الرشاد میں المار تاریب کے میں المار تاریب کے اور ازخود بیشکش کی کہ وار الافقاء والارشاد میں کسی کام سے لئے رقم کی ضرورت ہوتو میں دینا چا ہتا ہوں۔
میں نے بتایا،

نظرات اتفاق واقد بھتی ہے، گریہ غلط ہے، حقیقت یہ ہے کہ الشرتعالی۔ نہ سے دل میں ڈالاکر پہاں پہنچ کر دریا فت کریں۔
الشرتعالی۔ نہ سے دل میں ڈالاکر پہاں پہنچ کر دریا فت کریں۔
پھران کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ذرہ بھر رعایت نہیں ،
چنا بخی اب اضول نے آنے سے قبل میل فون پر مجھ سے دریا فت کیاکہ
پین رقم پہنچانا چاہتا ہوں ، کس وقت آوگ ہیں نے عام اصول کے
مطابق انھیں بھی وہی وقت دیا جوعام ملاقا تیوں کے لئے متعین ہے۔
مطابق انھیں بھی وہی وقت دیا جوعام ملاقا تیوں کے لئے متعین ہے۔
مطابق انھیں کھی وہی وقت دیا جوعام ملاقا تیوں کے لئے متعین ہے۔
مطابق انھیں کھی دری میں مقربی رقم نگانے کی ضرور ت تھی ، یہ عضون انہیں لائی ہے ۔
غرض انہیں لائی ہے ۔

"احسن الفتادی" گی تبویب و ترتیب کے وقت حضرتِ والاکا خیال تھاکہ
اس کی اشاعت کسی تا ترکے بیردنہ کی جائے ، اس لئے کہ کتابت کی کاپیاں دوسرے
کی مِلک ہونے کی صورت میں ان میں تحسیب منشأ ترجیم واصلاح کا کام مشکل ہوتا
ہے، اورکتابوں کی خود تجارت کرنا بھی خلاف طبع تھا ، اس لئے یہ تجویز ہوئی گیتا ہیں
طبع کرداکر ذی استعماد طلبہ وعلما رکو معنت دی جائیں ۔ چنا بخد کچھ وقت کیب لمسلم
چلا، اس کے بعد اشاعت کا کام ایک نا تر سے بیرد فرما دیا مگر کتابت کی کاپیاں
"دارالافتار والارشاد ہی کہ بلک ہیں، نا شرکی مِلک میں نہیں دیں۔
"دارالافتار والارشاد ہی کہ بلک ہیں، نا شرکی مِلک میں نہیں دیں۔

حضرتِ والاابنی تصانیف کا کوئی دنیوی معاوصه قطعًانہیں لیتے، بلکه دینی اداروں، علمار، طلبہ اور احباب کو کتابیں نامٹرسے خرید کر ہریے دیتے ہیں۔ "فقم دیٹا آپ کا کام ہے اور اطبینان کرنا بھی آپ کا کام، "رقم دیٹا آپ کا کام، "ایک خاتون نے حضرتِ والاسے ٹیلیفون پر کہا :

سیں ڈرایورکے ہاتھ دارالاقاء والارشادکے گئے قم ہیں ہون آب رقم ہنچنے کی اطلاع لکھ کر ڈرائیور کو دے دیں تاکہ مجھے اطمینان ہو حلت ؟

حصرت والافحرمايا:

و جب ڈرائیورآب کے باس واپس پہنے جائے تو آب اطمینان کے لئے دوبارہ ٹیلیفون کرکے جو سے دریافت کیس؟ محرفقرام سے فرمایا ،

وہ اپناکام میرے ذِمْدیوں گئاری ہیں ، ہاں اگران کے پاسٹیلیوں وہ اپناکام میرے ذِمْدیوں گئاری ہیں ، ہاں اگران کے پاسٹیلیون سنہ وہ اپناکام میرے ذِمْدیوں گئاری ہیں ، ہاں اگران کے پاسٹیلیوں سنہ وہ اتحاد دربعہ سے جیمتیں ، مع الحذا میں اُن کی رعابت میں کرتا اور تحریر لکھ دیا۔ ایسی مراعات کے باوجود لوگ مجھے ہے کہتے ہیں گریں لوگوں کے طمن کے خون سے اصول کے خلاف نہیں کرسکتا اور دومردل کے کام اپنے ذمہ لے کراپنے دین مشاغل کاحرج نہیں کرسکتا اور دومردل کے کام اپنے ذمہ لے کراپنے دین مشاغل کاحرج نہیں کرسکتا اور دومردل کے کام اپنے ذمہ لے کراپنے دین مشاغل کاحرج نہیں کرسکتا "

چارفناؤل كالجحوعه،

"شایدحضرت کوجی خیال گزرتا ہوکہ خدانخواستہ جی خلاف قانون تعمیر کومنہدم کرنے کا حکم مذا جلئے اس لئے میں اپنے اس

دوست کوحفرت کی خدمت میں لایا ہوں، بیخلاف قانون تعمیرات منہدم کرنے والے محکمہ سے اعلی افسریں، اوراس سجد کی تعمیریں بیہ خود رقم نگارہے ہیں، اس لئے کوئی خطرہ کی بات نہیں '' حضرت اقدس دامت برکاہم نے ارشاد فرمایا ،

ورا آب فرائن آب كا مطابق محمی كا الترتعالی آب كا مرد قبول فرمائن ، گرحقیقت بیرب كرآب فانى، آب كردوست فانى، آب كردوست فانى، ان كا بیر نصب فانى، اور آب دونول بین دوستی فانی - آب بهار فناؤل كا مجموعه له كر مجمع طمئن كرف آم بین ، مجمع توصوف با قراب با تربی ایستاد به جوجمیت کرد باقی بین ، مجمع مالیس ، باقی بوس "

#### المكن الماء

مباحات کی دوسیس بیں ا

1 ۔۔ مباحات اصلیہ ، جیسے ٹریفک وغیرہ کے انتظامات ، ان سے علق حکومت کے قوانین کی ممیل واجب ہے اوراس کے خلاف کرنا گناہ ہے۔ ۲ ۔۔ مباحات تنزعیہ ، جیسے ایک سے زائد شادیاں کرنا ، اورصغرسنی میں کا کا کوئی قانون بنا نے اور بابندی لگانے کا کوئی قانون بنا نے اور بابندی لگانے کا کوئی جواز نہیں ، اس لئے ان میں حکومت کے قانون کی رعایت واجب نہیں۔

جوازنہیں، اس لئے ان میں حکومت کے قانون کی رعایت واجب نہیں۔
ابنی ملوک زمین وقف کرنا تومیارے نترعی سے بڑھ کربہت بڑی عبادت
ہے، اس لئے حکومت کا اس پر بابندی نگانا جائز نہیں اور نہی کسس
ہارہ میں حکومت کا قانون واجب العمل ہے۔

# دارالافتاء کے لئے مکانوں، دوکانوں اور بلاٹوں کی بیشکش،

ودارالافتاه والارشاد "سے لئے مختلف کوک اوقاف کی درخواسیں پیش کرتے رہتے ہیں، وسیع مکالوں، دکانوں اوربلاٹوں کی بطور وقف پیشکشیں ضدمتِ اقدس میں آتی رہتی ہیں اوراس قسم کی درخواستوں کاسلسلہ روز بروز برطمتا ہی جلاح ارباہے۔

حضرتِ والا پیشکش کرنے والوں کو دوسرے دبنی اداروں کے لئے وقف کرنے کا مشورہ عنابیت فرمادیتے ہیں، دارالافتاء والارشاد "کے سئے قبول نہیں فرماتے ۔

## ايك ايكوك بيشكش،

آلیک کی درخواست کی جوحفرت والانے قبول نہیں کا پلاٹ دینے کی درخواست کی جوحفرت والانے قبول نہیں فرائی، بعد نیس بربلاٹ ایک مولوی صاحب نے قبول کر لیاج کراچی سے تقریبًا ڈیو معیز ارکلوم ٹرے فاصلہ پر رہتے ہیں۔ اس وقت خیال ہوا کہ ماشاء اللہ اہمت ہی باہمت آدمی ہیں جواشی دور بیٹے کرانتظام سنبھال ہیں سے مگر ملاف تقریبًا بیس سال سے جوں کا توں ہی پڑا ہوا ہے۔

## حكومت كى پيشكش:

المحضرت والاجامية تو دارالافتاء والارشاد المحملة على مصببت وسيع زمين بهت أساني سع حاصل كرسكة عنه ، بلكه ايك بارحكومت في ازخود بهبت وسيع رقبه كي بيشكش كي وحضرت والا في قبول نهين فرمائي - البيت وسيع رقبه كي بيشكش كي وحضرت والا في قبول نهين فرمائي - البيت في متعدّد ديني ادارون كوحكومت سع برسع برسع رفايي بلاط ولائه

ہیں گرخودخدمات دینیہ سے لئے حکومت سے جسی کوئی ادنی سے ادنی نفع لینا بھی گوارانہیں فرمایا۔

## قومی اسمبل کے ممبران کی پیشکش ا

و مکومت کی طرف سے دارالافتاء والارشاد اور دومرے دینی کاموں کے افر بارا بالی تعادن کی بیشکش کی گئی مگر حضرت والا نے قبول کرنے سے انکار فرما و حتی کہ قومی اسمبل کے ایک رکن چند علماء کوساتھ لے کربصورت و فرحضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حکومت کی طرف سے دارالافتاء والارشاد کے لئے بہت فرمت میں حاضر ہوئے اور حکومت کی طرف سے دارالافتاء والارشاد کے لئے بہت بڑے رقبہ پر بہت وسیع تعمیر کی بیشکش کی مصرت والا نے حسب معمول اس سے بھی انکار فرما دیا۔

اس قصَّه كى قدر تفصيل عنوان قبولِ مناصب سائكار "ين آرى سے-

## "بيہمارى افارطبع كے خلاف ہے"،

ان کار اکنتی بلاف دیکھے تشریف ہے گئے، وال چند مولوی صاحبان بغرض تین کے پہنچے ان کار اکنتی بلاف دیکھے تشریف ہے گئے، وال چند مولوی صاحبان بغرض تین کے پہنچے ہوئے تھے جہنوں نے بہت بڑی سفارشوں کے ذریع حکومت سے رفاہی بلاف لیا ہواتھا۔ وہ لیکتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور بہت برتیا ک انداز میں مشورہ دیا :

"حضرت و را را الاف اء والارشاد ہے گئے یہاں حکومت سے بہت برا رفاہی بلاف ہے کراس پروسیع تعمیر کروائیں ؟
حضرت اقدی و امت برکاتم نے بہج بہت مارشاد فرمایا :

"بیہاری اُفتادِ طبع کے خلاف ہے ؟

مولوی صاحبان پر مترمندگی کی خاموشی چھاگئی، انہیں نشهٔ ہوس میں اتنا ہوش ہمی ندر فاکد حکومت کی باربار پیٹیکش کوٹھکرا دینے والا ازخود حکومت سے درخواست کیسے کرمکتا ہے؟

#### اصحاب معاملات کے ساتھ معولات:

ایک کاتب صاحب حضرتِ والای تصانیف و مواعظ کاتابت کر رہے تھے، جوفن کابت میں مہارت و شہرت کی وجہ سے لوگوں میں بہت مقبول سخھ، لوگ بہترا ورمعیاری کام کی خاطران کی ہرم کی نازبر داری برداست کرتے وین و دیوی لحاظ سے بڑے اصحاب وجابہت ان کے مکان پرحاضری کرخشاری محریقہ۔

ادھر حضرت والاکومعیاری کتابت کی سخت ضرورت ،اور آب سے معیارے مطابق کوئی دوسرا کا تب ملنا بظاہر ہوہت شکل و متعسّر بلکہ متعدّر نظر آتا تھا۔

ان مالات میں کاتب صاحب کے ایک خط کا حضرتِ والا فے جو جواب تخرر فرمایا شایداس سے کسی کو تو گل، استغناء اور حسن سلوک وایٹار کا کچھ سبق بل جائے، اس لئے حضرتِ والاکی تخریر بدیدُ ناظریٰ ہے ،

"بحدالترتعالی عجداس کابهت خیال رہاہے کہ میری وج سے سے سی کو کوئی پرلینانی نہو، بلکہ راحت رسانی کی فکر رہتی ہے،
بالخصوص اصحاب معاملہ کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کا خیال
رہتا ہے، اب جب کہ آیندہ کام سے تعلق آپ کامعذرت نامہ
موصول ہوا تواصولِ بالا کے تحت اصحاب معاملات سے ساتھ
اپنے معمولات بخریر کر رہا ہوں ،
اپنے معمولات بخریر کر رہا ہوں ،

سی صاحب معاملہ کویں خودکام سے نہیں ہٹاتا ،اگرچہ تھے اس سے بہتر ماہر دستیاب ہویا اس سے کم قیمت پرکام ہوسکتا ہو۔ ﴿ کوئی صاحب معاملہ خودکام چھوڑنا چاہے تویں اسے مزید کام سے لئے نہیں کہتا۔

الله تعالی مجھ سے دین سے جوکام بھی لے رہے ہیں یہ سبائسی سے کام بیں ،میراکوئ نہیں ،اس لئے مجھے کام سے بارہ میں کوئ کوئرنہیں ،وہ جانے اور اس کا کام "

#### منگامی حالات میں ذخیرہ اندوزی سے احتراز ،

التٰدتعالی پرتوکل واعتمادی کمی کاید اثر بهبت عام نظراً ما ہے کہ مہنگامی مالات میں گوگ گھروں میں راشن زیادہ سے زیادہ بھرنے کی کوشٹ ش کرتے ہیں۔
حضرت والا میکنامی حالات میں بھی عام حالات سے زیادہ واشن نہیں منگواتے ،
اس حرکت کو نہایت ہی تی ہے تھے ہیں ،اس کی قباحت کی جار وجوہ ارشاد فراتے ہیں ،
اس حرکت کو نہایت ہی تی تھے ہیں ،اس کی قباحت کی جار وجوہ ارشاد فراتے ہیں ،
اس حرکت کو نہایت ہی تی تھے تھے ہیں ،اس کی قباحت کی جار وجوہ ارشاد فراتے ہیں ،

۲ \_\_\_ راشن کی دو کانوں پر بچم ، بھگڈر اور کنٹرتِ آمدورفت ونقل وحمل کی وجہ \_\_\_ سے پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔

٣ \_ قيمتين بهت بره حاتي بي-

ہ \_ بسااوقات خورونوش کی ضروری اشیاء مارکمیٹ سے بالکل غائب ہی ہو حاتی ہیں۔

ایک باربہت شدید منظامی حالات میں لوگوں نے اسی حرکت کاخوب مظاہرہ کیا، بعض نے حضرت والای خدمت میں میں نہایت در دمنداناندازسے

(PTP)

يون درخواست پيش کي ،

ور حالات بهت خطراك بي، جلدى بحال بون عاكولي مكان نظرنهي آماً، اس كي حضرت والابهى راشن كى وافر مقدار منكواليس؟ حضرت والا في ارشاد فرمايا:

ورنیں ایسی حماقت برگزنہیں کرسکتا ہے اپنے اللّٰا بر عدا، مد "

چندروزکے بعد مارکبیط سے گھی بالکل غائب، لوگ بہت پریشان۔ کواچی سے تقریباً دوسوکلومیٹر دورایک گاؤں سے ایک شخص حضرت والا کے لئے اصلی گھی لے کرجلا، داستہ میں گھی اس کی شلوار پرگرتا رہا، اسے تیا نہ جلا، شلوار گھی سے لت برت۔

اس حالت بین حضرت والای خدمت میں حاضر ہو کر گھی بیش کیا تو خفرتِ الا نے ارشاد فرمایا ؛

درکراچی میں داشن سے گھر مجرنے والے بناسبتی گھی کو ترسس میہ ہیں اور ہمارے لئے اللہ تعالیٰ اتن دور سے الکھی اتناہیج سے
ہیں کہ لانے والے کی شلوار بھی اصلی گھی ہی رہی ہے۔ دل چاہتا ہیں کہ لانے والے کی شلوار ہیں پورے شہری گشت کریں اور پول اعلان محریتے جائیں ہ

"الله تعالی پرتوکل کرنے والوں کواللہ تعالی اتنا دیتاہے کہ ان کے لئے دوسو کلومیٹر سے اصلی ہی آرہاہے حتی کہ لانے والے ک شلوار بھی اصلی ہی بن رہی ہے جبکہ کراچی میں لوگوں کو کھانے کو بھی اصلی ہی اصلی ہی توکیا بنا سبتی تھی بھی نہیں مل رہا"۔"

مكومت سغُورىيكى بيشكن:

کی ریاض میں حکومت سعودیہ کے ایک ادارہ نے دارالافقاء والارشاد کے لئے بہت بڑی مقدار میں مالی تعاون کی بیٹکش کی جضرت والا نے انکار فرمادیا۔ سخیارتی بحران اور الفاق فی سبیل اللہ ،

اشاعتِ دین پرخرج کررہے ہیں کہمی سوگنا سے بھی زیادہ۔اس سے پہلے می زیادہ اساعتِ دین پرخرج کررہے ہیں کہمی سوگنا سے بھی زیادہ۔اس سے پہلے می زیادہ میں آمدنی کی کم از کم ایک تہائ اشاعتِ دین پر لگانے کا معمول تھا۔
میں آمدنی کی کم از کم ایک تہائی اشاعتِ دین پر لگانے کا معمول تھا۔
آپ کی ذرعی اراضی کی سالانہ آمدنی آپ کے سالانہ مصارف۔ کے برابھی۔

آمدن كابرا ذرىعية تجارت تقي جوايك تجارتي كميني محصص كي صورت مين تقي ..

کپنی پرمیہت خت قسم کا بحران آنے کی وجہ سے آپ کی تجارتی آمدنی بالکل بند ہوگئی اور صرف زرعی اراضی کی آمدنی پرانخصار رہ گیا ،اب اگر آپ ایک تہائی آمور دین پر صرف کو نے کامعمول جاری رکھتے ہیں تواہب سالانہ مصارف کی ایک تہائی یعنی چار ماہ کے مصارف کا کوئی انتظام نہیں ، منجانب اللہ قلب مہارک میں القاد ہوا ،

"بحمداللہ تعالی آتھ ماہ کے مصارف کا سامان موجود ہے، جبکہ زندگی کا توایک کمھ کے لئے بھی اعتبار نہیں''

مری و بیت مست سے اللہ علیہ وہم کا ارشاد ہے : حضوراکرم صلی اللہ علیہ وہم کا ارشاد ہے : سے قد

"جوشخصامن وعافیت میں ہے اوراس سے پاس ایک بن کارزق ہے، گویا کہ اس کے پاس پوری دنیاکی دولت جمع ہے "

جنائج آب في اس حال من بعي أيك تبهان كل النكامعمول جاري ركيف كا

فيصله منسريليا - التدتعال في كسي توكل كي بترين ثمرات ساتن جلري وازا كة تا حال زمين كى آمرن موصول منهونى وجر سداس كى تبال عكال معى نسائ تھے کہ اس سے دس گناسے بھی زیادہ عطاء فرما دیا۔

#### جس كاكام ہے وہ بلاچندہ سے کا ا

ا حضرت والاف والافقاء والارشاد كى بنياد بالكل بيروسامانى كى مالت مي ركمي تقي، اس مالت مي بيعم تازه كرتے رہتے تھے ؛ ودكيسي حال سي جي حينه بركز منين كرول كا"

> ایک بزرگ نفرمایا: "بدون چنده کام کیسے چلے گا؟ حضرت والانے ارشاد فرمایا:

"يميراكام توبني كم مع جلنه يا نه جلنه كى فكربوجس كاكام الهاس كومنظور باتوده بلاجنده بي جلائے گا،اور اگراس كو منظور نہیں تویس کون ہوں جلانے والا ؟ چھوڑ دول گا "

### دارالافتاء كابتدائ بيسروسامان كحالات:

ابتداء والارشاد الارشاد كميلاك من تعميري ابتداء ، ودحضرت والاعلم وتقوى سيءتمام ترمناصب عليله اوركمالات ظاہرہ وباطنے کے باوجوز بنس خور بدریولیس لی ارکیط تشریف لے كئے-بائس، تربال اوررسیاں وغیرہ خریریں -سامان گدھا گاڑی پر ركصا، خور بجى اسى كرمعاً كارى برسلان كاوريد في كرتشريف لان بانسوك

اور تربالوں كے ساييس افتاء وارشاد جيسے مقدس ومبارك كا افتتاح فرايا كہم ہواسے كوئى بانس كررہا ہے جسى كوئى "

آب کے ایک بہت قریبی رشتہ دار بہت بڑے زمیندار آب سے ملاقات کے لئے آئے انہوں نے مندرج بالاحالات دیکھ کرکھے تعاون بطور عطیہ کیاا در بہت بھاری رقم بطور قرض دینے کی یوں بیشکش کی:

الم الم من لگائیں، جب بھی وسعت ہوتو وابس کردیں؟ حضرتِ والانے مردہ قبول فرمانی، بعد میں ان کوخط لکھ دیا ، ور آپ کی رقم بطور إمانت محفوظ ہے ، جب جاہیں ہے جائیں ''

(۳) بہت بڑے جامعہ کی تعمیراور جامعہ چلانے کے پورے مصارف کے لئے وقف کی پیشکش،

" دارالافت او دالارشاد "کے حالاتِ مذکورہ بالا کے زمانہ میں کئی رہے کے لئے زمین ابنی نہایت زرخیزرعی زمین بہت بڑا جامعہ تعمیر کرنے کے لئے حضرتِ والا کی خدمت میں بیش کی، زمین اسی زیادہ کہ جامعہ کی تعمیرات سے زائد زمین کی بیدادارجامعہ کے بورے مصارف کی جمیشہ کے لئے کفیل رہے اگرزمین کی بیدادارجامعہ کے بورے مصارف کی جمیشہ کے لئے کفیل رہے اورکسی دو مرسے ذراعیہ آمدن کی جمی کوئی حاجت بیش نہ آئے۔

ادرکسی دو مرسے ذراعیہ آمدن کی جمی کوئی حاجت بیش نہ آئے۔

انہوں نے حضرت والا کے والہ مار رح اللہ قدالات سرسندارت ہے۔

انہوں۔نے حضرتِ والا کے والد ماجد رحمہ اللہ تعالیٰ سے سفار سشری کو دوائی کہ حضرتِ والا ان کی اس بیشکش کو قبول فرمالیں۔
حضرتِ اقدس دامت برکاتہم نے جواب میں ارشاد فرمایا ،
سجامعات تو ملک میں پہلے ہی ضرورت سے بہت زیادہ ہیں مضرورت سے بہت زیادہ ہیں مضرورت ایسے سکاتب کی ہے جن بی تعلیم قرآن بانجو ید ، تحفیظ قرآن

اورعوام کورین کے عام احکام کی تعلیم دی جائے، ایسے مکاتب کی بہت سخت ضرورت ہے، ہرگاؤں میں اور برشہر کے ہرمحلہ میں قائم کئے جائیں۔

یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہے،آپ ایسے کا تب زیادہ سے زیادہ قائم کریں اور اس ذخیرہ آخرت کے لئے زمین وقف کریں ،اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کوقبول فرمائیں''

#### تعدّر يا تبدد ؟ :

حضرت والا فرمائے ہیں : <sup>دُو</sup> تَعدّدُ مُحودِ ہے اور تیدّد ندموم بکئی گوگ ایک ہی تقصید سے الگ الگ متعدّد ادا ۔ سے ضرورتِ واقعیہ کے بیش نظمہ کھولیں توبیہ تعدّ دجائز ملکہ تنہ ن دمودہے، مگر ملا ضرورت ایسا کرنا تعدّد نہیں بلکہ تبددہے جو ناجائز اور ندموم ہے۔ صرورت وعدم ضرورت كامعيار سيست كما أكركون اداره أيك نظم کے تحت ہواوراس کے سب مصارف بھی ایک ہی فردیا ایک ہی جماعت برداشت کرتی ہو، پھریہی لوگ کسی دوسر ادارہ کی صرورت محسوس کریں تو بیصرورت واقعیہ ہے ورینہ نہیں۔ جنا نجد دنیوی فنون کے جامعات (اونیورسٹیاں)اور الج اسکول اسی قانون مذکور سمے تحت چل رہے ہیں ،اسی کئے یونیور سٹیال الگ الگ شعبوں میں تقسیم ہونے کے باوجود اورے ملک میں صرف معدو دھے جند ہیں اور جامعات اسلامیہ آیک ایک تبریں

جن ممالک اسلامید میں جامعات اسلامیہ میں قانون مذکورکے سخت ہیں ان کی تعداد بھی بہت قلیل ہے، گرجن ممالک ہیں جامعات اسلامیہ قانون مذکور کے سخت نہیں ان کی تعداد غیر مود ہے۔ اور روز بروز بڑھتی ہی جل جارہی ہے، ہرآئے دن نیاجامعہ وجود ہیں آرا ہے اور ایک ہی شہر میں حامعات کی کافی بڑی تعداد ایک دوسرے سے فوقیت نے جانے کے چکریں مرکز ہاں۔ ایک دوسرے سے فوقیت نے جانے کے چکریں مرکز ہاں۔

قانون مذکورے مطابق پورے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ تین جامعات کافی تھے،علوم متوسطہ کا مدرسہ برضلع میں ایک اور مدرسہ ابتدائیہ ہرطب شہرس ایک اس صورت میں تعلیم دین برصارف محرب ہم ہم ہم ایک اور محص ہمیت کم آتے اور رجال کاری دماغی وجمانی صلاحیت اور قیس میں ہمت کم صرف ہوئیں ، مزید مرابہ اور دماغی وجمانی ماتی ہم اور قیس میں ہمت کم صرف ہوئیں ، مزید مرابہ اور دماغی وجمانی ماتی اور قیس دین کے دو مرسے شعبوں برخرج کی جائیں۔

عامعات کھولنے کے شوق کے بیکس قرآن واحکام اسلام کی تعلیم عام کے مکاتب جیسی ضرورتِ شدیدہ دخدمتِ ظلیٰ کی طرف علماء کو توجہ نہ عوام کو - آیک جارعہ برجتنا مرمایی اور دماغی وجسمانی صلاحیتیں اور تو تیس خرج ہورہی ہیں ان سے ہزاوں مکاتب قائم کئے جاسکتے ہیں،گویا کہ آیک آیک جامعہ کی بنیادوں ہیں ہزاوں ہزاروں مکاتب مرفون ہیں، التد تعالی اُمتِ مسلمہ کوعقل کیم فرم دین عطاء فرمائیں ''

# بہت بڑے جامعہ کے لئے ڈیڑھ سوایک کی پیشکش،

وی حال ہی میں نہایت سرمبز وشاداب بہاڑوں، قدر آجینمول ورمرے مجھوے بھلدار باغوں کی سرزمین میں بہت بڑا جامعہ بنانے کے لئے آیک بہت مخلص عقید تمند نے ڈیڑھ سوایکٹو کی بیشاش کی ہے۔
تفصیل حلیدہ میں عنوان "دین پر استقامت "کے سخت نمبر ۲۲ میں ہے۔

## إنفاق في سبيل الشركي بركت،

حضرتِ اقدى كامعول ہے كہ ہر مہينے كى ابتدائيں اس ایک ماہ کے گھر لومصارف ركھ كرباقى سب رقم فى سيل الله لگاديتے ہیں، ایک بار مہينے كى بہلى تاریخ كو اچانک ایک بہت اہم ذاتی كام كے لئے بیالیس ہزار كی ضورت پیش آگئی محضرتِ والاكوبہت شدت سے اس كا احساس ہواكداگر سے اچانک ضرورت بیش نہ آتی تو سے رقم بھی فی سبیل اللہ صرف ہوتی - یہ صدمہ آپ كے دل مورات بیش نہ آتی تو سے رقم بھی فی سبیل اللہ صرف ہوتی - یہ صدمہ آپ كے دل ورماغ برایسا مسلط ہواكہ بریشان كردیا ۔

ان دنول ایک قدیم مخلص خادم نے ایک خطیر قم بطور بربیبین کی گرآپ
نے خلاف نزائط ہونے کی وجہ سے قبول نہ فرمائ ۔
تقریبًا ایک ماہ کے بعد آپ کو تجارت کے سالاند مزافع طنے والے تھے،
آپ بیر منافع سب کے سب فی بیل اللہ لگا دیتے ہیں۔ اس بارہ یں بیر تزر

رویس اس تجارت کے کل منافع اشاعت دین پرخرج کررہا موں، اس تجارت سے میرارہی مقصد ہے ، جمع مال مقصود نہیں ، تعبل التدمني ومن سائر المسليين "

بيمعمول بنافي سے قبل آب في دارا لافتاء والارشاد "كے مفتيان كرام كے ملائيں استفارہ تين تجاويز بيش فرمائيں ؛

١ \_ تجارت مي سكي بوئے كل مرايه كوفي سبيل الله نگانے كى دميت نكودوں۔

٧ \_\_ المجى سے يہ يوراسرمايه في سبيل الله وقف كردول -

س وصیت یا و قف کے بغیر کل منافع فی سبیل الله نگلف کا دائمی عمول بنالوں۔ علماءِ کرام نے ہر سم سے مصالح پرخوب غورو فکر کرنے کے بعد تعمیری صورت

اختیار کرنے کامشورہ دیا۔

تقریباً ایک ماه کے بعد طنے والے ان منافع کے بارہ یں حضرت والانے ہے وصیت تحریر فرمادی :

رواگرالٹر تعالی نے مجھے بیمنافع ملنے سے قبل وطن بلالیا توان میں سے بیالیس ہزار فی سبیل الٹرخرج کئے جائیں'' یہ دھتیت لکھ کر محفوظ رکھنے کے علاوہ مندرجۂ ذیل تین افراد کو بھی ہیت

تأكيدسين وصيّت فرماني ،

D محترمه بيران صاحبه مرظلها-

· راقم السطوربنده عبدالرحيم -

مولانا خالدصاحب۔

جیساکہ اوپرلکھا جا چکا ہے کہ صفرتِ اقدس تجارت کے سب منافع فی میں اللہ لگا دیتے ہیں اس سے سی کویہ انسکال ہوسکتا ہے کہ ان منافع میں سے ہالیس ہزاراگر ذاتی مصارف کے عوض ہیں دیئے جاتے تو اس سے صدمۂ مذکورہ کا تارک کیسے ، ہزاراگر ذاتی مصارف کے عوض ہیں دیئے جاتے تو اس سے صدمۂ مذکورہ کا تارک کیسے ، اس کا جواب یہ ہے کہ بیالیس ہزار کو فی سبیل اللہ نکا لئے کا وقت آجا کھا

اور حجارت کے منافع کو فی سبیل اللہ لگانے کا وقت انہی نہیں آیا تھا، دونوں کی نوعیت ہیں اس فرق کی وج سے بہل صورت زیارہ قلتی کا باعث بن رہی تھی۔

انفاق فی سبیل اللہ کے ایسے بلند جند بات اور انفاق کے لئے رکھی ہوئی رقم میں بفرورت شدیدہ کسی قدر وقوع نقص سے اس قدر رہے وغم اور حق المقدر اس کی تلافی کی گوٹ ش اور غیر معمولی اہتمام کی برکت سے رہ کریم کی رحمت خاصہ کا یہ کر شمہ ظاہر ہوا کہ صرف دو تین روز ہی گزرنے یائے تھے کہ اللہ تعالی نے وقم مذکور کے ڈیڑھ گنا سے بھی زیادہ غیب سے عطاء فرما دیئے جفرت والا نے ارشاد فرمایا ،

مذکور کے ڈیڑھ گنا سے بھی زیادہ غیب سے ایسے بچیب طرب والانے ارشاد فرمایا ،

دیم مقل جیران ہے "

المنتبت الم

"توکل اوراس کی برکات" کا باب یہاں تک کھنے ہے بعد صرتِ والا کے متعلق صرت اوراک نظر ڈالی تو قلم آگے بڑھانے کی ہمت ٹوٹ گئی، اس باب سے متعلق صرت اقدس دامت برکا تہم وعت فیوضہ کے احوالِ رفیعہ کے وا قعات اسے زیادہ ہیں کہ ان سب کو قلمبند کرنے کے لئے دفتروں کے دفر ہمی کا فی نہیں ہو قلم شہکن سیاھی ریز و کا غذر و دور در در سر سے محس این قصد عشق ست در دفتر نمی گئی بر محت این قصد عشق سے جو دفتروں میں نہیں ساتا "

ان واقعات میں سے مجو دفتروں میں نہیں ساتا "
ان واقعات میں سے مجن کا انتخاب ہمی شکل ، اس لئے کہ ایک سے بڑھ کو ایک میں بہت ہیں۔ کو لئے دہ سے بڑھ سے بھی بہت ہیں۔

# الملك في المعيد

حضرتِ اقدس دامت بکاتیم کے توقل علی اللہ وتعلق مع اللہ کے اعلی مقام کا دومرا نام منظبۂ توحید''ہے، آب کے اس حال سے بارہ میں مختفر اچندواقعات بطورِ مثال کھے جاتے ہیں ،

آپ نے دارالعلوم دیوبندسے فراغت کے بعد تدریس کی ابتداء ہی میں تقریبًا بائیس سال کی عمر میں رسالہ" التحریرا لفرید فی ترکیب کلمته التوحید" لکھا، جس کی ابتداء اس شعرسے فرمانی سے

درین دریائے بے پایان درین طوفان موج افزا دل افکندیم سبسم اللہ مجربہا و مرست اها "اس بے پایاں دریایس اوراس موج افزاد طوفان میم نے دل ڈال دیاہے، اس کا چلنا اور رکنا اللہ ہی کے نام سے ہے " بیر تخریر کیا تھی ؟

علوم عاليه وأمرار غامضه كاشام كار، علماء وابل دل مصلة خزينة معارف وسفينة نوح عليه السّلام-

افسوس کہ یہ تحریر محفوظ نہ رہ سکی آپ نے اپنے سی شاگر دیس کوئی خساص صلاحیت تجھی توبیر انمول سرمایہ اس سے حوالہ کر دیا۔

آب ایک بار ملک بھر کے جامعات اسلامیہ سے اکابر علماء کے اجتماع میں حضرت اقدس دامت برکاتہ منے "توحید اسے موضوع پر کھے کلام فرایا ہم فوس کوس کو حضرت اقدر اکابر علماء کا پورا مجمع جران وست مشدر رہ گیا، حالا کا کھورت الا بالکل فوعمر تھے اور دومر سے علماء منصب ، شہرت اور عرس بہت زیادہ -

ومباحث توحيد برايك مخطوط رساله ك عليم عاليه، روزكامنه و دقائق غامضك حضرت حكيم الامتدق س مرو فيهبت تعربيف فرماني هيه بيمخطوطه رساله حضرت مفتی محرص قدس مرہ کے پاس محفوظ تھا، آب نے حضرت افدس میں "غلبہ توحید" کی خاص شان دیکھ کراپ کو خصوصیت سے یہ رسالہ طالعہ کے لئے

﴿ مَنْ عَبِدَ اللَّهُ القادري عميد كلية اللغة بالحامعة الاسلامية بالمدينة المورة كو حکومت سعودید نے پوری دنیاکو درس ترحید دسنے بوری دنیا کے دورہ برجیجا۔ وہ شعبان المعتنقين باكستان آئے توسب سے پہلے حضرت اقدس كى زيارت كے لئے « دارالافتاء والارشاد "بهنجے، آپ سے صرف چندمنط گفتگو کے بعد کہنے لگے ، " میں حکومتِ سعود میری طرف سے پوری دنیا کو" درسس توحید" دینے نکلابوں مگر مجھے یہاں پہنچ کراس کی ضرورت محسوس ہورہی ہے کہ آب سے" توحید "کے کھراسان بڑھوں"

ان کے تأثرات کی پوری فصیل اوراس بارہ میں ان کی طرف مصعبات کا الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة بيس شالع كرده ان كي خود نوشته تخريجنوان أست مهرت س اجتناب میں ہے۔

@حضرت اقدس اینمواعظ عموی و مجالس خصوص میں عارف کامل حضرت شیخ سعدی رحمالله تعالی سے اپنی بہت زیادہ عقیدت کا اظہار فراتے رہتے ہیں اوراس کی وحبریہ بیان فرماتے ہیں ،

حضرت شيخ سعدى رجم الله تعال معرفت الهيدا ور توحيد مي بهت بلندمقام بربي ، افسوس كعلماء في ان كمقام كونهيس بهجانا، ان ك كتابين يون كم إلتهون من يكوا دين احالانكرتمام علوم ظاهره مين بوری مہارت ماصل کرنے کے بعد کم از کم دس سال سی عارفیہ كامل ك صحبت بيس كزار عائي توحفرت سعدى رصالله تعالى مے معارف تک رسائی ہوسکتی ہے "

حضرت معدى رحمه التارتعالي نه الشعار ذيل مين توحيد كي حقيقت استحارا فرائي ہے

موحد جدبر بلئ ریزی زرسشس چهشعشیرمندی نبی برمرش اميدوم إسش نبامنندزكس بهين است بنياد توحيد ونبس

" موصدوہ ہے کہ خواہ اس کے یاؤں پرسونا تجھاور کرو یا اس کے سریر مبندی تلوار رکھ دو، بہرحال نداس کوکسی سے کوئی امیر موق ہے اور نہی کسی سے کوئی خوف، بس توحید ک بناریسے"

البينة عموى وخصوص مواعظ ومجالس مين حضرت سعدى رحمالته تعالى ك مركوره بالااشعارببت يشصة بي، بهت جوش وسطوت اورعجب سان س ما غربن كداول من "توحيد"كى روح محولك ذيتے إنى -

المحضرت اقدس دامت بركاتهم ك زبان مبارك بربروفت كلئه توحيد كا ذكرجارى ربتا ہے، آپ ایض متوسلین كو میں كائر ہروقت جارى رکھنے کی بہت تاکید فواتے رہتے ہیں۔

آب كے اقوال تورير "كے كہيں نيادہ بلندو بالاتر" احوال توحيد" ہيں ،جن كى مثاليس اس كاب معقاف الواب ين بسيل بوق بين بجن من حالات رفيعه كي صرف ادن سى جھاك زرقام لال جاسى ہے، حقائق كاادراك بہت بعيد۔ آپ ذکر" دوازدہ سی قلب پر آگرالد آلا الله کاس قسام شدید مزین انگاتے کہ سننے دالوں کے قلوب پھلنے لگتے، حالات درد دیکھنے والوں کو رہائی دینے لگتا ۔

دالوں کو رحم آ آ اورا نہیں یہ منظر دکھائی دینے لگتا ۔

اسے عشق مبارک تجے کو ہواب ہوش اللے جاتے ہیں جو ہوش اللے جاتے ہیں جو ہوٹ ہو ہو اس تھے نہاں وہ النے آئے جاتے ہیں جب اس طرح چوٹ پچوٹ پڑے دیائی دل کو نکر نرٹر ھے الحما اللہ کا اورانوں میں کچے تیر لگائے جاتے ہیں الحما اللہ کا الا کا اعلی قلب اور بورے بدن کی ہر ہر رگ و لیے میں اس قدر الرّ ہو آ کہ اس کی لذت وحمالوت سے مرشار رہتے ، آپ کے اس کیون ور اور لذت وحمالوت کی ترجمانی آپ کے یہ اشعار کوئے ہیں سے اس کیون ور اور لذت وحمالوت کی ترجمانی آپ کے یہ اشعار کوئے ہیں۔

ہیں سے اس کیون ور اور لذت وحمالوت کی ترجمانی آپ کے یہ اشعار کوئے ہیں۔

ہیں سے

دل وجان کی لذت دین کی صلاوت اسی سے گلستاں ہے دل کی کیاری مرے دل کی فرحت مری جان کی راحت پر شیروسٹ کریں مرے تن میں ساری یہ دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے انگوسٹھے کے پہلے پر آم اظلم الملک کی کھنے کامعمول ۔

اس کی تفصیل عنوان آنٹوعشق کے سخت گزر جی ہے۔ اسم اعظم "الله کے بہت خوبصورت طغری کے سامنے بیٹھ کراس کے نقوش کا قلب پر ثبت کرنا اور انوار و تجلیات کا اعلق قلب وقالب ہی

الماليا-

اس کی تفصیل بھی عنوان آتش عشق کہ سے سخت گزر جگی ہے۔ آپ کی اس حالت کی ترجانی آپ کی زبانِ مبارک سے اشعارِ ذبل کی صورت میں ہوتی رہتی ہے۔ صورت میں ہوتی رہتی ہے۔

میں اوں دن رات جو گردن جھکا میں بیارہ اہوں تری تصوریس دل میں کھنجی معلوم ہوتی ہے

> دل کے آئینہ میں ہے تصویر مار جب ذراگر دن جھکائی دیکھ لی

الله ما و رمضان المبارك مين باغ مين جاكرتنهائ مين بيظه كراشهار، المهار واوراق كم مناظر معمراقبه قدرت الهيدكرف اورمجبت الهيدكا قلب وقالب مين المارين المرازان كامعمول -

اس کی تفصیل بھی عنوان آتشی عشق "کے سخت گزر جک ہے۔

(۱) آپ نمازِ فجر کے بعد البخری آخری اپنے تلامذہ و احباب کے ساتھ

باغ میں تشریف لے بعلے بین ، باغ میں پہنچ کرسب احباب و تلامذہ سے

الگ ہوجاتے ہیں ، باغ میں تنہا جکر لگاتے ہیں ، مناظر قدرت کے ذریعیہ
مجور چقیقی کی معرفت و محبت سے قلب کو منور و معمور اور دل و دماغ کو مرشار
ومسرور کرنے کے علاوہ آپ کی زبانِ مبارک پرمعرفت الہیے کے بیاست عار
حاری رہتے ہیں ۔

برگ درختان مبز در مظر هوست یار هربرگے دفتر بیست زمعرف ت کردگار دو عارف کی نظر میں سبز درختوں کا ہرپتامعرفتِ الہیّہ

كابهت برا دفريها

گلستان میں جاکر ہراک کل کو دیکھا تری ہی سی رنگت تری ہی سی بوہ

مجھے ہرسوتری جلوہ گری معلوم ہوتی ہے تری تصویرسی ہرسوکھینی معلوم ہوتی ہے

فصل کل میں سی خنداں ہیں گر گرائی میں جب چک جات ہے بی اد آجالاہے ل

پھرتا ہوں دل میں یارکومہاں کئے ہوئے رُوئے زمیں کو کوجہ جلاں کئے ہوئے

آپائدرون بایرون ملک می اسفار طویله پرتشریف نے جاتے ہی تو آپ کا زبان مبلوک سے مندرجۂ ذیل اسباق معرفت سُنان دیتے ہیں ،

۱ — وَلِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَایْنَمَا تُولُواْفَتُمْ وَجْهُ اللّهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ وَ (۱-۱۱۵)

اللّهٔ اِنَّ اللّهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ وَ (۱-۱۱۵)

"اورالله بی کا ہے مشرق اور مغرب ، سوجس طرف ہمی مُرُخ کو وہاں ہی متوقہ ہے الله ۔ بے شک الله بے انتہا ہَجُ شُنْ وَ وہاں ہی متوقہ ہے الله ۔ بے شک الله بے انتہا ہَجُ شُنْ وَ اللّهِ بَاللّهِ وَ اللّهِ بَاللّهُ وَ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

س\_\_

بت مجھے مائل کریم یان سے درائی ہوں
کعبہ آئے ہو مرے بیجے سنم خاندرہ بے
پیرلوں رُخ بیمیرلوں ہرا سوا سے بیرلون
میں رموں اور سامنے بس رو نے جانا نہ رہے
روکے دنیا ہیں بھی ہم دنیا سے بیگانہ رہے
وقف ذکر یار محو باد حب انانہ رہے
ہے سفر میں یہ شعر بھی بکترت پڑھتے ہیں۔
ہے سفر میں یہ شعر بھی بکترت پڑھتے ہیں۔
ہے تا ہوں دل میں یارکو مہاں کئے ہوئے
روٹے زمیں کو کوچۂ حب انانہ کئے ہوئے
روٹے زمیں کو کوچۂ حب انانہ کئے ہوئے

افضراع ظیم ا رب کریم نے حضرت اقدس زارت مکارمہم کو" توحید" سے اعلی مقام پر ایک بہت ہی عجبیب تطیفہ سے طور پر فائز فرمایا ہے۔

منیانب الله حضرت والاسمے ساتھ منی ورزی انجیکی ابتداء سے کے رایام بنترلق کے آخری دن بعین ۱۳رزی المجرکے آخرتک بورسے چار ایام مبارکہ میں مسلسل منیانب الله حضرت والاسمے ساتھ منی جنرب توجید کا بہت خاص معاملہ فرمایا سیاہے۔

تفصیل جلد سومین مبشرات منامیه سیفند بینوان و وج توحید کے حصول کی بشارت مذکور ہے ، اوراس پورے کرم بالائے کرم کی تفصیل عنوان مذکور ہے ، اوراس پورے کرم بالائے کرم کی تفصیل عنوان مذکورہ کی تفصیل سے تحت ہے ۔ اس جذب توحید سے مطابق حضرت اقدس کی زبانِ مبارک سے بخشرت مید اشعار سائی ویتے ہیں۔

> اے خسب ال دوست اے بیگانه ساز ماسوا اس بھری دنیا میں تونے جھے کو تنہست کر دیا

> پھیرلوں رُخ پھیرلوں ہرماسوا۔ پھیرلوں بیں رہوں اور سامنے بس روئے جانانہ رہے

> ئنودِ جلوهٔ بے رنگ میں ہوش اس قدرگم ہیں کر پہچانی ہوئی صورت بھی بیجانی نہیں جب اتی

> > ازیکی گوازهمه بیسون باسش یک دل دیک قبله یک فی باش «سب سے تورایک سے جور"

### بِسْ مِلْلُهُ الرَّمْزُ الرَّحِيَّ مِنَ

إن أناسامن أمتى سيتفقهون في الدين ويقرءون القرآن يقولون نأتى الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولايكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد الا الشوك كذلك لا يجتنى من قريهم الا الخطايا . (رواه ابن مام)

وعن محمد بن سلمة رحمه الله تعالى انه قال الذباب على العذرة أحسن من قارئ على باب هؤلاء الظلمة ورحم الله والدى كان يقول لى ماأريد أن تصير من العلماء خشية أن تقف على باب الأمراء . (مرقاة)



# حكى سر دالله

| صفحه | عنوان                                  |
|------|----------------------------------------|
| ٥٩٣  | سرکاری علماء پرشعر                     |
| 276  | كمت نرك تمنائے ملاقات براكاسا جواب     |
| ۵۲۵  | وزيراعظم مردارعبدالرب نشتركو تبليغي خط |
| ٢٢٥  | "ضيف الرحمن" بون                       |
| ٢٢٥  | تبليغي مركزيين وفاقي وزير              |
| ۵٦۷  | طيليفون پروزيراعلى اور ايك وفاقى وزير  |
| ٨٢۵  |                                        |
| ۵۷۲  | صدر ملكت كوتوب كالمعين                 |
| ٥٤٣  | رماست كم نواب كالم دين يرصفى درخواست   |



### المحالي المسلم (البياع) والمالية

بعض ظاهرين عُلماء حكام سے تعلقات بڑھانے ك كوشسش ميں رہتے ہیں ، کہتے ہیں کہ اس طرح حکام کو تبلیغ دین سے مواقع ملتے ہیں۔ حالانكه دلائل شرعيه وعقليه اورتجارب سيتابت بيكه اليبي علما وحكام كو دین کی طرف مالل کرنے کی بجائے اینادین بھی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت والاسركارى حكام سے بہت اخراز فرماتے ہيں ،خوركسى حاكم سے ملاقات كرناتو دركنار كسى سركارى تقريب بس ياكسى افسرك بخي دعوت بين جي تشريف نہیں لے جاتے، بلکہ کوئی وزیرآپ سے ملاقات کے لئے حاضر خدمت ہونا جاہے توصُّن تربیر کے ذربعہ اس سے بھی بیتے ہیں ، ہاں کوئی حاکم اپنے سی نجی کام سے يا دين مقصد المقات واسعام وقت الاقات بي اجازت مرحمت فرايية بي-حضربت اقدس دامت بركاتهم ك قلب مبارك برالتدتعالى كمحتت ولمت كاليساتسة طها كالسي غيركا كزرمكن نبين حضرت والاكابيرحال مجي آب كي زیان مبارک سے سے اس شعری صورت میں ظاہر ہوتا ہے سه جودتا ہوں سے سے تو دہا ہوں تھی سے ب جوهكتي ہے كہيں كردن و هكتي ہے ہيں مرى

### سركارى علماء برايك شعرا

جوعلماء حکومت کے زیرِ اِٹر آجائے ہیں ان کے بارہ بیں حضرت والااکثر بیشعر پڑھتے ہیں ہے یہ اعمال برگ ہے باداش، ورنہ کہیں شریمی جوتے جاتے ہی ہاس

حضرت والاکا حکام سے اجتناب اس قدر معروف وشہورا ورمشاہر ہے کہ کوئی معاند سے معاند بھی اس سے انکارنہیں کرسکتا۔ مع هٰذا اس سلسلہ سے چند واقعات تخریک جاتے ہیں ا

كشنرى تمتاك ملاقات يرسكاساجواب،

و جب حضرت والا دارالعلوم كرابرى مين شيخ الحدريث تقط اس زمانه مين كشخ الحدريث تقط اس زمانه مين كم شنر في المين البيان ورخواست بيش كي ا

و میں آپ سے القات کرناچا ہتا ہوں اس سے میں گاڑی ہے رہا ہوں آپ تشریف لائیں ؟

حضرت والانف فرمايا :

"يعجيب بات بي القات ك خوابش آب كو، بلارب

" B U!

كمشرصاحب في كها ا

«ایک مسئلہ دریافت کرناہے ؟

حضرت والانے فرمایا ،

وطيليفون بى بربوچه ليجئه ، يااستفاء لكه كرميم ديجيه "

كمشرصاحب فيكهاء

دومرسے علماء میں تشریف الارہے ہیں "

اس سے جواب میں حضرت اقدس منطلهم نے جوجہ له ارشاد فرمایا وہ ہا مخصوص اہلِ علم حضرات کے لئے درس عبرت ہے ، فرمایا ،

دوآب کے پاس جوآرہے ہیں وہ عالم نہیں ہیں، باقی رہامودودی صاحب کامعاملہ سویس اس بارہ میں کئی فتاوی لکھ چکا ہوں، جن میں ساحض جھپ جبی چکے ہیں، گرآب کے کہنے سے کچونہیں لکھوں گا''

وزيمظم سرداري الرب نشتركوتبلين خط،

جس زمانہ میں سردار عبدالرب نشتر وزیرصنعت تھے اور خواج باظم الدین کے ہیں باہر جیلے جانے پرقائم مقام وزیراعظم ہی بن گئے تھے ،اسس زمانہ میں حضرت والا نے نشتہ ترصاحب کو ایک تبلیغی خطا تکھا،جس میں پاکستان میں حکومتِ اسلامتہ کے اجراداور قادیا نیوں کو اقلیت قرار دیشے کا مطالبہ تھا۔ اسس عصمت میں تشتر صاحب کو خطاب تھا، اس ظم سے چندا شعار جواس وقت حضرت والا کوماد آگئے نقل کئے جاتے ہیں۔

زمیں پرکر دے قائم عبدِرب سب کے گوست کو العینِ قادیاں کی ختم کرجھوٹی نبوت کو تونشرہ تو ہوں تا ہوریاں کی ختم کرجھوٹی نبوت کو تونشرہ تو ہوریاں کی ختم کر جھوٹی نبوت کے وجودِ پاک سے ناپاک عضر جھانٹ کررکھ دے وہ انگریزی نبی تھا،آسمانی ہونہیں سکتا وزیرِ خِارِحت یہ دستا دیانی ہونہیں سکتا وزیرِ خِارِحت یہ دستا دیانی ہونہیں سکتا وزیرِ خارِحت کے داری کھا وہ حضرتِ والاکی بائکل نوعمری

کے باوجود آپ کے ساتھ اظہارِ عقیدت کے لحاظ سے خاص اہمیّت رکھتا تھا،
حضرتِ واللہ نے دومری عام ڈاک کی طرح اس خطاؤ بھی ردی کی ٹوکری ہیں ڈال
دیا، بعدین ایک سلسلؤ گفتگویں اس کا ذکر آیا تو ایک مولوی صاحب نے کہا!

ویا بعدین ایک سلسلؤ گفتگویں اس کا ذکر آیا تو ایک مولوی صاحب نے کہا!

ویرخط تو بہت ہی اہم تھا، اسے خفوظ رکھنا چاہئے تھا یہ حضرت اقدس وامت برکا تہم نے بیشن کرارشاد فرمایا ،

مضرت اقدس وامت برکا تہم نے بیشن کرارشاد فرمایا ،

"بہلے تو خیال تھا کہ اسے دو سری ردی کے ساتھ جلاؤں گا گر
اب اسے اتنی دیر بھی نہیں رکھوں گا فوراً جلاؤں گا۔"

"ضَيْفُ الرَّحْمٰن "مول،

ایک بارسفر عمرہ سے قبل سوری سفیر نے حضرت والاک دعوت کی ،اور سعورت میں مرکاری بہان کی حیثیت سے رہنے کا خصوصی خط دیا۔
آپ نے بوجیر وقت اس وقت بیخط قبول فرمالیا ، بعد میں فرمایا ،

ور میں ضَیف الرّحمٰن (رحمٰن کا مہان) ہوں ،جس سرکار
کے دروازہ پر حب ارما ہوں وہ میری مہانی کے لئے کافی ہے "
پورے سفریس میہ خط کسی کو نہیں دکھایا ،اورسرکاری بہان بننا گوال نہیں فرمایا۔

یورے سفریس میہ خط کسی کو نہیں دکھایا ،اورسرکاری بہان بننا گوال نہیں فرمایا۔

تبليغي مركزيس وفاقي وزيره

﴿ ایک و فاقی وزیر نے کئی بار حضرت والا سے الاقات کی خوام ش ظاہر کی مگراک التے رہے۔ ایک بار جنے کی مگراک میں مگراک ماحب بیغام لائے کہ مگراک کی دعوت کا انتظام کیا گیا ہے آب اس بی تشریف لائیں ، حضرت والا نے ان صاحب سے دریا فت فرمایا ، «اس دعوت میں دو سے دریا فت فرمایا ، «اس دعوت میں دو سے کون لوگ مرعوبیں ؟

انصول نے سب سے بہلے انہی وزیرصاحب کا نام لیا۔ حضرت اقد کس دامت برکاتہم نے اس طرح معذرت فرمادی:

د میرامعمول ہے کہ جس دعوت میں کوئی سرکاری عہدہ دار مدعوم تا ہے میں اس میں شریک نہیں ہوتا "

خیال ہے کہ یہ دعوت وزیرصاحب ہی نے ذریعے ملاقات کی تدبیسر کے طور برکرائی ہوگ ، مگر آپ کی نظر عمیق فوڑا اسے بھانپ گئی اور اس تقریب میں مشرکی نہیں ہوئے۔

### ميليفون پر وزراعل اورايك وفاق وزير،

ایک بارصوبائی وزیراعلی نے صفرت والاسے بات کرنے کے لئے ایسے وقت ٹیلیفون کیاکہ فی تقت ٹیلیفون کیاکہ فی تقت ٹیلیفون پر طاقات کا نہ تھا ، خادم نے بتادیاکہ فی قت طاقات نہیں ۔ تقریباً با ہنے منط بعد ایک و فاقی وزیر کا فون آیا ، خادم نے انھیں ہی مالی سے بعد بین خادم حضرت والاکو بیقت بتانا بھول گئے ، دومرے وزشم شام میں بتایا۔

آپ اس خادم پربہت خوش ہوئے اور اسے بار بارشاباش دی ، پھر فرمایا ،

در ایک مسترت تواس پرہے کہ آپ نے دزیردں سے مرعوب ہوکر
خلاف صابطہ اسی وقت مجھ سے ٹیلیفون نہیں ملایا ، اگر ایساکر تے تو مجھ
سخت ناگوار ہوتا۔

اس سے بھی زیادہ سرّت اس برہے کہ آپ بیرقصہ بعدیں مجھے بتانا ہوں گئے ، یہ اس کی دلیل ہے کہ ماشاء اللہ اللہ ایک کے قلب میں منصب وزارت کی کوئی وقعت نہیں ، ماشاء اللہ المیرے پاکسس

ربع کامقصدآب نے پوراکرلیا ، مولویوں کو بیاں رکھنے سے بہی قصود ہے کہ ان کے قلب سے دنیا کی وقعت نکل جلئے ، میں آپ کا نام و جارئے مالک کو کھتا ہوں ''

اس سے بعدامام مالک رحمداللہ تعالیٰ کی ایک باندی کا قصر بیان فرمایا جس کی نظریں بوری متمدّن دنیا کے بادشاہ امیرالمؤمنین ہارون الرشیدر حمداللہ تعالیٰ کے گورز کی بھی کون حیثیت نہتی ۔

يه خادم خطي اب مك اين نام كرسانة ابنالقب جاريه مالك لكفير.

### قِصْهُ جَارِيهُ مِالك رَحِمُ التَّرْتِعَالَى ا

حضرت امام شافعی رحمهٔ التارتعالی فرماتے ہیں :

"جھے حضرت امام مالک رحمه الله تعالی سے حدیث پڑھئے کا شوق تھا، گرآپ کی جلالت شان کی وجہ سے براہ راست آپ سے درخواست کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی ، اس لئے ہیں نے امرائو منین مردون الرسٹ پر رحمه الله تعالی سے سفارش خطاکھوایا۔ امیر المؤمنین سے میراتعلق قرابت تھا، امیر المؤمنین نے مدینہ منورہ کے گورز کے سے میراتعلق قرابت تھا، امیر المؤمنین نے مدینہ منورہ کے گورز کے نام خطالکھا کہ وہ مجھے بفی خود امام مالک رحمہ الله تعالی خدمت میں بہنچا کرآئیں۔ بین مدینہ منورہ بہنچا اور گورز کو امیر المؤمنین کا خط یا ، وہ خطر پڑھ کر ججے سے یوں مخاطب ہوئے ؛

وصاحبزادے اگرامیرالمؤمنین مجھے دینہ سے مقربدل میں لکر پہنچنے کاحکم فرماتے تومیرے لئے اس تعیل امام مالک سے دروازہ پربہنچنے کی بنسبت بہت اسان تھی " یں سیسبھاکہ گورنرصاحب امام سے دروازہ پرجانے کو اپنے منصب سے خطاف سمجھتے ہیں ،اس لئے میں نے کہا ، روسی امام کو اپنے یاس بلوالیں " گورز نے کہا :

الری کیسے مکن ہے و حقیقت بیہ ہے کہ اگریں امام کے دروازہ برحاکر کھنٹوں باہر کھڑار ہوں اور بھر طاقات کی اجازت بل جائے تو غذیمت ہے ،اس لئے ان کی خدمت میں حاضری بہت شکل ہے کا مرامہ المؤمنین کا حکم ہے ،تعمیل سے سواکوئی چارہ نہیں ؟
مگرامہ المؤمنین کا حکم ہے ،تعمیل سے سواکوئی چارہ نہیں ؟

گورزصاحب نجھے ساتھ کے کرامام عالی مقام کے دروازہ برماخر ہوئے ، دست دی ، بہت انتظار کے بعد ایک حبشتہ باندی باہر آئے۔گورز نے امام کو اپن حاضری کی اطلاع دینے کی درخواست کی باندی اندرگئی اور غائب ہم دونوں دروازہ پر کھڑے انتظار کرتے رہے۔ بہت انتظار کے بعد امام کی طرف سے بیجواب لائی :

دم اگر کوئی ضروری مسئلہ دریافت کرنا ہے توسئوال اندر جی دیں ،
میں جواب لکھ دوں گا ، اوراگر کوئی دوسری غرض ہے تو واپس چلے جائیں ، میں فیمنتہ میں ایک متعین دن میں طاقات کی اجازت و ایس کے جائیں ، میں فیمنتہ میں ایک متعین دن میں طاقات کی اجازت کی جائی ۔

گورزنے باندی سے کہا: "امبرالمؤمنین کاخط نے کرحاضرہوا ہوں؟ باندی بچھ غائب۔ بہت انتظار سے بعد ایک بہعظیم الثان موسی لالن اور باہر رکھ کرچل گئی، یہ کرسی امام سے لئے تھی اس لئے گورزصاحب اس طرح میرے ماتھ کھوٹے رہے۔ کرس باہر آنے کے بعد بھی مضرت امام باہر تشریف نہیں لارہے ، کرس خال رکھی ہے اور گورز صاحب یاس کھرے انتظار کی مخت گھڑیاں کا ہے۔ رہے ہیں ۔

بہت انظارے بعد صفرت الم ہاہر تشریف لاکر کرسی بھوہ افروز ہوئے، گورز صاحب سلمنے کھڑے ہیں، امیر المؤمنین کا خط حضرت المام کی خدمت ہیں بیش کیا۔ امام نے خطر برصا تو بہت غضبناک، ہوکر خطر بھائے کر بھینک دیا، اور فرمایا :

ووصفوراكم صلى التدعلية وسلم كاعلم، اوروه ماصل كيام الأعلى الدينة والمراكم من الله عليه وسلم كاعلم، اوروه ماصل كيام الأبهاء الم

بر توسکت طاری ہوگیا، گرالٹر تعالی نے مجھے ہمت عطار فران میں نے عض کیا،

"جھے سے غلطی ہوگئی،معاف فرائیں، میں طلب صربیت تنسبان مانند مسلم میں اور کا

ك آرزوك كرما خرفدست بوا بون "

یہ سنتے ہی فوراً طفافہ ہوگئے ، اور میرے ساتھ بہت محبت و شفقت کا اظہار فرماتے ہوئے اپنی خدمت دس رہنے کی اجازت عطاء فرائی۔ میں نے آپ سے آپ کی کتاب موطا بڑھنا شروع کی ، محر تو محبت و شفقت کا یہ عالم مقا کہ بسااد قات بیں آپ کے آزام و دیگرام مشاغل کے بیش نظر حالت درس میں عرض کرتا : و میں اتنا درس کافی ہے ؟ و میں اتنا درس کافی ہے ؟ و میں آپ فرماتے ؛

بید الادامت برکاتیم نے یہ قصد بیان فرانے کے بعد فرایا:
صفرت والادامت برکاتیم نے یہ قصد بیان فرانے کے بعد فرایا:
دو اس میں کسی کویداشکال ہوسکتا ہے کہ حضرت امام مالک
رحمدالشہ تعالی کی باندی ہر باراتنی در کیوں کرتی رہی ؟ ابتداؤ دروازہ
پردستک دینے کے بعد بہت دیر سے باہر آئی، بھرامامی طرف گرز کا پیام کے گرگئی تو بہت دیر کے بعد جواب لائی، بھر دوبارہ پینے کا پیام کے گرگئی تو بہت دیر کے بعد جواب لائی، بھر دوبارہ پینے کا

اس كى متعدد دوجوه ہوسكتى ہيں -

۱۔ آقا کی عظمتِ شان کا افراس کے غلاموں اور باندیوں پر بھی
لازما پڑا ہے۔ بادشاہ کے چہاسی بلکہ بھنگی کو بھی اپنے مقام پر
ناز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی فیصرت امام مالک رحمالت تعالی کو
علم وتقوی اور غیرالت سے استعناء کی بدولت وہ مقام عطاء
فرایا تھا کہ اس کی جلالتِ شان کے سامنے ہمنت اسلیم کی
سلطنت بھی گر دہے۔ امیرالمؤمنین ہا رون الرشید رحمالت نقالی
اس وقت کی تقریباً پوری متمدن دنیا کے بادشاہ تھے اس کے
باوجود صفرت امام مالک رحمالتہ تعالی کے درس مدیت یں
باوجود صفرت امام مالک رحمالتہ تعالی کے درس مدیت یں
مشرکی بوتے اور آپ کے سامنے مساکین طلبہ کے ساتھ بیٹے
بعملا ایسے طبیل القدرامام کی باندی کی نظریس گورز کی کیا وقعت
ہوسکتی ہے ج

۲- بیم بعیر نہیں کہ حضرت امام رحمدالله تعالی نے ارخود باندی کو تعلیم دی ہوجس سے دنیوی مال وجاہ رکھنے ولے لیعنی اہلِ قتار

وابل ثروت کی دین اصلاح و تربیت مقصودتی دنیادار طبقه جب تک علماء و مشایخ کواپنے سے برتر اورخود کوان کا مختاج نبین جمتا آس وقت تک اس کی اصلاح ممکن نہیں۔
۳ — حضرت امام رحمال تعالی بہت اہم دینی مشاغل میں مستخرق رہتے تھے ،اس کے باندی آپ سے کوئی بات کہنے میں فرصت کوانے ظا کرتی ہوگی ؟

### صدر ملكت كوتوب كي تلقين ا

آ ایک صدر مملکت جزل نے ایک عام جلسہ بین تقریکے دوران اسلام کی روسیف کوجھ عین کی روسیف کوجھ عین کی روسیف کوجھ عین اسلام قرار دیا، مگر عوام اور بہت سے علماء کوجھی ان سے اسلامی خدمات اور پاکستان میں متمل اسلامی آئین نافذ کرنے کی توقعات تھیں ،اس لئے بنجا ب کی بیتان میں علماء کا خیال تھا کہ حفاظت دین کی خاطر علماء کو صدر صاحب سے ملتے رہنا چاہئے ۔ بیض علماء حضرت والا کو بھی ملاقات کی ترغیب دیتے رہے ۔ بعض منے ہما کہ خود صدر صاحب کو آب سے ملنے کی خواہش ہے مگر حضرت والا تھی بیان تک کہا کہ خود صدر صاحب کو آب سے ملنے کی خواہش ہے مگر حضرت والا تاریخ ہوئے ۔

جب زیادہ اصرار بڑھا تو اتمام مجت کے لئے حضرت والانے سفر فرمایا، اور ملتان سیعض علماء کو ساتھ لے کر لاہور بہنچے ، وہاں کے علماء کو بھی جمع کیا ، اور سب کے سامنے یہ تجویز بیش فرمائی ،

الا اگر آپ حضرات کو صدرصاحب سے یہ توقع ہوکہ ہارے جانے سے دہ اپن تقریبیس اسلام سے خلاف کہی ہوئی باتوں سے تو کا اعلان

کونے پرتیار ہوجا کیں محمد توجیئے ہیں ساتھ جلنے کوتیار ہوں ؟ سب نے بالا تفاق بیرجواب دیا : ور اس کی کوئی توقع نہیں ؟ اس پر آپ نے ملاقات کرنے سے انکار فرما دیا اور واپس کراجی تست ریف

### ریاست کے نواب ک علم دین پڑھنے کی درخواست ،

ف خربی کے ریاستی دور میں حضرتِ والانوخیزی کے زمانہ میں جب کہ آپ کی اہمی کوئ شہرت ہمی نہیں ہوئ تھی سائیکل پرت رفیف ہے جارہے تھے ہیں ہے۔ سے ریاست کے نواب صاحب آئے ، حضرتِ والا کے قریب آگرگاڑی رک کی، بہت ادب اور انشراح سے سلام کیا ، حضرتِ والا بھی رک گئے ، وہ بہت تھیںت کے ساتھ حضرتِ والاسے بھے دیر مزاح پرسی اور نیاز مندانہ باتوں ہیں ہم تن شول سے بھر حضرتِ والا سے علم دین پڑھنے کی درخواست کی۔

حضرت والانصمعذرت فرمادي -

حکومت اور کام کی طرف سے خدمات دینیہ میں اراضی وا موال سے تعاون اور مناصب جلیلہ کی بیشکٹ کو قبول نہ کرنے کے واقعات اسی جلیس عنوان توکل اور اس کی برکات اور عنوان قبول مناصب سے ایکار "کے بخت اور دو مری جلد میں عنوان" دین پراستھامت سے تحت ہیں۔



### ويتعي المنابي المالي المالي في المالي في المالي في المالي المالي المالي المالي المالي في المالي المالي في المالي المالي في المالي المال

# تَلْكُ لَا لِالْحَجْ فَيْجِ عِلْيَ اللَّهِ مِنْ مِنْ الْمُؤْدُونِ فَيْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ

وكينافي ركي السيال التي التي المناه ا



## الله المالية

| صفحه | عنوان                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| AM   | شہرت سے احتناب کے فوائد                                             |
| ۵۸۳  | دور فساد کے بھی کھھ الات                                            |
| 514  | ناظم آباد كامسا فسنسرخانه                                           |
| ۵۸۷  | سعودیہ کے اصحاب منصب علماء سے بھی<br>قلست اخست لاط<br>قلست اخست لاط |
| ۵۸۷  |                                                                     |
| 69.  | دومفتي أعظم باكستان "                                               |
| 494  | حضرت والأكاذوق ومزاج اشعارس                                         |

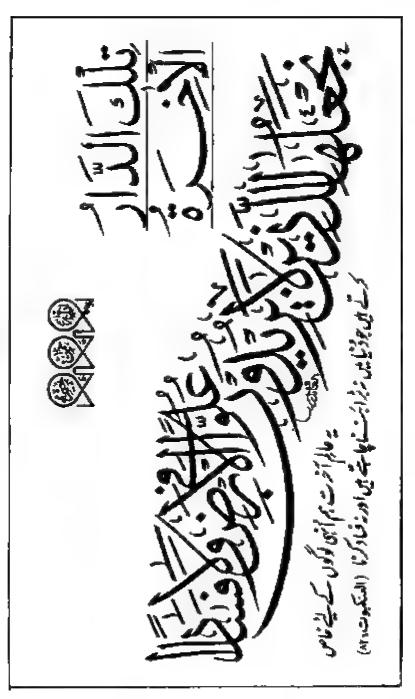



حضرت والااسباب شہرت سے بہت گریز فرماتے ہیں۔ گمنامی آپ کوہبت مجوب سرے ۔ غلبہ تعلق مع اللہ کی وجہ سے آنب کا حال ہے ہے ۔ بهراول رمخ بهراول برماسوا سي بهيراول میں رہوں اورسامنے بس روئے جانا نہ رہے بره کیاربط کھالیا مرا پیانوں سے کھ تعلق نہ رہ ایوں سے نہ بیکانوں سے الے خیال دوست اے سیگاندساز ماسوا اس بفری دنیایس تونیم کی کوتنها کردا كيس نے كر دياسب دوستوں سے مجھ كوبگانہ مجھ تودوست سی دست معلوم ہوت ہے الگ رہاہوں میں سے اوں تومیں اوکس طبعت بس سيميل ي كاتي نبي ميرى آپ نے ایک مجلس میں اسباب شہرت سے اجتناب پر بیان فرمایا جس کاخلاصہ درج کیاجاتاہے ،

دولوگوں میں شہرت سے خت نقصان بہنچاہے، مثلاً ایک نقصان بیک شہرت سے جب وکبر بیدا ہوجا آ ہے، جو شخص شہرت سے اجتناب کرتا ہے دہ عجب وکبر سے محفوظ رہتا ہے۔
استاذہ مرم حضرت مولانا محداعزاز علی صاحب رحم النّد تعالیٰ کا
ایک عجیب شعر ہے ہے
ایک عجیب شعر ہے می
حُمُولِی اَطْیَبُ اللّٰہُ الاَتِ عِنْدِی قولیٰ مَا مِی کَدُیْ اِللّٰہِ اللّٰہُ الْاَتِ عِنْدِی قولیٰ مَا مِی کَدُیْ اِللّٰہِ مِنْدِی کَا اِللّٰہِ مَا اِللّٰہِ مَا اِللّٰہِ مِنْدِی کَا مِی مِی کَدُیْ مِی مِی کَدُیْ کِی سب سے ابھی حالت ہے
اور لوگوں میں میرا اعزاز میرے لئے باعث شرم ہے یہ
اور لوگوں میں میرا اعزاز میرے لئے باعث مرمی تشریف رکھتے
میرت میری میں میروقت بندر مہاتا تھا، ہروقت تصنیف و تالیف
اور مطالع میں شغول رہے۔
اور مطالع میں شغول رہے۔

حضوراكرم صلى الترعليه ولم كاارشاد، عِحَسَب احْمِرِي حِنَ الشَّرِ آنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ في دِينِ أَوْدُنْ يَا الْاَمَنَ عَصَمَهُ اللهُ.

رواه البیه قی فی شعب الایمان.

الاانسان کے نثر اور خرابی کے لئے یہ کافی ہے کہ اس کی دینی یا دنیوی شہرت کی وجہ سے اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کئے جانے لگیں، گرجس کی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں "
مطلب یہ ہے کہ لوگوں ہیں اس کوسی وجہ سے خصوصیت حال موالے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسا شخص اپنے آپ کو کھر سیجھنے لگے گا یہی عجب ہے ، جوسب بالکت ہے۔

یہی عجب ہے ، جوسبب بالکت ہے۔

ضہرت کا دو مرا نقصان یہ کہ شہرت خواہ دینی ہو یا دیوی ہر صوت میں موت کا دو مرا نقصان یہ کہ شہرت خواہ دینی ہو یا دیوی ہر صوت کے اللہ کا دو مرا نقصان یہ کہ شہرت خواہ دینی ہو یا دیوی ہر صوت کے اللہ کا دو مرا نقصان یہ کہ شہرت خواہ دینی ہو یا دیوی ہر صوت کے اللہ کا دو مرا نقصان یہ کہ شہرت خواہ دینی ہو یا دیوی ہر صوت کے اللہ کہ کا دو مرا نقصان یہ کہ شہرت کو اور دینی ہو یا دیوی ہر صوت کا دو مرا نقصان یہ کہ شہرت کو اور دینی ہو یا دیوی ہر صوت کے سیکھر سی ہو یا دیوی ہر صوت کے سیکھر سیکھر

صاحب شہرت سے رشمن زیادہ ہوجاتے ہیں،استے کلیف بہنچانے کرکوششش کرتے ہیں، تہمت اورالزام تراش ک فکریس لگے رہتے ہیں،اُس پرحمد کرتے ہیں۔

جب کسی کومال یا جاہ حاصل ہوجاتی ہے تولوگ عموما اسس سے جَلنے لگتے ہیں، خاص طور براس کے اقرباء اسٹ نقصان پہنچانے کی تربیب برسوچتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے قبل تک کے دریئے ہوجاتے ہیں، اورا یہ انجمی واقع ہواہے کہ بیٹے نے مال کی خاطر باب کو یا الازم نے اپنے آقا کو قبل کر دیا۔

اسی طرح دینی شہرت بھی مضرب ،اس سے بھی دوسرے لوگ حدد کرنے گلتے ہیں ،اور ایذاء رسانی والزام تراشی کے درئیے رہتے ہیں -

### شہرت سے اجتناب کے فوائد:

شہرت سے اجتناب کے دین اور دنیوی بہت فوائد ہیں ،
انسان آرام وسکون سے رہاہے ،کسی چیزی اسے فکرنہیں ہوتی
اور وقت ضائع ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔

شہرت سے بچنے کا یہ مقصد مرکز نہیں کہ انسان دین کے کام چھوڑ دیے چھنوراکرم صلّی اللّٰہ علیہ دیم کا ارشاد ہے ، ''جوشخص دین کا کوئی کام کرسکتا ہوائس سے لئے بیرجائز نہیں کہ خود کوضا گئے کرے''

یعنی دینی کام کی صلاحت ہونے کے باوجود دمین کا کام شرکرا

اييخ آپ كوضائع كرناهے -

اس کے شہرت سے اجتناب کا بیمطلب ہے کہ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرئے شہرت مطلوب ومقصود نہ ہو، نیز غیرطرری اساتھ دین کی خدمت کرئے شہرت مطلوب ومقصود نہ ہو، نیز غیرطرری اسباب شہرت سے بچے ،اس کے باوجود اگرخود کو دشہرت ہوجاتی ہے تو وہ منجانب الٹرہے ،اس لئے اس میں کوئی ضرر نہیں ؟

عام طور پرمشائ اورا داروں کے مربراہ جب ہوائی سفر کرتے ہیں توان کے معتقدین وخدام کا ایک بڑا جمع ان کے ساتھ ہوتا ہے ، پھر ار پورٹ کے اعلیٰ افران ان کا استقبال کرتے ہیں اور وہ افسرانہیں جہازتک نے جاتے ہیں۔ غرضیکا برپورٹ پراچی خاصی ایک ہمگامہ کی صورت پیدا ہوجاتی ہے ، مگر حضرت والا کسی سفری پراچی خاصی ایک ہمگامہ کی صورت بیدا ہوجاتی ہے ، مگر حضرت والا کسی سفری ایرپورٹ بیں ایرپورٹ بیں دیتے ، باوجود کی کراچی ایرپورٹ بیں ایرپورٹ بیں دیتے ، باوجود کی کراچی ایرپورٹ بیں آپ سے عبت رکھنے والوں اور آپ کے عقیدت منازل کی کمی نہیں ۔

اس سے بھی بڑھ کریے کہ ہیں۔ آئی۔ اے کے جیڑوین کے سکر بٹری اکثراب کی خدمت بیں حاضر ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہیں، وعائیں کراتے ہیں اور اکثر اوں کہتے رہتے ہیں ؛

"دیری به دنیوی ترقی اور بینصب جو کچر بھی ہے سب آب ہی کی دعاؤں کے طفیل ہے ؟

اس کے باوجود حضرت والا کوجب بھی کوئی ہوائی سفر در بیش ہوتا ہے ہی بھی انہیں اطلاع نہیں ہونے کی زحمت گوارا انہیں اطلاع نہیں ہونے دیتے ، ایمیگریشن کی قطار میں کھڑے ہونے کی زحمت گوارا فرالیتے ہیں، گراندیازی شان کے ساتھ بھی نہیں تشریف ہے جاتے ، اگر جاہی توہر قسم کی سہولت ، راحت اور شان و شوکت حاصل کرسکتے ہیں گریہاں توحال یہ بن چکاہے۔

خُمُولِ اَطْلَبُ الْعَالَاتِ عِنْدِی وَ اِعْزَازِی لَدَیْهِ مَرْفِیْهِ عَادِی وری کمنامی میرے نزدیک سب سے اجمی حالت ہے اور لوگوں میں میرااعزاز میرے لئے باعثِ شم ہے "

رُورِ فساد کے بھی کچھ الات ،

اس دورِ فسادیس ایک به وابهی بهت عام بوگئی ہے کہ لوگ شهرت و نمایش کی بوس میں بلاضر درت اپنے نام کا بہت خوبصورت بیڈ جھا بنے لگئیں نام سے ساتھ بڑے بڑے القاب ومناصب بھی لکھتے ہیں۔

حضرت اقدس دامت برکاتهم کواین نام کاپیٹر جھا پناہہت ناگوارہے، بعض قانونی مجبوریوں کی وجہسے بادلِ نخواستہ پیٹر جھا پنا ہی پڑا تواس میں مندرطبزیل دروس عبرت رکھ دیئے:

﴿ دَائِسَ مِانبِ حَضُوراً كُرُمُ صَلَّى التَّدِعِلِيهِ وَسَلَّمِ كَاارَشَادِ ا كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا . "نصيحت مع لئے موت كا دھيان كافى ہے"

﴿ بائين جانب صرف ابنانام ،جس كے ساتھ نہ كوئى لقب ندمنصب

جیڈیں ابنا ہانہیں لکھا ہمس کی وجہ بیارشاد فرمائی ا درمسافر کا کوئی ٹھکاٹا ہے ہی نہیں جس کا بہا لکھا جائے۔ مسافر درمرا مہان سنجے دیگر نے ماند اگر ماند شیے ماند سنجے دیگر نے ماند دومسافرخانہیں کوئی مسافر دوسسری رات نہیں ٹھہے تا کہ

### الركسي وجست دومري رات عمركيا توتيسري نبي عمراً"

### ناظم آباد كامسافرخانه،

ایک بارسفر عمره سے والیسی پرمکہ کمرمہ سے ایک خارم نے بخیرت بہنچنے کی خبر دریافت کی توارشا د فرمایا ،

"بحمدالله تعالى ناظم آبادك مسافرخان مي بخيريت بهنج كرمنتظر

وطن ہوں "

انہیں بہت تعجب ہواکہ سافرخانہ میں کیوں تھرے ہسیدھے گھرکیوں تشریف نہیں لے گئے ؟

> خدام نے بیڈیس پتا جہا ہے پربہت اصرار کیا اور عض کیا؛ در بلا بتا پڈیجا ہے سے پورامقصدادا، نہیں ہوتا"

اسس برارشاد فرمایا،

" اگریتا لکمنا مروری بی ہے توشیلیفون نمر لکھنے کی اجازت دیتا ہوں، اتنابی پتاکافی ہے ؛

﴿ آب بدبیر شرف قانونی ضرورت سے موقع میں استعال فرملتے ہیں ، عام مراسلات میں استعال نہیں فرماتے۔

﴿ بِيرِّجِهِوات وقت بعض احباب نے متورہ دیا کہ اس کی پیٹ ان پر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ فِي الرَّحِيْمِ فِي الرَّحِيْمِ فِي الرَّحِيْمِ فِي الرَّحِيْمِ فِي الرَ

١- تحريركو يسموالله الرَّحْمِن الرَّحِية في الرَّحِية في الرَّحْمِن الرَّحِية في الرَّحِية في الرَّحِية في الرّ

بماری حضرت اقدس دامت برکاتیم نے قانونی مجبوری کے بخت اپنام کی مہر بنوائی اوراسے صرف قانونی ضرورت ہی کے موقع میں استعمال کرنے کی اجانت دیتے ہیں ،آب سے تحریف مودہ فتاوی برسمی یہ مہرنہیں لگائی جاتی۔

مهرکسیی ہے ؟ ا

ا بہت چونی سی-

· صرف ودر تخط اللي نقل -

اساته کوئی منصب وغیره نہیں۔

پیڈا در جبر کا عکسس،







طلب شہرت ونمائش کے طریقوں میں سے ایک بیطریقہ بھی عام ہوگیا ہے کہ کسی سے لیفیون بربات کرنا ہو تو خود بات نہیں کرتے بلکہ بیکام کسی جھوٹے کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔

اوراًگرکسی دجہ سےخودہی بات کرنا ضروری ہوتوشلیفون کی لائن خود نہیں ملاتے بلکہ ان کی طرف سے کوئی دو مراشخص لائن ملا تہے، پھررسیور المطانے والے سے اول کہتا ہے ؛

" جناب . . . . صاحب فلان صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں ، انہیں فون پر بلائیں ؟ حسیدہ اور مقدد میں سعید بات میں اور اور مور آلائی ملالہ فیدال

جب وہ صاحب فون پرآگررمیورہائے میں لے لیتے ہیں تولائن ملانے والا بھران سے کہتا ہے :

"جناب .... صاحب معات يعيُّ "

اس کے بعد وہ رسیور جاب .... صاحب کو دیتاہے۔

راحت، مشغولیت با اورسی ضرورت سیمسی خادم سے سیکام لینے ہیں مضابق نہیں، گرآج کل عمومًا پر کرکت اپنی جلائی جتلانے کے ساتھ ہے۔

بعص کے قلوب کو توجاہ طلبی کی ہوس نے اس قدر منے کر دیا ہے کہ نہیں

ہے بڑوں کے ساتھ بھی ایس گستاخی کرتے ہوئے نثرم نہیں آتی۔

ہمارے حضرت اقدس دامت برکا تہم اپنے جیوٹوں، شاگر دوں، مربدوں حتی کرسی فاص سے فاص فادم سے جی ٹیلیفون پر بات فرمانا چاہتے ہیں تو لائن فودہ می طاب ہے ہیں، باوجود کی آپ کے پاس اسٹینوٹیلیفون ہے جوموضوی میں النی فودہ می طاب ہے کہ کوئی فادم یا ملازم لائن طاکر دے، علاوہ ازیں آپ پر لائن ملانا بہت شاق ہی گزرتا ہے، آپ اکثرارشاد فرماتے ہیں ،

ویے بھے تین کام بہت شکل معلی ہوتے ہیں۔ دعوت کھا آ ، نوٹ گذنا، فون کی لائن ملانا '' دعوت قبول کرنے ہیں مشکلات کی تفصیل عنوان اکابر کے ساتھ ہوافقت'' کے سخت سملا میں گزر جکی ہے۔

طبیت برسخت گرانی سے علاوہ ہو شربام صروفیت سے باوجود آپ صرف امتیازی شان سے بچنے کے لئے خود لائن ملانے کی مشقت برداشت فراتے ہیں اسے سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کو امتیازی شان سے سی قدرنفر شے۔

#### سوريه كاصحاب علماء سيمى قلت اختلاط،

حضرت والای بلندیا یہ تحقیقات علمیداور بعض اہم مسائل میں محاتب کی وجہ
سے حرمین شریفین اور ریاض کے مشہور عرب علماء آپ سے متعارف ہیں گر آپ
ان کی بھی ملاقات سے تی الامکان گریز فرماتے ہیں سفر عرب میں صف اول ہیں اماکے
قریب نہ ہونے کی وجوہ میں سے ایک وجہ بیعی ہے کہ ان سے ملاقات ہوگی تو
مقصر سفر مین خلل واقع ہونے کے علاوہ ملاقاتوں اور دعوتوں کا ساسلہ شرع ہوائے کا
جوطبعًا نا پسند ہے۔

#### عميرُ كُلِّيةِ اللَّغةِ وَارالافتاء مِن ا

ایک بارجامعہ اسلامیہ رینہ منورہ کے عمیر کلیۃ اللغۃ شیخ عبداللہ القادری کو حکومت سعودیہ نے توجیدی تبلغ کے لئے مختلف ممالک کے دورہ برجیجا، اسس سلسلہ یں وہ پاکستان آئے توسب سے پہلے کراچی میں حضرت والا کے پاکسس بہنچے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے مجتمعی ان کی مخربے مطابق ان کی بہاں آمد

۲۱رشعبان مهواه میں ہول ہے۔ جند کھنے حضرت کے باس تھے ہے اور بہت زیادہ متائز ہوئے ، ان کے تائزات ملاحظہوں ،

۱ - كېنىڭكىكىرى حكومتِ سورتىكى طرف سے دنياكو توحيد كاسبق دينے كالېول م مگريهان آكرمعلى ہواكہ مجھے آب سے كھر پڑھنا چاہئے۔

۲ — مزیرکہاکس آپ کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی تری محسوس کر رہا ہول ا سعود تیہ سے علماء کے قلوب خشک ہیں ۔

۳ ۔ بیخواہش ظاہر کی کہ حضرت والا کی تصانیف سے عربی تراحم شاکع سکئے ۔ جائیں تاکہ عرب ممالک بھی مستفید ہوسکیں ۔

٧-- اس کے بعد وہ کراچی اور پاکستان کے دومرے شہروں میں مشہوردین اداروں میں گئے۔جہال بھی پہنچے حضرت والای تعربیت مرطب اللسان رہے ، مختاعت اداروں اور اخباری نمایندوں نے ان سے انظرولولیا تواکس میں بھی صفرت والاسے تأثر وعقیدت کا اظہار کرتے رہے اوران کے یہ انظرولواخباروں میں شائع ہوتے رہے۔

۵ — مختلف ممالک کے دورہ سے فارغ ہوکروایس مرینۃ الرسول متل الترملیہ ولم پینچے توجامعہ اسلامیہ کے سہ ماہی مجذبی حضرت اقدس کے بارہ میں لینے تاکثرات اس طرح شالع کئے ،

فدخلنا فى غرفة الاستقبال التى يجتمع به فيها تلاميذه وضيوفه، وفيها بعض الكتب من المراجع الاسلامية ومن مؤلفاته وفتاواه والرجل يحب العزلة الافى مذاكرة العلم ويكثر من ذكرالله تعالى فبدأ ف مذاكرة بعض السائل العلمية ومنها كيفية تعديد

القبلة بمناسبة رحلتنا الطويلة التى كانت ولله في مشارقها ومغاربها وكذلك تحديد اوقات الصالوة وتحديد الاهلة وله المام طبيب بعلم الفلك وله في ذلك مؤلفات، تأتيه الفتاوى من داخل باكستان ومن خارجها فيجيب عليها. (عجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة العدد وي - 12.1 م الصفحة الاسلامية بالمدينة المنورة العدد وي - 12.1 م الصفحة الاسلامية بالمدينة المنورة

ردہم نے آپ کے کمرے میں آپ کی تصانیف اور آب کے فادی کی تابیں دکیمیں۔

آپ خلوت بیند ہیں صرف علمی باتیں کرتے ہیں۔ آپ ذکرالٹ کٹرت سے کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے توبس مسائل علمیہ گیفتگو تروع کردی۔ یونکہ ہماراسفرمٹرق ومغرب میں پورے زمین کے گردتھا،اس لئے آپ نے دوسرے مسائیل علمیہ کے ساتھ ہیں ہمتِ قبلہ اور اوقات نمازکی تعیین سے طریقے ہیں بتائے۔

فلکیات پربات شروع ہوجانے کی دجہ سے آپ نے چاند کا حساب بھی بتایا۔

سے کو فلکیات میں بہت مہارت ہے اور اس فن میں آب کی بہت سی تصانیف ہیں -

آپ کے پاس اندرون پاکستان کے علاوہ بیرونی ممالک سے بھی استفتاء آتے ہیں آپ ان سے جواب تحریر فرملتے ہیں ؟ حضرت اقدس کا مقام کسی کی عقیدت اور اس سے اظہار واشاعت سے

بببت بلندا وربالاترب اورايس أموركي اشاعت حضرت والاكوطبعًا بهبت ناكوار بعنى ب محصرت والاسان عميد صاحب كى عقيدت اوراي كمرا تأثرات ى تفصيل زرنظم منون ذوق ممنامى "ى كى ايك مثال بيان كرف ك الكمي كئى ہے تاكہاس محدبعدان كى ملاقات سے بھى حضرت والا محداث راز كا قصر بيڑھ كرحضرت اقدس دامت بركاتهم ك ذوق كمنامى اورشهرت ساجتناب كاقارئين کو کھراندازہ ہوسکے۔

عيدصاصب كاس دوره كع بعدهنوت والاحسنب عمول سفرع هم جب مدينة الرسول على التعليد ولم تفريف في المستحد المن وأيضكان يركماني وعوت دى حضرت والاخلاف طبع وخلاف معول محض ان كى دلجونى كے لية ان سي يبال تشريف له كئة انبول في وبال حضرت سي يحميلي استفاده مجى كيا اور عيرجامعه اسلامتيم تشريف في جلف اور وبأن خطاب فرمان كى در واست

کی مرحض اقدس نے اس سے معذرت فرمادی۔

اس كے بعد دومر سے سال ميرحسنب معمول حضرت والا تشريف لے سكتے تو وہ پہلےی سے صرت کی تشریف آوری کے منتظر تھے ، انہوں نے پیر صرست کو اینے مکان پر اے مانے کی کوشش کی گرصرت اقدس دامت برکاتیم نے فرایا، ومسجدي بي تشريف لأكر طاقات كرلياكس"

حضرت والأكأبيج اب بمى ان كخصوص رعايت كى وصب تفا وريز آب مسجد حرام ومجد نبوی می می ملاقاتوں سے بہت احتراز فرماتے ہیں۔

مفتى أظم بإكستان،

حضرت والاكاستاذ محترم حضرت مفت محدثثين صاحب رحمالتا تعال يمفتي

اعظم پاکستان کے لقب سے شہور تھے آپ کی وفات کے بعد صرب فی الصرب میں صاحب تھانوی کے سوا پاکستان کے دومرے سب مفتیان کرام سے مروض فی نول میں بڑے ہیں اس دَور کے اکثر مفتی حضرات آب سے شاگر دوں کے شاگر دہیں۔
علاوہ ازی عمرے قطع نظر نوعمری ہی سے سب علوم میں فوقیت اور تفقہ وافت او میں آب کا اعلیٰ مقام اصاغو واکا برسب میں سنم اور معروف و شہور ہے جس کی جہالیں عنوان نوعمری ہی میں تعمق علم سے سخت گر رکھی ہیں۔

مزيد برين حضرت مفتي محرشف اورحضرت مولانا محديوسف بنوري رحمها التاتعال ومجلس عقيق مسائل حاضو" من حضرت والأكانام نامي سب سعمقدم ركھتے تھے ، تحقیقاتِ مجلس ی مطبوعه کتابون می مجمی فهرست ارکان میں آپ کانام مرفهرست ہے۔ ان خصوصیات کی بناه پر حضرت مفتی محد شفیع رحمه الله تعالی کی وفات سمے بعد اكابرعلماه ومفتيان كرام ك نظري حضرت اقدس برتضين كمراب مفتي اظم بإكستان كا لقب آب بی کے شایان شان ہے ، آپ سے سامنے اس کا ذکر آیا توفر مایا ، "حضرت استاذر مه الند تعالى كے لئے تواس لقب كى شہرت تعمير بأكت ان ك وصب مع خوانب التدبيوكي تقى، قصدًا اس كى تجويزيس اگرکونی مصلحت ہے تووہ اس کے لئے ہوسکتی ہے جواس کے ذریعینیت تبلغ حكومت اوراخبارول كے ادارس میں انز وربوخ بیدا كرنا اوران سے روابط ره ما الحامة الهو، محصان دولون سيمن سبت سبي، مين تو حکومت اور اخباری دنیا دونوں سے بہت دُور رہے کی کوشش کا ہول حضرت مفتى جبيل احمد صاحب تقانوى توجه سيعبى مرلحاط سيرشي بين غالبًا وہ بھی اس وجہ سے اپنے لئے اس لقب کونیندنہیں فرمائیں سے

#### حضرتِ والأكاذوق ومزاج اشعاريس،

خضرت اقدس کے اس حال ' ذوقِ گمنامی ،خلوت ببندی اورسشہرت سے اجتناب المحمطابق آب كرمان مبارك سعيدا شعار مكترت مسخ جلت بيسه خُمُولِي أَطْيَبُ الْمَالَاتِ عِنْدِي وَاعْزَارِي لَدَيْهِمْ فِيْهِ عَارِي ود میری گنامی میرے نزدیک سب سے اچھی حالت ہے اوراوگوں ک نظریس میرااعزاز میرے لئے باعث سشرم ہے " نه کلم نه برگ بهزم نه درخت سایه دارم درحيرتم كددهقان برحدكاركشت مارا «میں نہ تو بھول ہوں اور نہ ہی سبزیتا اور نہ ہی ساید ار خرت موں ، میں حیران ہوں کر کا شتکار نے مجھے کس مقصد کے لئے ہوما ؟ خورجه جائے جنگ وجدل نیک وہر كين دلم از صلحب اهم مي رمد "اچھے برے جھگڑوں کی کہاں فرصت جمسے اید دل تو دوستيون سي بعا گتاہے" حضرت لیکھے شاہ رجمہالتار تعالی کی پیر کافی ہے چِلْ بَلْصِاا دِیصِ حِلاَ جِنْتُے وُسکے نے اُسٹھے مذكو أي سانون ويكيف ته مذكو أي سانون مت دومنکھے! حیلو دہاں جلیں جہاں اندھے بیتے ہیں، نہیں کوئی ر مکھے نہمیں کوئی ملنے "

مجھے دوست چھوٹر دیں سب کوئی قہرباں سہوچھے میرارب ہے کافی مجھے کل جہاں سہوچھے شب وروزیس ہوں مجز وجب اور یاد اپنے رب کی مجھے کوئ ہاں نہ پوچھے، مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے

اسع شق اکمیں سے چل دور اور کہیں ہے جب ل دور اور کہیں ہے جب ل، رشد اکمیں ہے جب ل آکت اق کے اُس پار اک اس طرح کی ہے ہو صدیوں سے جوانب ان کی صورت کو ترستی ہو اور اس کے مناظر پر ترہ ہائی برستی ہو اور اس کے مناظر پر ترہ ہائی برستی ہو اسع شق اویں لے چل ، اِلٹہ اویں ہے ب

> اے خیال دوست اے بیگاندساز اسوا اس بھری دنیایس تونے مجھ کوتنہت کردیا

یکس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ مجھے اب دوستی بھی دشت معلوم ہوتی ہے جویس دن رات یوں گردن جسکائے بیٹھا رہتا ہوں تری تصویر سی دل میں کھنجی عسلوم ہوتی ہے

> رہتا ہے جوسے خم ترا مخمور ہمیشہ دل میں ترے بیٹھا کوئی دلبرتونہیں ہے

بڑھ گیاربط کھ ایس امراپیانوں سے
کھ تعلق ہے مداینوں سے مذہ گانوں سے
دیوانہ کو ویرانہ سے کیوں لطف ندائے
اخر تو ہراک شخص کا انحب ایسی ہے
مدید میں دیا کے ومرط مائی گائی اس

ایک تم سے کی الحبت ہوگئ ساری خلفت ہی سے دست ہوگئ اب توس ہوں اور شغل یاد دوست سارے جھگڑ وں سے فراغت ہوگئ سارے جھگڑ وں سے فراغت ہوگئ ہمرت ادل سے رخصت ہوگئ اب توسط الباب تو خلوت ہوگئ

تاابد مجندوب ابس تیرادیواندرسه یارکیااغیارکیاای سے بیگاند رہے ہم توبس دنیا میں مجو یادِ جانا نہ رہے غیرتو میں غیرخود اپنے سے بیگاند رہے رہ کے دنیا میں بھی ہم دنیا سے بیگاند رہے وقعیف ذکر یار مجو یادِ حب آنا نہ رہے مت مجھے مائل کریں میں ان سے درگرداریم ا کعبرآگے ہومرے، تیجھے سنم خاندرہے پھیرلوں ٹرخ پھیرلوں ہرماسواسے بھیرلوں
میں رہوں اورسائے نبس رو نے جانا ندرج
دل آرامے کہ داری دل دروبست رکھتا ہے دل اسی میں
« تو دل کوآرام پہنچانے والا جو مجوب رکھتا ہے دل اسی میں
باندھ نے ، دومرے سادے جہاں سے آپکھ بذکر ہے "
ازیکے گو از همہ یکسوئے باسش

یک دل ویک قبلہ ویک رف نے باش

د ایک بی کی بات کر، اور سب سے کیسو ہوجا، یک دل اور یک روہ ا

سباس بازاریس محوتما شا بین میں روگردان خسدا جلنے کہاں بہنی نگاہ دور بین سیری تماشا گاہ عالم میں اب ان کاجی نہیں گئت یہ کیا دکھلا گئی منظب رنگاہ واپسیں میری الگ رہتا ہوں بی سب موں تو بی لوکس سے طبیعت اب کسی سے میل ہی کھاتی نہیں میری بس اب تورات دن ساتی ہیں ہوں اور خانہ نہیں لگتی جہاں میں ابطبیعت ہی کہیں میری

يد يدسبب نهي مرى خلوت ليسنديان چهپ چهپ محفوب لوف راېون بېاردل مہ خلوت میں بھی رہ سکے ہم اکسید لے کہ دل میں گئے ہیں حدینوں کے میلے اب ایسیوں کے میلے اسکے کوئی ظلام اب ایسیوں کیا کہہ سکے کوئی ظلام ہو جیکے ہی سے جاکیاں دل میں ہے لے کہ دکھاوے کے ہیں سب یہ دنیا کے میلے دکھاوے کے ہیں سب یہ دنیا کے میلے میلے ہمری برم میں ہم رہے ہیں اکسیلے

منود جلوهٔ بے رنگ سے بوش اس قدرگم ہیں کہ پیچانی ہوئی صورت بھی پیچپ ان نہیں جاتی اڑا دیتا ہوں بیں بسس تارتار هست ولوداک دم ابا سے زہر وتقوی بیں بھی سے بیانی نہیں جاتی

ہرکام بینظم وضبط کی بابندی، حفاظتِ وقت کے اہتمام اور خلوست پسندی و ذوقِ گنامی کے انزیسے آپ کاطبعی مزاج ہی ایسامنضبط ہوگیا ہے کہ اس کے خلاف ذراسی بھی کوئی بات ہوجائے تو آپ کی صحت بگڑ جاتی ہے۔ ایک بار ارتثاد فرمایا ،

روسی نے کہاہے میں ایراہ مجھے جانے دو فتیب جی جی ایراہ مجھے جانے دو نوب گررے گی جوال بیٹی سے دیوانے دو خوب گررے گی جوال بیٹی سے مجھے انے دو گرمی وحشت ہے، میرا حال تو رہے ہے مجھے رواں ورخ بھیراوں ہراسوا سے بھیراوں میں رہوں اورسا منے بس رہوں اور سامنے بس رہ سامنے بس رہ ہس رہ سامنے بس رہ رہ سامنے بس رہ



انكمستحرصون على الأمارة وستكون ندامت تن يوم القيامة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة الراداه البخارى وسلم

ليوسكس رجل أن يتمنى أنه خرّ من الثريّا ولم يل من أمرالناس سكينًا. (ابن حبان)

# 地震地域が

ابل سلام ما يوسى كاشكارى ، دىن جاعتوں سے والبتنگان الديدين، بنظيموں کے كاركن بردل ہيں ؛ دين اداوں کے خادین و معاونین خاطر خواہ نتائج سے محروم ہیں اس لئے كہام كى باگ ڈورسنجانے والوں كى بڑى تعداد كام سے كم اور مناصب سے زیادہ دلچہیں کھتی ہے 'ہرطرف عُہدُن كى بندربانٹ اوراس پرکھینجا بان ہے ہجاف كارش ہے ایسے ٹرائشوب دوری حضرت والا کے یہ زریں حالات جہاں سلف صالحین كى كارش ہے ایسے ٹرائشوب دوری حضرت والا کے یہ زریں حالات جہاں سلف صالحین كى تاریخ دُہراتے ہیں اور اكابر كى یاد تازہ كرتے ہیں وہاں اصاغراور خلف كے لئے راہم بسرورا ہما بلكہ نجات دہست دہ و تریاق بھی ہیں۔

### قبولي ميباب سے الانكار

| صفحه | عنوان                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 4-1  | جمعينة العُلماء كي صُوباني صب رارت                          |
| 4-1  | مركزى جمعيّة العُلماء كي صُوبان صدارت                       |
| ٦-٢  | مركزى جمعية كى چار ركنى اعلى كميشى كى ركنيت                 |
| 4.4  | فتند سوست لم کے خلاف جہاد                                   |
| 4-1  | اسلامی نظریاتی کونسل کی رکنیت                               |
| 4-0  | حکام کی درخواست ملاقات پرزری اصول                           |
| ٦.٩  | جامعه دارالهدي تفيرهي مين انتظامي امورسي معذرت              |
| 4.4  |                                                             |
| 4.2  | حامع خيرالمدارس كے اہتمام ونصب بنج الى ريث سے معذرت         |
| ٧-٨  | جامعه دارالعلوم مندوالترباي السيام وعبرة شيخ الحديث سيمعذرت |
| 4.9  | منصب ابتمام وعبدة نظامت محدمفاسد                            |
| ۲۱۰  | دارالافتاء والارشادك كئے خازن اور حضرت والا كى احتياط       |



## فَرُ لِي اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت والاکوکئی بارسیاس جناعتوں کی طرف سے صدارت کی درخواست کیگئی مگراتی بمیشه قبولِ منصب سے انکار فرماتے رہے۔

#### جَمِّعِيتُ العُلمَاء كي صوبائي صَدارت،

حضرت مولانا محمد بوسف صاحب بنوری رحمه التارتعالی فی جمعیّۃ العلماء کی صوبائی صدارت قبول کرنے جمعیّۃ العلماء کی صوبائی صدارت قبول کرنے پربہت اصرار فرمایا ۔ محد نے بعد فرمایا ؛

"یں صدارت کی بجائے ولیے ہی تعاون کرتار ہوں گا؟ چنا پنچھنرت والا تدریس اورافتاء وارشاد کے بچوم مشاغل کے باوجود جویت کے ساتھ تعاون فرماتے رہے۔

#### مركزى جَبعية العُلمَاءى صوبان صدارت،

بھر کھی عصب دفتنہ سوشلزم کے مقابلہ کے سائے جب مرکزی جمعیۃ العلماء کی ازمر نوشنطیم ہوئی توصفرت مفتی محد شفح صاحب اور حضرت مولانااحت شام الحق صاحب تقانوی رحم ہا اللہ تعالی نے صوبائی صدارت کامنصب قبول کرنے پراصرار فرمایا، مگر حضرت والا نے قبول نہیں فرمایا، جبکہ ان دونوں حضرات سے ساتھ حضرت والا کے بہت مخلصانہ تعلقات سے ، حضرت مفتی محد شیخ صاحب رحم التہ نعب الی تو حضرت والا کے استاد بھی تھے، ان کی خدمت یس بھی حضرت والا نے بھی عضری با

#### " میں بدونِ صدارت بی ہر طرح سے تعاون کروں گا"

#### مركزى جعية كي چارركني اعلى كميشي كى ركنيت ا

ایک بار لا بورس مولانا احتشام الحق صاحب تھا نوی رحمالتٰ تعالیٰ کے زیرِصدارت مرکزی جعیت کے اجلاس میں چار گرکنی اعلیٰ کیٹی کا انتخباب ہوا،
مولانا تھانوی نے صفرت سے دریافت کے بغیراس میں صفرت کا نام بھی لکھ دیا۔
حضرت والانے اس سے بھی انکار فرمادیا، گرجیت کے مقصد کے لئے اس قدر جدوج بد کی کیموشلوم کے دیو پر سے اسلامی نقاب آبار کراس کی اصل تصویر دنیا کے ملاح فلا ہر فرمادی ۔ جو لوگ موشلوم براسلام کالیسل لگارہ ہے تھے آپ نے قرآن و مدیث اور فقہ سے دلائل سے آن کی زبانوں پر ضاموش کی مہر لگا دی اور مجدالتہ تعالیٰ موشلوم کا آباد ہے دون ہوگیا۔

البين في السلسلين سنده بنجاب ، سرحدا ورمشرقي باكستان كامتعدد بارسفر فرمايا -

فتندسوشارم كحفلاف جہاد،

حضرت والانے سوشلزم کے مقابلہ میں جہاد کے حالات سیان فرماتے ہوئے ارشا دفرمایا ،

ور مجھاس سے قبل سوشلزم کے ہارہ میں قطعاً کسی سے کہ کہ بھی اور معلومات نہیں تفعیں ، نہیں سوشلزم کے دلائل کی تفصیل دیجھی تھی اور معلومات نہیں تفعیل دیجھی تھی اور منہی اس کے ردیس کول مضمون نظرسے گزراتھا ، بھر بید او جو جھی پر ایسا اچانگ آبرا کر عین وقت پر تابیں دیکھنے یا کسی دومرے ذریعہ ایسا اچانگ آبرا کر عین وقت پر تابیں دیکھنے یا کسی دومرے ذریعہ

سے پھرمولومات ماصل کرسے اس کے مقابلہ میں تیاری کرنے کی بالکل فرصت مذمل ۔ اس وقت مجھے صرف وسوسہ کے درجہ میں کچے خیال آیاکہ میں ان حالات میں کہنے مشق شعبرہ بازوں سے مقابلہ کیسے کرن گاہ اللہ تعالیٰ نے فور گاہہت قوت کے ساتھ قلب میں القادت مالیا کہ واللہ توصرف وہی معتبرہ می جو آن یا حدیث یا فقہ سے ہو بجرالا تعالیٰ ان علوم میں ایسی بصیرت ہے کہ کوئی شعبرہ باز مجھے دھو کا نہیں دے اس علوم میں ایسی بصیرت ہے کہ کوئی شعبرہ باز مجھے دھو کا نہیں دے سکتا ، اور اللہ تعالیٰ نے اس خوال میں اور سائن میں اور شاطر سے شاطر ہیا تا آلوں کی دیاں تک میں والی میں اور دور رس کمندوں کی ویاں تک رسانی نہیں۔

اس كے بعد اپنے قلب كومقابلہ كے لئے پورے طور برستعد پایا اورطاغوتی قوتوں براحكم الحاكمین كے قانون كے غلبہ كا يقيمِ تفكم قلب بیں رائخ ہوگیا۔

اس وقت میرے پاس مثنوی رکھی تھی، بیں نے جیسے ہی کھولی فورًا اس شعر رینظر پڑی سے

> توتة خواهم زحق دربا شكان تابسوزن بركنم اين كوه ِ قاف

ورين الله تعالى سے دريا كوچير في والى قوت مانگا بون، تاكم مون سے كوه قاف كواكھاڑ بھينكوں "

اس سنے توبس جلتی پر بٹرول کا کام کیا، باطل کو باش باسش کرنے کے لئے رگوں کاخون گرما دیا۔ اللہ کا نام لے کربدون آلحہ بالکل خالی ان طاغوتی سنے سنکروں کے مقابلہ میں کی کر انہیں ایسی سنے سنت فاش دی کہ دنیا نے اس کا نظارہ یوں دیکھا ہے گیا سانب اندر بٹاری گیا مماری گیا مماری گیا اس محرکہ کا تصور آجا تا ہے خون ہوش مار نے الب می جب اس معرکہ کا تصور آجا تا ہے خون ہوش مار نے گتا ہے ۔ "

#### اسلامى نظرياتى كونسل كى ركنيت:

حکومت کی طرف سے اسلامی نظریاتی کونسل کی رکنیت کے لئے کئی بار بیشکش کی حضرت مولانا احتفام الحق صاحب تھانوی رحمدالٹ تعالی نے بہت اصرار فرمایا ، اور مولانا غلام غوث ہزار وی جب قومی آب لی ہے رکن تھے اس مقصد کے لئے سفر کر کے حصرت والا کے باس تشریف لائے ، مگر حضرت والا نے فرایا ؛ میں بلار کنیت ہی خدمت کرتا رہوں گا ۔'' چنا بچہ اسلامی نظریاتی کونسل اہم مسائل میں مسلسل آب سے استفادہ کر رہی

ایک بارقوی آبلی کے ایک رکن نے حضرت والاسے القات کی اجازت جائی ا آپ نے اجازت دسے دی۔ وہ چند رفقاً کو لے کربھورت وفر پہنچ گئے، کہنے لگے: دوآپ اس لامی نظریان کونسل کی رکنیت قبول فرالیں " حضرت اقدیں نے ارشاد فرمایا ہ

ور جھے مکومت کی طرف سے بیر بیٹیکش بہلے بھی کئی باری جا بھی ہے مریس نے قبول نہیں کی ،اب بھی وہی بات کہتا ہوں کہ میں باہر ہی رہ کر تعاون کرتا رہوں گا:

محرانبون فيكها:

«دارالافتار والارشار کی عارت بہت نگ ہے، بہت و یہ

رقبربراس کی وسیع تعمیر کی صرورت ہے " حضرت افدس دامت برکانتہم نے فرمایا:

وسی تواس عارت کوبہت ہی جھوٹی اورکام کوبہت ہی مختصر کھنا جاہتا تھا اوراس کی انتہائی گوشٹ بھی رہی کہ بڑھنے نہائے مگراس سے باوجو دمیری خواہش سے خلاف عارت بہت زیادہ بڑھ گئے ہے۔ آخریں چلتے وقت بولے ا

" بچھے احباب کہ رہے تھے کہ آپ سے طاقات کرنے سے کسی فائرہ کی کوئی توقع نہیں،اس کے بادم دیس نے کہا کہ ملاقات ضرور کیں گے ''

حضرت والانفرمايا:

" اب آب ہی بھے سکتے ہیں کہ کوئ فائدہ ہوا یا نہیں "

بعض دفعہ صوبان وزیراعلی اوربعض وفاقی وزراء نے حضرت والاسے الاقات کی کوشش کی، مگراپ نے موقع نہیں دیا، اس کی تفصیل عنوان حکام سے اجتناب کے سخت گزر چک ہے۔

حكام كى درخواست ملاقات برزري اصول:

حضرت افدس دامت برکاتهم فرماتے ہیں : وجب کوئی سیاسی لیڈریا کوئی مرکاری عہدہ دارمجے سے القات کی خواہ شن ظام رکرتا ہے تو یں یوں جواب دیتا ہوں،
الا آب کسی کارآمد شخص سے ملیں جس سے کوئی سیاسی فائدہ ہو،
مجھ جیسے بیکار آدمی سے ملاقات سے کیا فائدہ ؟
اوراگر کم جس کسی مرکاری تقریب بین ترکت ک دعوت دی جائے تو یوں جواب دیتا ہوں ؛

"جه جیسے بیکارآدمی کی تثرکت سے آپ کی کوئی عرّت استزان نہیں، اور عدم تثرکت سے آپ کی عرّت میں کوئی نقصان نہیں ، اس لئے میری تشرکت بے سو دہے "

بعدين المم رازى رحم التدتعالى ك حالات بين منظم المرين كرى رحم التدتعالى ك حالات بين موقع من بعينه يهى جواب تظر الدين كرى رحم التدتعالى كا اليس موقع من بعينه يهى جواب نظر سے گزرا - اس توافق سے مسترت بوئى - فلاله المعمد "

حَامِعَهُ وَارالهُدَى طَيْطِهِي مِن انتظامى المُورسع معذرت:

حضرت والانهجب جامعه دارالبدی طفیرهی میں شخ الحدیث اوردارالاقاء ک ذمه داری سنبھالی، تو آب نے یہ نشرط سکائی ،

" میں انتظام سے متعلق کسی قسم کی کوئی ذمہ داری ہرگز قبول نہیں کروں گا، اس لئے کہ یہ میرے مشاغل علمیتہ میں مخل ہوگی "
اس پر ہم صاحب اور دومرے ارکان بہت نوش ہوئے، اسس لئے کہ انتظام میں دخل اندازی کرکے بہت پرلٹیان کر رکھا تھا۔

حامِعَه دارالعلوم كابنى من نظامت سے مَعذرتُ : حضرت والاجب اپنے استاذِ محترت منتی محد شفیح صاحب رحمالتٰ رتعالٰ ک فرمائن پرجامعد ارالعلوم کاچی شریف لائے توحضرت مفتی صاحب نے انتظامی معاملات کے لئے جامعہ سے اسا تذہ صریت کی مجلس علمی تشکیل دے کر حضرت والا کواس کا امر متعمن ذما دیا۔

حضرت نے استاذ محرم کے حکم اور جامعت کے مفاد کے خساطریہ ذمداری قبول فرمالی، گرایک دوماہ ہی کے بچرب کے بعداس کو خدمات علمتہ میں مختل پاکاس کے سے سبکدوشی کی درخواستیں شروع کردیں ۔ آخرسال تک حضرت مفتی صاحب ک خدمت میں کئی بارعرض کیا گرشنوائی نہوئی ۔ بالآخرسال ختم ہونے پر حضرت والا لینے آیندہ سال جامعت میں کام کرنے کے لئے یہ شرط بیش کردی ،

الم مجھے آیندہ اس ذمہ داری سے سبکدوش کیا جائے ورنہ میں اس خدم داری سے سبکدوش کیا جائے ورنہ میں

جامِعب میں کام نہیں کروں گا'' اس سشرط کے بعد امارت سے نجات ملی۔

لُطف یہ کرانی آیام میں ایک دوسرے استاذنے یہ درخواست بیش کردی
کہ اگر آیندہ سال انمفی ناظم نہیں بنایا گیا تو وہ جامعہ جھوڑ دیں گے جینا نجاس
سے بعد محیلی علمی اور اس کی امارت تونہ رہی مگر ان صاحب کوناظے بنادیا گیا،
الحمد بنادونوں کا مطالبہ ہورا ہوگیا ع

هرکے رابہرکارے ساختند دو ہشخص کوکسی خاص کام کے لئے پدافرایا ہے۔

مولانا خیر محدصاحب سے صاحبر ادہ مولاما محد متر بیف صاحب اور خید دوس مے مرز حضات کوبصورت وفد ہے کر حضرت والا کے ہاں تشریف لائے ، جامعہ خیر المدارس طمان سے اہتمام میں خیر الحدیث کامنصب منبھالنے پر بے حدا صار فرمایا۔

بیر حضرات انتهان کوشش کے باوجود حضرت والاکو جامعہ خیرالمدارسس کی زمام سنبھ لنے پرراضی کرنے میں کامیاب نہ ہوسکے۔

اس کی فصیل عنوان حضرتِ اقدس کا مقام عشق اکابراولیا،الله کی نظریس ؟ سے مخت گزر کی ہے۔

جامِعة العلوم مروالتريارك بهمام وعبده في الحديث سع عذرت:

حضرت مولانا احتشام الحق صاحب الذي البين جامد ارالعلى منظورات الدارد التدارد التدارد التدارد العلى المنظم وشيخ الحديث كامنصب سنبط لنه كي حضرت والاست درخواست كي اور ساتھ مي ييسبولت بھي بيش كي كرمونة ميں صرف دور در در والم التقرب بي ميان الله عي رہے گي۔ كرين، آمدورونت كے لئے ایک منتقل كار مع ڈرائيور آب كي تحويل ميں رہے گي۔ مولانا كے ساتھ بہت گہرے روابط كے باوجود حضرت والا في اس فرمت معذرت فرادى۔

بيم مولانانے فرمايا ،

"ہم ہمیں کا چی ہی میں زمین کا گوئی بہت بڑار قب کے آس ہے ہہت اونجے معیار کا جامعہ بناتے ہیں ابتر طیکہ آپ اس کا اہتمام سنبھالیں؟ حضرتِ والانے اس سے جسی معذرت فرمادی ۔ یہاں بطور نمونہ صرف چندمثالیں بیش کرنے پراکھاء کیا گیا ہے ورنہ اس قسم کے اور جسی کئی واقعات ہیں۔

#### منصب ابتمام وعبدة نظامت معاسد:

حضرت اقدس دامت برکانتهم کا ارشاد ہے ، دو مهتم میا ناظم کامنصب قبول کرنے میں بیدمفاسد ہیں ، آمرانه منصب وحاکمانه شان کی وجہسے باطنی بربادی کاسخت

خطره ج-

اِنَّ النَّفْسَ لَامَتَارَةً أَبِالسَّوْءِ الْآمَارَ حِمَدَ الْفُلْمِارَ حِمَدَ الْفُلْمُارِ مِمَدَ الْمُعْمَار "بِهِ شَكُ نَفْس بِرَانُ كَابِهِت حَكَم كَرَابِ سوائِ اس كَجْس يرميرارب رحم كرے "

مائحت عمله اگرج بنظاہرادب داخترام سے پیش آتا ہے، مگر آجکل اکٹر طبائعیں غلب فسادی دجہ سے باطنی طور پرسدو فیفن رکھتا ہے اور اندرونی طور پر ایذاء رسانی و برنام کرنے کی گوشش میں مصروف رہتا ہے، بالخصوص جبکہ کوئی فیصلا کسی کی نفسانی خواہش کے خلاف ہو، اس طرح قیمتی وقت صائع ہونے کے علادہ سکون قلب کا خزانہ بھی برباد ہوجاتا ہے، اللہ والوں کی حالت توسیہ وتی ہے۔

خورجہ جائے جنگ وجدل نیک دبد این دلم از صلحہب اهب می رمد واچھے بڑے جنگڑوں کی کہاں فرصت جمیرادل تو دوستیوں میں ایس ا

سے بھی بھاگتاہے۔

انتظامی صروفیات کی وجہ سے علمی واصلاحی خدمات میں بہت

نقصان ہوتا ہے، ہالخصوص جبکہ ما تحت عملہ بھی در پینے آزار ہو؟
حضرت والای خدمت میں مختلف مساجدا ور دینی اداروں کی منتظم کہیٹیوں
کی طرف ہے سلسل درخواسیں آتی رہتی ہیں کہ آپ سر رہتی قبول فرمالیں۔ سر رہتی
محص مرقرح دستور کے مطابق محض برائے نام نہیں بلکہ گلی اختیارات کے ساتھ۔
حضرت والا انہیں جواب یں یوں ارشاد فرماتے ہیں :
د صابطہ کی مر رہتی کی بجائے رابطہ کا تعلق رکھنے کی اجازت ہے
ارکانِ منتظم آگر مجھ سے رابطہ رکھیں سے اورکسی کام میں مشورہ طالب

#### دارالافتاء والارشادك لئے خازن اور حضرت والاك احتياط،

نقصان ہوتا ہے، ہالخصوص جبکہ ما تحت عملہ بھی در پینے آزار ہو؟
حضرت والای خدمت میں مختلف مساجدا ور دینی اداروں کی منتظم کہیٹیوں
کی طرف ہے سلسل درخواسیں آتی رہتی ہیں کہ آپ سر رہتی قبول فرمالیں۔ سر رہتی
محص مرقرح دستور کے مطابق محض برائے نام نہیں بلکہ گلی اختیارات کے ساتھ۔
حضرت والا انہیں جواب یں یوں ارشاد فرماتے ہیں :
د صابطہ کی مر رہتی کی بجائے رابطہ کا تعلق رکھنے کی اجازت ہے
ارکانِ منتظم آگر مجھ سے رابطہ رکھیں سے اورکسی کام میں مشورہ طالب

#### دارالافتاء والارشادك لئے خازن اور حضرت والاك احتياط،



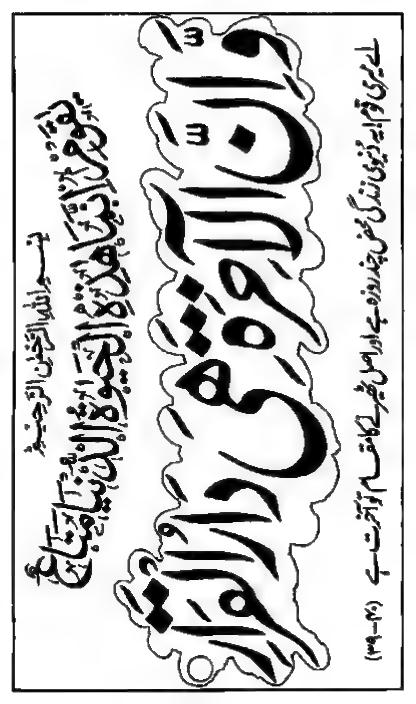

#### ويتي السار السام المسام المسام

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لِحَفِظِيْنَ٥ حَرَامًا كَاتِبِيْنَ٥ يَعْلَمُونَ حَرَامًا كَاتِبِيْنَ٥ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢٠-١٦١١)

ان عمربن عبد العزيز رحم الله تعالى كانت تسرج له الشمعة ما كان في حوائج المسلمين فاذا فرغ من حاجتهم اطفأها تمراسي عليه سراجه. (الحلية لابي نعيم)



حضرتِ اقدس دامت برکاتهم کی حیاتِ بابرکت کانهایت قابلِ رشک بلکه واجب التقلید باب

مصارفِ وقف واموالِ وقف میں قرآن وصدیث وسلف صالحین کے مطابق شدید احتیاط، قدم قدم پر فکر آخرت، ہر سرلمحہ میں ورع و تقولی، ہر ہر مورد برقبر وحشر کا خیال۔

تمام دین تخریجات، نظیمات، ادارات بالخصوص جامعات، مدارس اور مساجد کے منتظین کی دُنیوی واُخروی تباہی وگرفت سے نجات کا دربعہمساجد کے منتظین کی دُنیوی واُخروی تباہی وگرفت سے نجات کا دربعہوقف سے متعلق بیجیدہ اُحکام اور شکل مسائل کاحل احتیاط کے دواقع بالحتیالی کے دواقع کی نشاندہی۔ علماء ومشایخ و قائدین وراہبرانِ دین کے لئے آب حیات۔

#### مَصَارِب وَقَفَى بِين (فِيناط

| صفحر | عنوان                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 414  | خلیفہ اول ۔ اہلیہ کی حلوا کھانے کی خواہش                     |
| 418  | حضرت عمزن عبدالعزيز اور وقعف كاجراغ                          |
| 414  | بيت المال تحم طبخ مي احتياط                                  |
| 441  | مہاتوں کے لئے ہرایات                                         |
| 444  | ملاحظات                                                      |
| 444  | حضرت بيران صاحبه مظلها كوخصوص برايت                          |
| 474  | دارالافتاء كي صفائي كي مشين ما بكنے پر بہوكوا بحار           |
| 474  | معظر کھولنے کے بیب پر بہواورخادم ک اہلیکو تنبیہ              |
| 477  | مربدخِاص اور دارالافت اء كافون                               |
| 774  | دارالافتاء كاشيل فون اوراكيب مربد خِياص انجيئر كي ذاتى صرورت |
| 778  | مسجد کی چائیاں                                               |
| 779  | "میصل سجد کا تنہیں میرا ذاتی ہے"                             |
| 474  | وقف كايان اور بروس ك شديد ضرورت                              |
| 74.  | افطار کے لئے مررسہ سے بانی باہر اے جانا                      |
| 777  | "ایک تغاری رہتی دے دیں"                                      |
| 777  | دارالافست او کاپیج کسٹس                                      |
| ٦٣٣  | طلبه سے کیا اور کتنی خدمت ل جاسکتی ہے                        |
|      |                                                              |



## المال المالات المالات

حفرت والاكامصارف وقف بن فكراتخرت اوركمال احتياط كابه عالم راكم لا بعض مرتبه بالح بيني كم مصرف ك التكفيش سوجنا برطااس موقع برمناسب معلوم بوتلت كم مصارف وقف بين بيلي حضرت ابو مكرض الثر تعالى عندا ورحضرت عمرين عبدالعزيز رحمدا لثر تعالى كى احتياط ك ينه واقعات تحرير كر ديئ جائين،

#### خليفة اول\_الليكم ملواكمك في المن الماسك كانوابس،

ان زوجته اشتهت حلوا فقال لیس لنامانشتری به فقالت اناستفضل من نفقتنافی عدة ایام مانشتری به قال افعل فعلت ذلك فاجتمع لهافی ایام کثیرة شیء یسیرفلماعرفت ه ذلك لیشتری به حلوا اخذه فرده الی بیت المال وقال هذا یفضل عن قوتنا واسقط من نفقته بمقد ارما نقصت کل یوم وغرمه لبیت المال من ملك کان له - (التاریخ الکامل طایح ۲) مخورت ابو بکرض الله تعالی عندی المید نے ملوا کھانے کی خواہش ظام کی آب نے فرایا؛

"ہمارے باس اتنے بینے ہیں جن سے حلوا خرید سکیں " المبید نے کہا:

وديس چندايام سياين نفقه ساتن بيب بالول گي جن

(11)

مص حلوا خريدا جاسك

آب نے فرمایا: \_\_\_\_\_ اکر نیجے "

الميدنے كئ دنوں ميں تھوڑے سے جيے جمع كركے آپ كو بتايا تو آب نے وہ بينے كر بيت المال ميں لوٹا ديئے اور فرايا:

"سے ہاری معیشت سے زیادہ ہیں"

اور آیندہ کے لئے بہت المال سے آپنے نفقہ سے اس قدرکم کردیا، اور سے قبل اتن مقدار جوزیادہ لیے بھے اس کا بیت المال کو تاوان اداء فرمایا''

#### حضرت عمرين عبالعزز إور وقف كاجراغ،

عنابى شعيب عبدالله بن مسلم يحدث عن ابيه قال دخلت على عمر بن عبدالعزيز رهه الله تعالى وعده كاتب يكتب قال وشمعة تزهر وهوينظر في امورالمسلمين قال فخرج الرجل واطفئت الشمعة وجىء بسراج الى عمر فد نوت منه فرأيت عليه قميصا فيه رقعة قد طبق مابين كفيه قال فنظر في امرى (الحلية لالى نعيم متلاته مدى)

"عبدالترین سلم رحمدالتر تعالی این والدسے روایت کرتے ہیں کہ میں عمرین عبدالعزیز رحمدالت تعالی کی خدمت ہیں حاضر ہوا، آب کے بابس ایک کا تب شمع کی روشنی میں لکھ رہا تھا اور آب مسلمانوں کی حاجات بیں غور فرمارہ عصر وہ کا تب جلاگیا تو وہ شمع بجھادی گئی اور آب کے بابس ایک جرائ لایا گیا، میں آب سے قریب ہوا تو میں نے آب برگر تا رکھ ایک جرائ لایا گیا، میں آب سے قریب ہوا تو میں بیوند دیگا ہوا تھا، آب جس میں دونوں کے درمیان پورے عرض میں بیوند دیگا ہوا تھا، آب

فيرى حاجت فرايا

ان عمربت عبد العزيز رحمه الله تعالى كانت تسبح له الشمعة ماكان في حواشح المسلمين فاذا فرغ من حاجته مراطفاً هائم اسبح عليه سراجه و المعلمة الإبي النعيم وسيس حه المعانول كابات المعرب عمرا عبد العزيز رحم الترتعال جب تك ملمانول كابات من منفول رست عرب عبد الغريز رحم الترتعال جب قارع برجات تواسي من منفول رست آب ك لئ شمح جلائي جاتى جب فارع برجات تواسيد بحما دية ، بحرآب كا ابنا جراع جلايا جاتا "

وكان له سراج يكتب عليه حواقعه وسراج لبيت المال يكتب عليه مصالح المسلمين الايكتب على ضوئه انفسه حرفا (بداية جهنه) عليه مصالح المسلمين الايكتب على ضوئه انفسه حرفا (بداية جهنه) المحترب عبرالعزر رحمال أرحمال كاليك جراع ابناتها جس بإبن عاجات لكفة عقد المحاور دوم إجراع بيت المال كاتها جس بمسلمانوس كم صلحت علي جزي الكفت تقد ،اس كروشن بي البين الخرايك حرف بهنه بي الكفت تقد ،اس كروشن بي البين الخرايك حرف بهنه بي الكفت تقد ،اس كروشن بي البين الخرايك حرف بهنه بي الكفت تقد »

#### بيت المال ك مطبخ بين احتياط،

وبعث يوماغلامه ليشوى له لحمة فجاءه بهاسريعامشوية فقال الن شويتهاقال في المطبخ فقال في طبخ المسلمين قال نعم فقال كالمهافات لمارين قهاهى دن قك. (البداية والنهاية صلاح ه)

"أيك فراكب في لين غلام كويم الكوشت بجون كرالم في مبلى سيجون كراكيا "أيك فرايا: \_\_\_\_" كهال بحونا ؟

اس في كها: \_\_\_\_" مسلمانون تعبيت المال معطينين ؟

آب فرايا: \_\_\_\_" مسلمانون تعبيت المال معطينين ؟

"اسے تو کھائے بیرارزی نہیں ترازی ہے" آب نے فرایا: وسخنوالدالماء في المطبخ العام فرديدل ذلك بدرهم حطبا. (البداية والنهاية منترج ٩) « خدام في آب ك لي بيت المال ك مطبخ بين بان كرم كيا، تو آب فے اس کے عوض ایک دریم کا سوختہ بیت المال میں لوٹایا " جس طرح عام عبادات ومعاملات من حضرت اقدس كيجيرت الكيز تقوي او دين مين استقامت وتصلب كالورس عالم من شهرو بي اسى طرح مصارف وقف ين بعي آب كي احتياط وفكر آخرت اس قدر زبان زد اورعوام وخواص بس اس حد يكمشهورومووف ہے كراكے سے السے معاندين مى تسليم م كرنے برجبور ہيں۔ اس كالكبهت عام تأزيب كحضرت اقدس مى ماموي تشريف معاتين اورئيب جامعكس قبمك كوئ فدمت بيش كرنا جامت بين توسات بى يە دىفادت بىش خەرمت كرنا بھى صرورى سمجھتے بىن كەيدىيىنىك ش جامعىكى طرف سے میں بلکہ ان ک ابن طرف سے ہے، مثلاً ، يەمشروپ جامعہ كى طرف سے نہيں بلكەمىرى ابن جيب سے ہے۔ حضرت کی قیامگاہ یں اےسی جامعہ کا نہیں ، میرا اپناہے۔ حضرت میری گاڑی میں تشریف مے اس میری دات ہے۔ اسقسم کی ہرخدمت میں یہ وضاحت اس کے ضروری تھی جاتی ہے کہ حضرت والأكومال جامعہ سے ہونے كا ذراسا بھى شبہہ ہوگيا توقبول نہيں فرمائي كے اب مصارف وقف مي حضرت اقدس دامت بركاتهم ك احتياط و فكرآخرت ک چندمثالی*ں تحرم*ی حاتی ہیں ؛

#### ن دارا المساد والارشاد "كم مهان خاندي يد تحرر آويزان ب.

## سے اور کے لئے بایات کے لئے ہے۔ یہ قیامگاہ خالص دبنی مقاصد کے لئے ہے دُنیوی اَغراض والوں کے لئے خیراتی مُسافرخانہیں ویوں اُغراض والوں کے لئے خیراتی مُسافرخانہیں

1 كسى دنيوى غرض سے آنے والے حضرات بہاں قيام شكريں۔

ا میرے یامیری اولادے ذی رحم محرم رست مددار قیام کرسکتے ہیں آرید دُنیوی غرص سے کے بوں، مگر مندرجۂ ذیل امور کا اہتمام کریں ،

٠ مترى لباس يس آئيس اور تماز باجماعت كى پابندى كري-

· کھدین فائدہ بھی حاصل کینے کی کومشش کریں۔

· البني سائق سى البية خص كون تي البني جومن رنوى كام ك اليا بو-

@ دن بس منج سے سبع تک اور رات بین ایج کے بعد نہ آئیں۔

کھلنے کے دقت سے م از کم ایک گھنٹ قبل آئیں یا پہلے اطلاع کردیں -

ا کھانے کے دقت پر موجود رہیں۔

@ میرسیاکسی اور کے مشاغل میں خلل نہ والیس\_

ترشیل آنحمل ۳رذی الجرم ناظرین اس تحربیت مصارف وقف می احتیاط کے علاوہ دو مرک اُرور میں محرد و مرضی پراستقامت نظم وضبط اور خاطرت وقت کا سبق حاصل کریں۔ اس محرمہ بیرانی صاحبہ مدظلہ اکے بارہ میں مندرہ بُریل وصیت نام تحربہ

فرماياه

ر شيد احمد

جلداؤل





اگرمیرا انتقال میری الجیه ساره سے پہلے ہوا تومیرے بعدان کے لئے دارالاقاء والارشاد کے مکان میں رہنا جائز ہوگا یا نہیں ؟ جبکہ یہ عزیزم فقی عبدان کے لئے ممنزلۂ والدہ ہیں۔علادہ ازیں وجوہ ذیل کی بناء پر" دارالافقاء والارشاد "کے مفاد کے لئے ان کا یہیں قیام مناسب بلکہ ضروری معلق ہوتا ہے ؛

ا عزرم مفتی عبدالرحیم کوان کی مربیستی کی خرورت ہے۔

اللہ اللفاء والارشاذ سے بغرض استفادہ وابستہ حضرات کی توجہ کلوریں۔
تفصیلِ مذکور کی بناء پر میرے خیال ہیں ان کے لئے" دارالا فیاء والارت اڈ" کے مکان میں رہنا بلا شہر جائز ہے ، گرچ کہ اس مسئلہ کا تعلق میری فاست سے اس لئے میں نے اسس بارہ میں خود فیصلہ کرنے کی بجائے مفتی جب لجمد صاحب جامعہ انٹر فیہ لاہور، مفتی مجرعاشتی الہی صاحب مدینۃ الرسول صلی التہ علیہ وسلم اور مفتی عبدالستار صاحب نے برالمدارس ملیان سے استفتاء کیا ، تینوں حضرات فیم اور مفتی عبدالستار صاحب نے وانہیں مہتم نام زدکہ نے کامشورہ دیا۔

و انہیں جہتم نام زدکہ نے کامشورہ دیا۔

مع لهذاین دارالافه والارشاد کے مکان میں ان کا قیام بلاضرورت مناسب نہیں بھتا، لہٰذا خدانخواستہ کوئی مجبوری ہوتواس فتوی سے مطابق یہاں قیام کریں ورنہ ہدایات ذیل پرعمل کریں :

۱ — اگران كريال رہنے مين دارالافتاء والارشاد كا فائمه ہوتو يہيں رہنا است مناسب عمر دارالافتاء والارشاد "كومكان كاكرابيدين -

۳ — اگرمکان کرایه بردسینی در دارالافتاء والارشاد" کانقصان بوتومکان فورًا خالی کردیس، عدت بھی دومرے مکان میں جاکر گزاریں۔

٣- أمورِ مذكوره كافيصله اوركرايدى مناسب مقدارى تعيين مفتى عبدالرحسيم دو تجربه كارو ديانتدار صالح حصرات محمشوره سيكرين -

اس تحريب دومقاصدين:

١- اليف للخضارة آخرت سے حفاظت -

٧- عزیزم مفتی عبرالرحیم کے لئے سبق کہ وہ الیسے اُنموریس ایٹ دین کی حفاظت کے لئے مرمکن احتیاط سے کام لیا کریں -وانتہ تعالیٰ هوالمستعان -

18. A . 1 . A

ملاحظات:

ا - حضرت والافتراء والارشاد " معانى بوف سے علاوہ متولی وہتم است میں اللہ م

۲ \_ آپ کے اضیارات کسی فردیا مجلس کے بخت نہیں ، بلکہ آپ کسی کے دیا مجلس کے بیار نہیں ، بلکہ آپ کسی کے مشورہ کے بھی بابند نہیں ،سب معاملات ہیں تنہا نودمخدار ہیں۔

س- آپ نے دارالافتاء والارشاد" کی بنیاد انتہاں کھی الت میں کھی، یار
وائنیارسب کی خالفت کی بارسموم میں صرف تو کلاً علی اللہ کام فرع کیا۔
م- آپ نے کسی مرحلہ میں جی جندہ نہیں کیا، خود اپنے اندر بھی اُس وقت الله وسعت نہیں تھی، اللہ تعالی پر تو گل، غیراللہ سے استعناء، قناعت، عبرو

استقامت کی بدولت آج بفضل الله تعالی بهان ایسا چشمه جاری ہے ب کافیض پوری دنیا میں پہنچ رہاہے۔

۵ \_ "وارالافرا، والارشاد" کی تعمیرین آب نے اور آپ کے بچوں نے تفرت آرمیم وحفرت اسلمیل علیہ السّلام کی سنت سے مطابق مزدوروں کی طرح کام

ہ۔۔ مالی وسعت کے بعد وارالافتاء والارشاد "کے تمام مصارف آپ تہااداء
کر رہے ہیں ،علاوہ ازیں وارالافتاء والارشاد "کے نام سے تجارت بی لتی
رقم نگادی ہے جس کے منافع سے آیندہ تمام مصارف کی کفالت ہوتی ہے۔
ان حالات کو متر نظر رکھتے ہوئے گزشتہ اور آیندہ چند مثالوں سے اندازہ
لگائیں کہ آپ کے توری و تقوی کامقام اور دین ہیں تصلب ومضوطی کامعیار

كى قدرىلندىپ -

#### حضرت بيران صَاحبَهُ مِنْ ظَلَّهُ ٱلوَحْصُوصِ بِرايت:

﴿ فَحَرِمَهُ بِرِإِنْ صَاحِبُهِ مِنْظَلَمِهِ الْتُحْفَرِةِ وَالْأَلَ اطْلَاعَ كَ بَعْيَرِسَى بَيْبِكَ دُرِلعِيهِ خَادِمِ خَاصِ كُوكُونَ بِهِت بِي مَعْولِي سَاكَامِ بِنَا دِيا، اس يرحضرتِ والاسنے

بران صاحبت فرايا ،

"دارالافتاء والارشاد" کے کسی فرد کو بھی میری اطلاع کے بغیر
کوئی کام نہ تبایا کریں ،خواہ وہ کام کتنا ہی معمولی ہؤاس کی وجہ
یہ ہے کہ بہاں رہنے والا ہرفرد خدمت دین بین شغول ہے اور
"دارالافتاء والارشاد" اسی مقصد کے لئے وقف ہے،اس لئے
یہاں دین کام کرنے والوں سے اپناذاتی کام لینے کے لئے ان
امور برغور کرنا پرفراہے:

ا — کام کی نوعیت کیا ہے ؟
۲ — کس سے کام لیا جائے ؟
۳ — کس وقت لیا جائے ؟
۲ — کتن دیر لیا جائے ؟

ان انمورکافیصلہ وہی کرسکتا ہے جس کی نظر پور نے ظم برہو۔ دوسرے لوگوں کواس واقعہ کاعلم ہوا توانہیں بہت تعجب ہوا، اس لئے کہ محترمہ بیرانی صاحبہ منظلہ احضرتِ والا کے اس خادم خاص کے لئے والدہ سے قائم مقام ہیں۔ یہ خادم حضرتِ والا کے صرف خادم خاص ہی نہیں ، بلکہ شاگر دو خلیفۂ مجاز بھی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ حضرتِ والا سے ایسی والہانہ مجبت رکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ بھرکام بھی بہت ہی معمولی سا، اس کے باوجود حضرت والا نے اسے گوارا نہ فرایا۔

دارالافتاء ك صفائي كمشين مائلنے بربهوكوانكار ،

﴿حضرتِ والأى بهونے آپ سے درخواست كى كه قالين كى صفائى

(AZE)

کے لئے وزارالافتاروالارشاد "کی مشین منگوادی ۔ حضرت والانے ارشاد فرمایا :

وو آپ کے قالین کے لئے اور الافتاء والارشاد کی شین کا استعمال جائز نہیں ؟

#### گطر کھولنے کے بیب پر بہوا ورخادی اہلیہ کو تنبیہ ،

ه "دار الافتاء والارشاد" کے ایک خادم کی اہلیہ نے "دار الافت او والارشاد" کے ایک خادم کی اہلیہ نے "دار الافت او والارشاد" کے لئے منگوایا - اسس والارشاد کے لئے منگوایا - اسس سے ضرت والاکی بہونے لئے کراپنے کھریں بھی استعمال کرلیا حضرت والاکو علم ہوا تو دونوں کو سخت تنہیہ فرمائی اور دورکعت نفل پڑھنے کا حکم فرمایا - بہوسے فرمایا :

دوان کے میاں تو دارالافتاء والارشاد" میں کام کرتے ہیں' البذاان کے لئے تو درارالافتاء والارشاد" کا بمپ استعمال کرنا جائز ہے، آپ کے لئے جائز نہیں " خادم کی اہلیہ کواس پر تنہیہ فرمان کہ اس نے بہب بہو کو کیوں دیا ؟

#### مريدخاص اور دارالافتاء كافون،

الاکے ایک مرید دنوی لحاظ سے بہت او بخطبقہ سے ہیں، حضرت والاسے والہائے قیدت و محبت رکھتے ہیں، مختلف سے ہیں، حضرت والہائے قیدت و محبت رکھتے ہیں، مختلف نہایت ہی معدایا بہت کٹرت سے بیش کرتے رہتے ہیں، بالخصوص مختلف انواع کے شرد بات اور مرتسم کے میں بہت فراوانی کے ساتھ ہی خیانا انہوں نے انواع کے شرد بات اور مرتسم کے میں بہت فراوانی کے ساتھ ہی خیانا انہوں نے

مستقل طور پر اپنے ذمہ ہے رکھا ہے۔ روزائم ازکم ایک بار لازماً بدریجہ فون حضرت والای ضدمت میں سلام، مزاج برسی اور دُعاء کی درخواست سے بعد کم از کم بین باریوں عض کرتے ہیں :

ووحضرت جي كوني حكم ؟

انہیں ایک بارمجاس وعظ میں حاضری کے وقت اجانک کہیں ٹیلیغون کرنے کی ضرورت بیش آگئی ،حضرت والاست اجازت طلب کی جضرت والا نے ارشاد فرمایا :

"بيشيليفون" دارالافتا، والارشاد" كاج، البذاآب كمك كئة اس كااستعال جائز نهيس" انهول في عرض كيا:

"مين سيمجها تها كرثيليفون حضرت والاكاذاتى بهار المراد الله مجفي معلى مجفي معلى موتاكه بيد دارالافيا، والارشاد" كاب تويس بركزايس درخواست ندكيا"

#### دارالافتاءكاطيليفون اورايك مرييضاص انجينئرى ذاتى ضرورت:

(ع) ایک مربرتعیرات کے انجیئر ہیں، اس کے علاوہ بہلی فیٹنگ،
اس سے تعلقہ صنوعات اور دوسر سے کئی فنون ہیں ماہر ہیں، بیٹیئر وقت اور الافقاء والارشاد "یں گزارتے ہیں ، تعیراوز بہلے سے تعلق کامول کے علاوہ اور بھی کئی متفرق کام بدول معاوضہ بہت تندہی وجانفشانی سے انجام دیتے ہیں، ان کے مشاغل کو دیکھ کر ایک ناوا قف نے کہا ؛

"دوار الافقاء والارشاد" کے کئی ہزار رویے ماہانہ تو انہی کی

تنواه س علے جاتے ہوں گے "

اتنی بڑی جبمانی خدمات کے علاوہ مالی خدمات کے جذبہ کا یہ عالم کہ ایک بار حضرت والاکی خدمت میں یوں درخواست پیش کی ا

و حضرتِ والاابن كل آمرنى كى ايك تبان امورخِيرِس عرف فرمارہ میں ،اس سے اتباع میں میری خواہش ہے كمیں جی ابن كل آمدنى كى ايك تبائ بيش كيا كروں "

حضرب والافانبين اس كي اجازت نددي -

انہوں نے ایک بین الاقوامی بہت بڑی کہینی کی ایجنس ہے کھی ہے،
اس لئے لوگوں کوان سے رابطہ قائم کرنے کی سخت ضرورت رہتی ہے اور بیبٹیئر وقت ردوارالافیاء والارشاد" بین گزارتے ہیں، لوگ مجبور ہوکر دارالافیاء والارشاد" کی طرف رجوع کرنے گئے ،کیس نے "وارالافیاء والارشاد" کے نمبر پرفون کر کے ان صے بات کرنے کی کوشسش کی ،حضرت والاکواس کا علم ہوا تو ارشاد فرمایا :

"دارالافیاء والارشاد کا ٹیلیفوں کسی دنیوی مقصد کے لئے والارشاد کی کا ٹیلیفوں کسی دنیوی مقصد کے لئے ا

استعال كرناجائز نہيں، لہٰذا ان كاكولُ فون آئے توانہيں فون پر ملافے سے انكار كر دياجائے ؟

خیال رہے کہ پیسٹلا دارالافتاء والارشاد کے فون کرنے کا نہیں تھا ، بلکہ باہرسے آئی ہوئی کال سننے کامسئلہ تھا،حضرت والانے اس کی بھی اجازت شدی

نددی-شددی

مسجدی چٹائیاں: ﴿ ارشاد فرمایا:

"مسجدی کول چیزمسجدسے باہر ہے جاکر استعمال کرناحب الز

نہیں، یہاں جو چڑائیاں تراوی یا جعد کے لئے باہراستعال کی اق ہیں یہ دارالافقا، والارشاد "کی ہیں سجد کی نہیں، پہلے ہی سے ہم نے یہ احتیاط کرلی ہے کہ یہ چڑائیاں سجد کے لئے وقف نہیں کیں ہسجد کی چیز کو باہر تکال کرمسی سے بالکل مصل استعمال کرنا ہمی حب از نہیں یہ (وعظ مسجد کی ظلمت)

مصلی میرکانهیں میرازاتی ہے،

﴿ ارشاد فرمايا:

"غیررمضان مین ہمارامعمول ہے کہ جمعوات کے دن نمازعصر کے بعد بعرض تفریح شہرسے باہر جاتے ہیں اور مغرب کی نمساز دہیں باہر ہی بڑھتے ہیں ، اس وقت بیصلی ساتھ لے جاتا ہوں یہاں طلبہ کو بھی اور وہاں جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں انھیں بھی یہ مسللہ بتا دیا ہے ؛

'' میصلی میراذاتی ہے، اگر سیرکا ہوتا آواتی دور آو کیا مسجد سے مصل بھی ہا ہر نکال کر نماز نہ بڑھتے '' فکر آخرت ہیدا کیجے، اگر دل میں درد ہو، فکر ہو کہ بی بیش ہوٹا ہے اور شریعت کی بچے حکمرود ہیں، ان حکمدود کے بارہ ہیں نوال ہوگا آوا نسان مرنا گوارا کرلے مگر حکم دور شریعت کی خلاف ورزی بھی نہ کرے '' وعظم سیری عظم ت)

> وقف کابان اور ظروسی کی شدید ضرورت ا ۱۰ ارشاد فرمایا:

"چندروزبیلی بات ہے کہ ہمارے ایک اے بروس نے

در ہماری کی بیں بان نہیں آرہا، کوئی ایسی صورت مکن ہے کہ دارالافتاء سے بانی سے لوں ؟"

معدایسی فکر لاحق ہوئی کہ فجر کے بعد سونے کامعول ہے گر اسی فکر کی وجرسے نیند سائل، اس لئے کہ پوچھنے والے ایک تو نیک اور دیندار آدمی، دومرے فجنت کا تعلق رکھنے والے ، تیسرے پڑوئ استے حقوق، لیکن کیا کروں ، اگر اجازت دول توخود جہنم کا لاتم بنوئ شدوں تو سرمعلوم انہیں کتن سخت تعلیمت ہو کمیسی خت صورت در پیش ہو، آخر ان کاحق کیسے ادارکروں ، اس فکر سے میری تیند اوگر گئی، بہت سوچا گر جازی کوئی صورت نظر نہ آئی اس لئوان اوگر گئی، بہت سوچا گر جازی کوئی صورت نظر نہ آئی اس لئوان

#### افطارك لئے مرسس سے باہریان لے جانا ،

🛈 ارشاد فرمایا :

وریمان سامنے سے ایک فاتون اوپرمکان یس آتی رہتی ہیں،
کل افطار کے وقت انہوں نے بچی کو بھیجاکہ کولر سے مخترا پان
لیے آؤ۔ اب ایک طرف اتن اہمیت کہ گرمیوں کے دن اروزہ دار
افطار کے لئے پانی طلب کررہے ہیں، اورکسی کو افطار کرانے کا کتنا
بڑا تواب ہے، دوسری طرف نٹریعت کامسلہ ہے، اللہ تعالی کا کم

يس نه يانى له جان كاجازت شدى ، دل اتناكر هر المحا، يحليف اليسي مهوري تقى كرحد نهبين، اس پر مزيد بير كه ناواقف عوام اسے برزاگ دیں سے کہ دیکھئے افطار کے لئے یان کا گھونٹ تک ندديا اليكن كيريجي بوجائي بهماني بهما يسيبها درنهي كرجيتم برصبر كرلين-جسے آخرت كاخوف ہو وہ لوگوں كى بدنامى كوخاطرين نبي لاتا ،کسی کی مدد کی حافے یا نہ کی جائے بیدایتی استطاعت پروتوف ہے۔شال یون جھیں کہ کوئی مجو کا بیاسا آپ سے پاس آیااورآپ نے سی کی چوری کرے اس کی مدد کردی ، تواب ہوگا یا گست اہ ؟ جب سی کی چیز دینا جائز نہیں تو وقت کی چیز دینا کیسے جائز ہوگا، بيرتواس سيرى براگناه ہے۔ وقعن جن چيزوں سے لئے،جن جگہوں کے لئے اورجس مقصد کے لئے کیا گیا ہے اپنی تک۔۔ محدودرب گاءان سے باہر تکالناجائز نہیں۔

آخیس ایک بات بتادوں، بتانے کی تونہیں کی ضرورت
سے بتارہ ہوں، یں چندماہ سے اپنی ذاتی آمدنی کا دسواں صحتہ اپنے
ذاتی مصارف پر اور باتی نوصے علم دین کی اشاعت پرخری کر رہا
ہوں ۔ اس سے بچے لیس کہ افطار کے لئے پانی نہ دینا بخل کی وجسے
نہیں بلکہ حدود فر نربیت پر استقامت کی وجہ سے ۔ دین کے
معاملہ ہیں بم دنیا کی باتوں پر کان نہیں دھرتے ، کل چیچی پانی لینے
آئی تھی اس پرلوگ تو یہی کہتے ہوں گے کہ روزہ دار کو بان کا گھؤٹ تک نہ دیا ، کہتے رہیں ہمارا کیا بگڑتا ہے ؟
تک نہ دیا ، کہتے رہیں ہمارا کیا بگڑتا ہے ؟
ہمارے ایک استاذ تھے اللہ تعالی غرق رحمت فرمائیں ، نام

ول الله على الله والله والله

"اسے ان اوگوں میں سے بنا دے جو تیرے دہن کے معاملہ میں کسی طامعی کا مت کرنے والے کی طامت سے بیں ڈرتے ۔(وَظَامْ جَدَکُ عَلْمَتَ)
"ایک تغاری رہتی دے دیں"،

﴿ ارشاد فرایا :

"ایک دفعه بیال تعمیر کا کام ہورہا تھا، سلمنے والیے دوکاندار سرمید

نے آدمی بھیجا:

"ایک تغاری ری دے دیں " یس نے کہا:

"وقف کی چیزہ ہماری تو نہیں کہ دے دیں " بھریہ تجویز ہمے آئی کہ رہتی ابھی کام میں گئی نہیں صرف لاکر رکھی ہوئی ہے، اپنے بیبیوں سے ایک تفاری خریدی اور دے دی ، اور ساتھ ہی وضاحت بھی کر دی کہ خرید کر دی ہے ورنہ وقف کی ایک تفاری کیا ایک آدھ یا ورتی بھی دینا جائز نہیں '(وعظ مجد کی عظمت)

دارالافتاء كاينيحكش:

الم کی ضرب والا کے بڑے صاجزادہ کے مکان بن مجلی کے معمول سے کام کی ضرورت تھی، چونکہ صاجزادہ یہاں نہیں تھے اس لئے بہونے حضرت والا ہے درخواست کی کسی طالب علم سے یہ کام کروا دیں۔

حضرت دالانے ایک خادم کو بیکام کرنے کی ہدایت فرادی انہوں نے عرضی ا «اس کام سے لئے پہنچکش کی ضرورت ہے، کیا" داڑالافتا ا"کا چیکش اس مقصد کے لئے استعمال کرنا جائز ہے ؟ ؟
جیکش اس مقصد کے لئے استعمال کرنا جائز ہے ؟ ؟
حضرت والا نے ارشاد فرمایا :

ورالافتادكا بيجكش وبال استعال كرنا جائز نهي ،آپ كياس سؤال سے مسرت ہوئى كہراك تعالى بيال رہ كركچر تومصالحداك رباہے، ہركام تشروع كرنے سے بہلے اس كا شرع حكم علوم كرنے كى فكرصلاح قلب كى علامت ہے ''

#### طلبہ سے کیا اورکتنی خدمت لی جاسکتی ہے:

ایک بارحضرتِ والا نے صاحبزادہ کے مکان میں کام سے لئے دوطلبہ کو سب ایک بارحضرتِ والا نے صاحبزادہ کے مکان میں کام سے لئے دوطلبہ کو سب بحیراء انہیں وہاں کچھ دیر ہوگئی ، ان کی واپسی پرحضرتِ والا نے خانقاہ میں قیم سب خدام وطلبہ کو جمع کرسے ارشاد فرمایا :

"استاذیا شیخ اوران کی وہ اولاد جوان کے ساتھ رہتی ہو؛ ان کی خدرت اَسباق سے جی زیادہ مقدم ہے، اس سے لم میں برکت ہوتی ہے۔ اس سے لم میں برکت ہوتی ہے۔ جوا ولاد الگ رہتی ہو، ان کے کام کی وجہ سے بق میں ناخہ کرنا جائز نہیں، البتہ بقدر مِعروف نقصان پر داشت کرنے گئا نیائین ہے مثلاً میں موانی تقابل یا مطالعہ میں تقریم و تأخیر - البذا قدر مِعروف سے زائد کام کی اُجرت وجول کرکے" دارالافتاء "میں داخل کی جائے گئا ان طلبہ کؤیں دی جائے گئا ان سے مقال ہوئے۔

#### عالم المالية المالية المالية

حضرت اقدس دامت برکاتهم ارشاد فرملتے ہیں ؛ دومیں بالخصوص اُن علماء کوجو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں اُمورِ ذیل کی دصیّت کرتا ہوں ۔

ا متحصیل چیره کا کام برگرندگرین، اس مضعلق هفرت کیم الائة قدس مره کارساله التوریع عن فساد التوزیع "اوروعظ هناسیس البغیان علی تقوی من التدورضوان "اورمیرارساله" صیانته العلماء عن الذل عند الاغنیاء "کامطالعه کرین، یه رساله احس لفتادی " جلد اول میں شائع ہواہے -

۲\_انتظام مالیّات بعن جمع شده سرمایه کے مصارف کی ذِمه داری قبول نه کریں -

٧\_ جہتم یا ناظم سے منصب سے گریز کریں۔

جس میں کچھ علمی استعداد ہواس سے نشا انتظام یا اہتمام کے بکھیڑوں میں بڑ کر اپنی علمی استعداد کوضائع کرنا جائز نہیں ، ایسے معاملات سے بالکل الگ تقلگ رہ کرسکون ومکیوں کے ساتھ ضدمتِ علم میں شغول رہیں۔

البتدابل صلاح حضرات كسى منصب برمجبور كرين توقبول كر سكتة بين، ايسى صورَت بين غلطى سے حفاظت كا ابتمام اور دُعَاء كا الترزام ركعين، مركز مبركز نه الترزام ركعين، مركز مبركز نه كا كام كسى صورت بين جي مركز مبركز نه

#### 5.90° (500) 2000 Ch

التدتعالی نے ہمارے صرت کو بجین ہی سے بلندنظری سے نواز ا ہے۔ بازشہ در دست آرد سنسیر نر کرگسان برمردگان بکث دہ پر « شاہی بازشیر نرکاشکار کرتا ہے اور کرگس مرداروں پر جھیٹ رہے ہیں "

ہمارے حضرت اقدس دامت برکاتہم کو فطرق مال سے محبت نہیں آپ کے بین کا واقعہ ہے کہ آپ کے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی آپ کو اپنے ساتھ قربی ٹہر میاں جنوں نے گئے، آپ کی عمرانس وفت تقریباً بیائے سال ہوگ، گاؤں سے بہل بارشہر کی دلفریب فضایس آئے، دن بھرشہریں رہے، آپ کو نہ تو کھانے کی سی جیز کا خیال تک آیا اور نہ ہی کھلونے کا۔

شام کوواہیں برراستہ میں آپ سے وال صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لینے ہمراہیوں سے فرمایا :

"اس بچه کا کمال دیکھئے! دن بھر شہر میں رہا ، نہ کھانے کی کوئی چیز مانگی اور نہ ہی کوئی اور چیز طلب کی ، مجھے بھی مصروفیت کی وج سے بچھ خیال نہیں رہا "

شہرسے آظمیل دُور جھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا بچر بہل بارشہرس آیا توشہری رنگیب یاں اسے ابنی طرف متوقب نہ کرسکیں۔ ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ يُوْتِينِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴿ ١٢ - ٣) "یہ اللّٰہ کا فضل ہے وہ جسے جاہتا ہے دیتا ہے " آپ کے بین ہی کا ایک اور واقعہ ہے، آپ کی عرتقریباً بارہ برس ہوگ،
ایک روزمسجدیں آئے تو دیکھا کہ کچے رقم پڑی ہوئی ہے، اچھی خاصی رقم تھی، آپ
نے اٹھا کر اپنے اسٹاذکو دے دی، تاکہ مالک کو تلاش کیا جائے۔ اہر مجلس نے بہت
تعب کا اظہار کیا، کہنے لگے:

"اسعریں بیسے سے یہ اعتنان اوراس قدر دیا تعاری"

#### دنیا کے بارہ میں دُعاد:

حضرت اقدس دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا:

د جالیس سال کی عمرتک مجھے یا دنہیں کہ بھی دنیا ک سی غرض کے طبیعت دعاء کرنے پرآمادہ ہوئی ہو،اس لئے کردو باتیں بیش نظرتی تھیں:

پیش نظرتی تھیں:

( كولى ماجت اليرى تقى بى نهيس جوالله تقالى فيورى مرفوالى

يو ب

ما نبودیم وتقت اضاما نبود لطف تو ناگفت ئما می شنود "نه جم تصے اور نه جمارے تقاضے ، تیرا کرم جماری ناگفته دُعائیں سن رہا تھا "

سب ضرورات بلا ملنگے ہی پوری ہوری تفیں ، بلکررب کریم فرورت سے بھی ہزاروں درجہ زیادہ نعمتوں سے نواز اہنے اب مانگیں تو کیا مانگیں ؟

التدتعالى كالتابرا وربار،اس مصروال كيا جائے تواسس كى

شان کے مطابق ہونا چاہئے، اور وہ صرف آخرت ہی ہے اس کے مقابلہ میں پوری دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔
جب زندگی کی چالیس مزلیں سطے ہوگئیں تو ایک بار خرع وہ می سیت اللہ کے سامنے رب کوئم نے دل میں بیبات ڈال :
" حاجات دنیو یہ بھی اللہ تعالی سے مانگذا عبدیت کی دلیل ہے، ہم تو سرا مراس کے مقابح ہیں، بان کے ایک قطرہ تک کے لئے بھی۔
اُس وقت سے نِعْم دنیا واتحرت دونوں کی دُعاء کام عمول ہوگیا،
مگریہ مادنہیں کہ بھی دنیا کی کوئی متعین حاجت طلب کی ہوں اس لئے کہ اللہ تعالی نے سب حاجیس پوری کر رکھی ہیں، سوچنے پر بھی کوئی حاجت نظر نہیں آتی ''

اس زمانیم حضرت والا کے باس مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی ، دینی اداروں میں علوم اسلامتیہ کی تدریس اورافتا ، پر بادل نخواستہ نخواه لینے پرمجبور شفے ، اس کے بادجود قناعت ، غناو قلب وشکر نعمت کا یہ عالم تھا۔

اس کی برکت سے اللہ تعالی نے دنیوی مال ودولت سے بھی ایس انوازاکہ خدمت دین پرلی ہوئی تخواہ کی مقدار کا تروع سے حساب سکاکراتن رقم اپنی طرف سے تعلیم دین پر مرف فرائ بھراس کے بعد بھی آج تک دینی کاموں پراپنی ذاتی رقوم وافی مقداریس خرج کرنے کامعمول جاری ہے۔

جلدادل خم اس کے بعد چار جلدیں ہیں۔







امزان مے اس حدیک الزوکران میں فیار چند

ئەرسچادىرىن بۇلالىئىدى كاجوچائى (٨ —